# بمربان

جلد ٠٠ ماه وى الحيم المعام مطابق جنوري سيماء الماره ١٩ ماه وي الحيم المعام مطابق عنوري سيم المعام الماره ١٩ ما ۱- نظرات سعيدا حداكبرآبادى مقالات ٧- على كراه مسلم يونبورسنى H جناب فاری بشیرالدی صاحب دینڈت ، ۲۱ دائم است ۱۳- رسول شا به ومشهود نيشنل الواردى (شابجال بور) مولوی محدعه الندمانب د لبوی مم - الترغيب والتربيب د فيق بموة المعنفين ديلى مولوی شبیرا حدفال ما حب فوری ۱۵ ه علامدا قبال ادرتاليز بان ایم کے ایل ایل فی سابق رصفرادامتیانات حوب فادی داتر بواش) 2.00

## نظرك

۲۷ و و ۲۸ دسمبر کوکستی مین آل انگر یا مسلم بیسنل لاکنونش اس دهوم دهام و و ر جوش و خروش سے معقد ہواکہ تحریکِ طلانت کے زبار کی یا د تازہ ہوگئ ۔ لیکن یہ اجتماع اس ا مستبا رسع ابنی نظراب تمعاک اس پس مسلمانوں کی زہیں · تہذیب اور سیاسی و تعلیمی منظیات در داروں بی سے کوئی تنظیم اور کوئی ادارہ ایسانہیں تھا حس کی خاطر خواہ نا مُندگی اس اجتماع بیں منته بو کے اور کھیران مختلف الا فکار اور مختلف المسالک عفرات کی یشرکت معن رسی نہیں تعی ۔ بلکہ سب ایک د دسرے کے ساتھ اس طرح کھلے ہے تھے کہ گویا ان ای كسى قسم كاكونى اخلاب بى نبي مدوروز مبع سے سام تك كئى كئى نشستيں بوئى - ممركما مجال کر کسی بھی تھس کی زیان سے تصداً یا با ارادہ کوئی ایسا لفظ نکلا بہو مس سے کسی خاص مسلک ے ساتھ اس کے دابستہ ہونے کا اشارہ تکلتا ہو۔ اس میں کوئی سٹرینہیں کرا یک مقعد عظیم پر مسلانوں کا یخلصان اتحاد اورا یک جہتی اس ملک بیں ان کی مربی زندگی کے بقا اور اس کے تحفظ كيك ايك فال نيك سيد وريواس امركى واضح دليل سيم كرمسلالول مي بابم كيے بى اخلافات ا در تفرتے ہوں ۔ كبك جهاں تك نفس غرمب ا ومقافان شركعيت كى بالدى ا دراس کی حفاظت کا تعلق مے وہ سب ایک اور بنیان مرموں کی طرح متحدمیں - اس حشیت ے یہ اجماع مسلمانوں کا ایک بہایت اہم اور عظیم تاریخی اجتماع تھا اور اس کے انزات تھیا۔ دور رس اور دیریا ہوں گے ، مندو مین اور محلس معنا مین کے اجتماعات کے علاوہ دونوں

شیدیں جو عام جلے میدان میں منعقد ہوئ ان بی می مسلانوں نے اس کثرت اور دلوائ و
منگ سے شرکت کی کر دکھ کر حیرت ہوتی تھی غالباً تعلیم کے لعدسے اب یک مسلمانوں
کے اتنے بڑے اجتماعات کھی نہیں ہوئ بہ بہ کی میں اگرچ سردی کم ہوتی ہے ۔ تا ہم موسم توسر دی
ما ہی ہے ۔ اس موسم میں کھلے میدان میں شب کے دوڑ ھائی بجے تک ہزاروں انسانوں کا ہم برو سکون سے بیٹے رہنا اور تقریر ہیں دلچہی اور توجہ سے سننا اگر اس کو اسلام کے ساتھ والہا تہ میون سے بیٹے رہنا اور تقریر ہیں دلچہی اور توجہ سے سننا اگر اس کو اسلام کے ساتھ والہا تہ میت اور جذر ہے انہ ہوئے بڑکہا جائے تو اور کیا کہئے !!

اگرچه اس کنونشن میں اور بپلک جلسوں میں تقریریں بٹریے جوش و خروکش اور

باندا آئی کے ساتھ کی گئی لین مسلانوں کو یہ بی فارش شکرتا چاہیے کہ ان ہوشیل تقریوں اور بازد بانک دعادی کا بہم آئی وقت قائم رہ سکتا ہے جب کہ ان کے ساتھ عمل کی طاقت ہو۔ مرف ہدو سان بن ہیں بلکہ ہورے عالم ہوم کا اس وقت حال بیب کہ باش دنیا بھر کی گریں گے ۔ معبکیاں دینے میں کوئی کسراشھا ندر کھنگے ۔ فطا بت اور تقریر کے جوش بان کی کریں گے ۔ مجبکیاں دینے میں کوئی کسراشھا ندر کھنگے ۔ فطا بت اور تقریر کے جوش بان حزم و اصباطاکا تمر لگا ذر سبند دیں گے ۔ لیکن ان کے دعادی محف نفاطی کا مظا ہرہ موں مجے اور عمل کی یہ عرم مطابقت موں می اور عمل کی یہ عرم مطابقت ایک قوم کی زندگی اور اس کی لقائے لیے کتا عظیم خطرہ ہے ؟ اس کی دلیں اس سے بروہ کا ایک قوم کی زندگی اور اس کی لقائے لیے کتا عظیم خطرہ ہے ؟ اس کی دلیں اس سے بروہ کوئی کر قرآن مجید میں بحث وعید کے انداز میں فرمایا گیا ، لے ایجان والو اِتم الیں ۔ ایک تو میں موری کے انداز میں فرمایا گیا ، لے ایجان والو اِتم الیں ۔ بات معلی مہوتی ہے کتم وہ کہوس برتم عمل نہیں کرتے ۔ یا در کھوا الڈ کو سب سے مری یہ بات معلی مہوتی ہے کتم وہ کہوس برتم عمل ہی ایش ہوگ

آج بہاں ور وہاں ہر مگد اسلام اور مسلمانیں کو جو معاملات و مسائل ہیں آہے ہیں وہ خود مسلمانیں کی برعلی - بلکہ برعلی کے باعث بیش آرہے ہیں اور اس کا سیسے زیادہ المناک بہا یہ یہ کہ اپنی کی برعلی سے دین تیم برنام ہور ہاہے، شرلعیتِ محمد یہ دشمنوں اور برتواروں کے طعن وتشنع کا برن بنی ہو کی ہے ۔ اور اس سب سے برحد کریے حضور پر نور جو حمد برعالم بن کرتشر لیب لائ اور اس جشیت سے کوئی شیہ برعد کریے کے حضور پر نور جو حمد برعام بن کرتشر لیب ای ہیں اب لوگوں کی جرائت کا یہ عالم بنیں کہ انسانیت کے سب سے بڑے حسن ہیں ہیں اب لوگوں کی جرائت کا یہ عالم بنے کرمسلمانوں کی برائت کا یہ عالم بنے کرمسلمانوں کی برائت کا یہ عالم بنی شرائے،

مسلم پرتنل لا تواین اصطلاحی معنی شد مرف ایک حزومی چیزے - ورز اصل معامله

قاوری شراییت اوراس کے قانون کا ہے - اس کے متعلق یہ بات بالکل صاف اور وامنے ہے كراس مي كون كسي ما تغيرو تبدل باين معنى نبي بوسكتاكراس محطال كوحرام اور حرام كو حلال نبي بنايا جاسكتا، اس كااختياركسي اوركو توكميا بهوتا إخود أتخفي على الله عليه وسلم كومي نهين تعا ، جنائجه ايك مرتبه آب ايك خاص تاترك ما محت ايك مياح چيزى استعال د كريف كا مهد فر اليا توقران ين آپ كواس بر لو كاكيا ا وربيا ل تك فرايا كياكرة ب نوكون كاس درجه فيال كرت بي حالاتكه اثنا فيال تومرت الدكاكر نام إسيمة البته حالات عنى والفرادي مور ياحاعتي وقوى دوتسم كے بهوتے إي ايك معمولي ر ۱ «ROINARY») اوردوسرے معمولی و EMRGENT طاوه ازی انسانی اجماع وتدن كے ارتقا كے سائق ما مى قدروں اور خيرومشرو نفع و فرر كے معيا روں ميں تبدیلی پیدا میوتی رئیسے اورکوئی قالون جس کا بنیادی مقعدان کوں کی فلاح دبهږدېږ ان چېروں سے مرف نظرنېن کرمکنا۔ اس بنا پریہ کچک شرکیعتِ ا مسلام میں موجود ہے اور اس میں اس بات کی مدیت برداتم ہے کہ سمانے میں حالات خوا و کستیسم کے بھی پیدا ہوں شریعت ان سے عہدہ برا بھتی اوران کی تلافی کرسکتی ہے۔

لین یا دل بدل کرنے کا حق کس کرسے ؟ آنحفرت سی الدُخلیدو کم خود چونکو توالی اور بانی شرویت سخے اس بنا پرکتب مدمیث کا مطالعہ وقت نظرسے کیجے تو معلوم ہوگا کرمیں طرح ایک طبیب عادق مرفق کے حالات وکیفیت برخ میں تغیرو تبدل رو نما ہوتا ہے تواس کے مطالبت وہ اپنے نسخ میں ترمیم و تنییخ کر تار ہتا ہے ۔ آنحفرت ملی الدُّعلیدو کم نے اصحاب معا کم کے حالات کے بیش نظرا حکام میں تغیرو تبدل کرت سے کیاہے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ ولم کے دید رہتی خلفا سے را شدین کی طرف منتقل ہوگیا ۔ کیونکہ یہ حفرات آنحفرت میں اللہ علیہ ولم کے دید رہتی خلفا سے را شدین کی طرف منتقل ہوگیا ۔ کیونکہ یہ حفرات آنحفرت میں اللہ علیہ ولم کے ایراس بنا و بران کی سیاست بھی دین سے تا بع تعمی بغریک

فلفائ داشدی بی طبعاً سب نے زیادہ جری ۔ جبور اور بیباک سے اور بیرکر سے فوق اس مرم کلت اسلامی کی توسیع کی امت می کشرت کے اس کے جیر فلانت جم بی کی شرت کے آپ کے جیر فلانت جم بی کی شرت کے آپ کا استعال بی سب سے زیادہ آپ کے ہی کیا ہے ، استعال بی سب سے زیادہ آپ کے ہی کیا ہے ، استعال کا مظہر ہی فلانت تاریخ وسیری کتا ہوں بی برس کو اجتہا دات عمر کہتے ہیں وہ اسی فق کے استعال کا مظہر ہی فلانت تاریخ وسیری کتا ہوں بی برس کو اجتہا دات عمر کو کہتے عصوص قائم ہوگئ اور دین کو سیاست کے تا ہو بنالیا گیا۔ استعال کا مظہر ہی فلانت اس بنا رہا ب احکام میں رود بدل کا اختیاری حکومت کو ہون ویا اسکتا تھا۔ چنا نجہ اب یہ اختیار مطبق اور دیا سات کی جوصورت خلافت مرتبہ و مقام حاصل ہے ان کی طرف نستقل ہوگیا۔ حکومت اور ریاست کی جوصورت خلافت مرتبہ و مقام حاصل ہے ان کی طرف نستا ہوگیا۔ حکومت اور ریاست کی جوصورت خلافت مرتبہ و مقام حاصل ہے ان کی طرف نستا ہوگیا۔ حکومت اور ریاست کی جوصورت خلافت بناؤ ہریہ امرائ کی مرائد بی مرائد و بدل کا حق کسی کولرا ویؤملم ریا خور بدل کا حق کسی کولرا ویؤملم شرایعت میں ردو بدل کا حق کسی کولرا ویؤملم شرایعت میں ردو بدل کا حق کسی کولرا ویؤملم گور نمنٹ یا اس کی یا لیمنٹ کو تو کو کی آپ منا مرائد کی مسلم حکومتوں کو کھی نہیں ہے۔ اس گور نمنٹ یا اس کی یا لیمنٹ کو تو کو کی نمان کا مرائد کی مسلم حکومتوں کو کھی نہیں ہے۔ اس گور نمنٹ یا اس کی یا لیمنٹ کو تو کو کی نام کی مسلم حکومتوں کو کھی نہیں ہے۔

بمبئی کنونش میں جو قرار دادمنظور ہوئی ہے اس کا حاص بس ہی ہے اور اس کے سوا

کھوا در نہیں بکن مسالان کو مجھنا چلہ ہے کر موجودہ فرمان میں اسلام کے جو تقاضے اور وقت کے
جو مطالبات ہیں کے نوان اور اس کی بجو بزی ان کے لیے ماکا نی ہیں اور منان سے ان کی تنکیل
میں کوئی مدد ملتی ہے ۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کو مسلانوں کے سماع میں چند در چند خوا بیاں
ہیں ان کا نوش حال ور متمول طبقہ دولت کے پندار میں مباحات کا غلط استعال کہلے بندوں
اور طبی ڈھٹائی سے کرر باہے اوروہ فر ااس بات کو محسوں نہیں کر تاکر اس کا یعمل غریب اور
متوسط طبقہ کے لیے سخت بریشا نی اور تشویش کا باعث بنا ہواہے اور اس بنا بریو شریعت
اسلامیہ کی اسپر سے اور وہ ع کے سرتا سرخلاف ہے جب ایک طبقہ میں فساد ہو تا ہے تو
اسلامیہ کی اسپر سے اور وہ ع کے سرتا سرخلاف ہے جب ایک طبقہ میں فساد ہو تا ہے تو
نامکن ہے کہ اِس کی موجے سبک گام دو سرے طبقات کی معیشت اور معاشرت کی دلواروں

یں مربو سنے بیانچا ندازہ کیے، آ خرکتی عور تیں بو بہا رے سماج میں مظلومیت اور سم برمی كى زندگى گذار رہى ہى كىتى لاكياں بى جوشاب كى منزل كى آخرى مدير بہو كى جائے جاسے سے باوجود اب مک بن بیا بی بیشی بی اور مرف اس لیے کرسم ورواج نے مقد تکاح کے لیے اپنے باتھ سے جربت تراشے ہیں۔ ان بدندیب الم کیول کے مان باپ ان بتوں برحراط وسے کا بندولبت نهی کرسکته ؛ علاوه ازی کننے بچے ۱ وربجیاں ہی جوسر ان و مدنیبی کی زیمر کی لبر کرنے برمرف اس لیے مجبور ہیں کہ ان سے بیرجم با ہوں نے ان کی ماؤں کوکسی معقول دجسے بغیر طلاق ویدی ہے ، اطلاق تونہیں دی لیکن ایک ا ورعقد کر لیے کے با عث بہی بیوی کو" کا لمعلقه م، بنا **رحیوا** دیا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور دسیوں معاشرتی خرابیاں ہمارے بتی وجو دے وہ ناسور ہیں جور فتہ دفتہ ہما ری توا ناتی اور طاقت کو کم کردہے ہیں۔ بمبئی کنونش نے اس طرف کوئی توج نهبي كي اور مدا ن مساكل سے كوئى تعرض كيا ، البته كنونش ميں ا مك متقل بورد كى جونجو ميز منظور م وئی ہے۔ مکن ہے وہ وہ م**ں ج**انب تو *جرکہتے۔ بہر حال مسلم پینٹ*ل لاکی معفاظت اور اس کے وقار كوباتى ركھناہے تواس كى سب سے ببلى سرط يەب كىسلان اس برسىج مى عمل كرى اوراس الال السائمور من كرد باكسامية من كروسر لوكون كوقانون سرليت كى طرت كنشش ہوا در وہ معترمن ا درنكتہ جين ہونے بجائے اس كے مراح ا درمعتر ف مہوں بجفر ان معاطات بی مسلانوں کی رمنائ ان کی نگرانی اورا حتساب کے بیے ایک مجلس مشاورت ر الله مونی جاہیے حوصالات نومبو کا جائے رہ لیتی اوران کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک جمل کی نشاق دہی کرتی رہے۔

اگریرکنونشن اس آل انڈیا مجلس مشاورت بی کے قیام کا پیش خیر بن سکی اوراس سے اس کی دا ہ میمواد ہونے میں مدد بی تو سیجھے کہ ایک بہت بڑا کام ہوگیا۔ کنونش جیسا تاریخی اور میمگیراح تاع روز رور نہیں ہوسکتا ۔ اگراس کومرف چند تجو سڑوں کے پاس کا سے

#### ىك محدود ركعاً كياتو يمسلانون كى نا الهيت اوركانكردگى كا ايك اور خوت موكا -

میتی سے مسلمان عالی ممتی - ا ولوالعزمی ا ور کمی وتومی معاطات و مساحل کے احسامی وشعور اوران كساته على دليسي كے ليدمشهور مي - جنائح بها را شركا ليج جهال مهانون ك قیام و لمعام اوکنونش کی شستورکا انتظام تھا خود مسلما نان بمبئی مے ان ا و مساف و<mark>تعو**می ا**</mark> كالك زيره بُوت بدي يه چومنزلول كا برايت هايشان كا ركيب بعن كوهجن فيرالاسلام نے، پ سے مار رس پہلے چند ماہ میں بناکر کھڑاکردیا ہے۔ انجن کو اس کی تعمیر کا فیال اس طمح پیدا مہواک اس نے محسوس کیا بسنع ل کمبئی سے ایک حقتہ میں لاکھوں عزیب د جن میں اکٹرو**مٹر تر** ہے کیدں کراعلیٰ تعلیم کا ہی جو کچھی ہیں حبز بی بمبئی ہیں ہیں ا**ور و باں ا**ن غربیب طلیا اور ما ابت مے بے دا طرابیناسخت مشکل کام ہے ۔ اس خیال کا آتا کھا کا تخن نے کمرسمت بانده ای اوروز رلعلیم سے گفتگو کے لعد دوہزار مر بع گزگی ایک زمین خریدی- الاجنوری کوڈاکٹر رفیق وکر ما وزیر مہارا شٹر گور منٹ کے ہاتھوں کا لیے کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور مرت بالنج مهینوں میں لعنی جون سشتہ کے فتم تک سدمنزلہ بلڑنگ کمل مولکی اوراس من كالي كاعب من آرنس ورسائن دونون كى تعليم موتى ب اقاعده افتتاح موليا- اس سے بید ابھی پوراا یک برس مجی ہیں مواتھاکہ منصور کے مطابق تین ا ورمنزلیں تعیرم وگئیں اور ا مع معظیم استان ا وربرشکوه کالج منظر ل بمبی کے قلب میں اپنی سنش منزله عارت کے ساتخد کعط امسلانان بمبئ کی اولوالعرجی - بدیار د ماغی ا ودروشن خیالی کی رجز خوانی کرد با ہے۔ اس علاقہ میں کا لیج کی ضرورت کتنی شدیر تھی إ اس کا اندازہ اس سے مہوسکتا ہے کہ يهي بي سال بن يها ن جيوسو طلباء اور لما لهات كا داخله مهواريه مشانع كى ما ت تقى اما يج میں یہ تعداد بڑھنے بڑھنے ایک ہزار اُ تطاسو بچاس تک بہنچ گئی۔ اس ملبڑ نگ بیں

ساشد طلبا کا یک بوشل می به طاده دن آنجن ناس بلانگ بی ایک ایک این خان کا تم کوکها به بس کی میشیت ایک خارتی شفاخان کی ب، انجن کا ینظیم کارنام دب منظر عام برآیا تو بورے دبارا شارس دهوم مج گئی-

بمبئی میں مسلمانوں کے اوردومرے اوارے اورائجمنیں بھی میں جوعام فلاح وہیں ورکے کام خامینی ا درستعدی سے کردہے ہیں لیکن آت سب سے زیادہ فعال ۱ درسرگرم خالباً انجن خیرالاسلام ہی ہے المستنع میں اس نے اپنی ہوچ الیسوی سالان رابع شاکع کی ہے اس میں بتا یا ہے کا س وقت وه اسنے زیرانتظام یارہ ہائی اسکول دلوکوں اورلوکیوں سے الگ لگ جن میں درلید تعلیم اردوب يمن كالج ركبني اوربونايس) ايك لمبيه كالج-ايك شفاخانه ، ايك فريل سنعطر، ا یک منعی تعلیم کا دارہ ، دس کٹرر گارون ، چارتیم خلنے المرکوں اور لوکیوں کے الگ الگ) يسب ا دار مدين برجموى خرج كم دميش كياس لاكه سالانه جوتاب مرى كاميابي ا درخوش اسلوبي سے جلا رہی ہے ۔ اس رلورٹ میں اسکولوں اور کالجوں کے متحانات کے جونتائے سٹا کے کئے کئے ای و ه نهایت وصلافزا اورولولد آ فری پی لوگول ا ورلوگو ب کی ایک بڑی تعدا دنے فرسط ود بزرس کامیانی ماصل کی اور بونمورطی سے انعامات بلت بی انجن ن اوادوں سے تیام بر می کمفانیس کی ، مجد جہاں جہاں عزورت ہے وہ مزید یا فی سکول اور کنڈر کارون کا اُر كبرتى جارى ب - يكام عام فلاح وببيودك إلى اس ليع فرمسلم يعي ال سع فائده المعليم ئى -كىكى چونكرسرا يىسى المجن كاسى اس بنايرا الميسالين سىدىسلانول كى باتھ يى ے ، انداس بنابران سب اداروں میں عربی ، فارسی اور اُردو کی تعلیم کا اور گورنمنٹ کی بالسي ك باهث وا خلاليات كوريم فوال اسلاميات كى تعليم اوراس كے مطابق طلباوا ور طالبات كى اخلاقى ه تحرانی اور ترمیت کابھی خاص ا متام وا متفام ہے۔ اس معا ماہیں مسلمانیا نیکبئی کی پیمت و حرا<sup>م</sup>ت کا اندا تھ اس ا يك بات سع بى جوسكست ومنم يينل لا يرفيم كونش أنجن سكما يك تايال اورتاموركا ليح ي منعقد بدوا ورانجس كذونتاه

عمدہ داروں اور کا لیج کے برنسیل نے اس کونٹن کو کا میاب بنانے میں کوئی دقیق فردگالاہت نہیں کیا .

۲۸- دسم رکونوش خم موگ ، انوانجن کے فاصل سکر بڑی کی درخواست برمهادا شاکل لیے حرب ہی روکونوٹ خم موگ ، انوانجن کے حرب ہی روکونوٹ کے بار سبح دا قم الحروف نے ۔ "اسلام بی خور توں کے حقوق ، و فائف " برایک گفت تقریر کی ۔ اگر چر یہ نرمانہ تعطیلات کا نہما ، گر بھر بھی طالبات اور موات اور کچومقائی خواتین کا ایک اجھا فاصلا حمال تھا۔ پہلے محرر پنسبل نے مقرر کے فیرمقدم میں تقریر کی اس کے لید ٹولانا فل الرحمان صاحب نے ابنی تقریری آئی اور وسری خواتین اس کے لید ٹولانا فل الرحمان صاحب نے ابنی تقریری آئی اور اس کے بار ناموں کا ایران آئی فالبات اور دوسری خواتین سب کے چہرہ البترہ سے اسلامی شرم وحیا۔ سادگ اور کھوسے بن کا روز کی مان نامان کا ای کھوسے بن کا رکا ہوں کی اس کے اسلامی شرم وحیا۔ سادگ اور کھوسے بن کا رکا ہوں کی اس کے اسلامی شرم وحیا۔ سادگ اور کھوسے بن کا رکا ہوں کا مان نامان کا ای کھوں کے اسلامی شرم وحیا۔ سادگ اور کھوسے بن کا رکا ہوں کھا۔

بہنی کی اس ایک انجس کے کار نامول کا یہ تحقر تذکرہ سننے کے لید شمالی سند کے مسلم ایک بیشن کا لفرنس اور دوسر ی ایمنی قائم ہیں انفوں نے تیمنی تواک انڈیا مسلم ایک بیشن کا لفرنس اور دوسر ی انجمنیں قائم ہیں انفوں نے تقسیم کے لبہ سے اب تک کتے کا لج کتے ہائ سکول - کتے صنعتی تعلیم کے ادار ہے کتے نرسیر نی اور کتے یہم خانے قائم کے ہیں ؟ کوئی بنا کا لج اور سنعتی تعلیم کے ادار سکول چاہو ہے منا ہائی سکول قائم کر ناتو بڑی بات ہے تھیم سے پہلے سے جو اسلام یہ کا بچ اور اسکول چاہو ہیں آئے خودان کا کی مطابق ان کو ترقی ہیں آئے خودان کا کیا موجودہ و زمانہ کی خرور توں اور تقاصنوں کے مطابق ان کو ترقی یا فرد درس کا بین کہا جاسکتا ہے اور کیا دہ فردگی کا شکا دنہیں ہیں ؟

تو بخولیشن چه کردی که بمساکنی نظیری نخدا که دا جب آ مدرتو احتراز کر د ں

### على كرهريم كونيوري

ا سلامیان منککاتهندیی درنه ( ع)

#### از در سعب احمدالربادی

کومت کے مقابے میں علی گڑھ کالج کی رہا میابی اس قارظیم تھی کہ ملک بھرکے مسلمانوں نے اس کا بیشن منایا۔ شعرانے نظیمی کہیں قطعات کھے۔ افبارات میں معنامین شاکع ہوئے۔ نواب صاحب اور ٹرسٹیون پرمبارک با دکے خطوط اور ٹربلگراموں کی بھر بار ہوگئی حضرت اکر ال آبادی نے کالج کی زندگی میں اس اہم واقع کی تاریخ " و نایِظیم " نکالی کے اس نے مالی کے اس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے اس واقعہ کا یہ بہلو خاص طور پر تکا ہمیں رکھنے ایک سبتی اس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے اس واقعہ کا یہ بہلو خاص طور پر تکا ہمیں رکھنے ایک التی جا کہ اس زمانہ میں مرسیّے کے زیر قیادت مسلمانوں کی بالیسی حکومت سے تعاون اور استراک علی کی تھی ۔ لیکن اس بالی کے اختیار کرنے میں دخل حکومت کی جا بلیسی یا وی خا

که بین دنوں بی یدمعسرکہ برپاتھا اس زمانے میں کیمی اکرال آبادی مرحوم نے اکیے ہست کوبرائیوبرٹ خامی یہ شعر کہ حاتما

کا نے کے دریکھدے کوئی آب گولڈے خم ہوسکے نرسکرٹری آدج بولڈسے موصوف ای شعر کے بعد یعنی محتمدی : ۔ آرج ا درجم کی رمنایت قابل لحاظہ ی

کام گرنیں تھا۔ بکد انعوں نے بداہ سو ج سمج کر قومی اور تی مفاد کے بیش نظر پند کی تھی۔ اس بنا بران بین نوف اور جبن نہیں تھا۔ اور دب سمجی ان کو تی مفاد کے لیے کوئی خطرہ نظر آتا سمادہ برملا حکیدت براس کا اظہاں واظہار پرام ارکر منبقے تھے۔ اس کے معنی برنیس کر اس زبانہ بی مسلمانوں کے نزدیک حکومت سے وفاداری کے معنی حکومت کی غلائ کے بہنیں سمجے بنود سرسید کی ذری میں اس قسم کے متود مواقع بیش آجے تھے اور اب نواب وقارا لملک کے میں اس قسم کے متود مواقع بیش آجے تھے اور اب نواب وقارا لملک کے دری تو ایک بین ایس نے ہند وستان کے سب سلمانوں کو جسنجم ورکر رکھ دیا "

ای دور خلامی بر میدسکتے ہیں کہ حب انگر میزوں کے دور غلامی بی مسلما نوں کی بے نوفی اور بیع کو اور بیع کو اس کے دور فلامی بین مسلما نوں کی بے نوبی مکو مت کے زمانہ میں یہ بات کیوں نہیں ؟ گفارش یہ ہے کہ اس کے دجوہ وا سباب چند در چیز نہیں ۔ لیکن طری وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علی گڑھ کا لیج هر ف ایک کا لیج نہ تھا۔ بلکہ ایک کو کیک تھا۔ اس بنا براس کا لیج کے سکر بیری اور شرسی مسلمانوں کے لیڈرا ور اگن کے قائد کھی ہوتے سے یہ کی تقسیم کے لیدسے علی گڑھ لیؤ ہور تی کی یہ حیث یہ تھم ہوگئی۔ اور اب د مال زمام اختیار واقت دار بن ہا تھوں میں مہوتی ہے وہ با واسطہ یا بالوا سطہ حکومت کے منتخب لوگ ہوتے ہیں اور سلمانوں کے حتم علی نہیں مہوتے یہ دو سری بات ہے کہ سی نے اپنے بافوا مسلم حکومت کے منتخب لوگ ہوتے ہیں اور سلمانوں کے حتم علی نہیں مہوتے یہ دو سری بات ہے کہ سی نے اپنے بافوا مسلم کو خشن اور بے لوٹ کے کرائے کا عدے سلمانوں کا عدے سلمانوں کا عدے سلمانوں کے اعدے سلمانوں کی بات ہو۔

شرسٹیون کا اعلان بہر مال اس واقعہ سے حکومت کو خلط فہی ہوسکتی تھی کر علی گڈھ کا لیج نے حکومت سے وفاداری اور اس کے ساتھ اشتر اکر علی کی پالسی میں شبد بلی کر لی ہے اور عن حلقوں میں اس کا اظہار کیا کہی گیا۔ چونکاس سے کالج کو نقصان بہونچ سکتا تھا۔ اس بنا بر کالج کے طرسٹیون نے ایک وضاحتی بیان شائع کیا اور اس میں انھوں تے معاف نفلوں میں کہا،۔

" ہم المجی طرح سمجھتے ہیں کر دیور بین ) اسٹاف کی احراد اوران کا درست رویہ کا لیے کی روایی کوفائم رکھنے کے سلیے نہا میت فردری ہے ، بس ہم لوگوں کی کارروائی کا جوفرض کے سیچے اوراعلی ہساس کا نتج ہے کچھا و درطلب بتانا محمت بدیرردانہ اور نامناسب اورمرامرنا جا کرے وی عام ہم ) عبد يدين بين إن الم ما حب كى معاطفهى اور دوراندنني كى دودني جابئ كرم الرادى بولا الله الما الله المنه المنه

باقی اصلاحات داشظ بات حب اس معرک ضاعت مهوئی ا ورنواب صاحب سکریری که اختیارات کواپنی صوا بد بدے مطابق آزادی کے ساتھ استعالی کرنے کہ لائق مہو گئے تو اب انہوں نے دومرے اہم اور خروری امور کی طرف توجہ کی اس مسلمیں انغوں نے تین جا ربرس کی تدین ہی جو کارنامے انجام دیئے ہیں ان کو دیچہ کرجیرت مہوتی ہے کہ قدرت نے ان شی کس بل کی توت علی اور دل ور ماغ کی توانای سے نوازا تھا ۔ یہ سب کچھ لیفیناً ایک غیر معمولی شنری اسپرٹ کے لیز بنہیں مہوسکتا ۱۰ ن اصلاحات کا خلاصہ مولف و قار حیات کی زبان سے سن لیجئے۔

اسپرٹ کے لیز بنہیں مہوسکتا ۱۰ ن اصلاحات کا خلاصہ مولف و قار حیات کی زبان سے سن لیجئے۔

اکھھتے ہیں : ۔

"نواب صاحب کے زائد میں کا لیے میں بہت سی اصلاحات اور جدیدانظالمت علی میں بہت سی اصلاحات اور جدیدانظالمت علی می بدلیان علی میں آئے۔ مثلاً دفتری تہذیب، پابندی او قات. نظام علی کی تبدلیان حدید اسا تذہ کا تقرر، دینیات کا خاص انتظام - قوانین کی تربیت وا حسلاح ، برلس وانسٹی طریق گری ترقی کی ترقی کا روبار کی مختلف شعبوں پڑھیم ، اورمقامی طریق ویا ، ساترہ کے صفوق اور مداری ترقی کا تعین ، اوران کو تعداد میں اضافہ ، اسا تذہ کے صفوق اور مداری ترقی کا تعین ، اوران کو

طرینگ یں بھیجے کا انتظام ، عدید عارات کی تعیر اسائن اسکول کی ترقی ا غرض اسی تسم کی متعددا صلاحی اور انتظامی تغیرات عمل میں آئے بن کے کلھنے کے لیے ایک اور مستقل کتاب کی مزورت ہے (ص ۹۹۹) تاہم حوج ندر سبت بی نایاں اصلاحات ہیں وہ یہ ہیں :-

پہنے مرف کالج کے ٹرسٹیون کی ایک مجلس تھی جس کا اجلاس سال ہیں و و مرجہ بہتا
مارہ ہے کی کی اصطلاح میں اسی کوکورٹ ( ۲۵ م ۵۰) سیجھیے۔ نواب صاحب نے ایک
سٹاریکہ یہ قائم کیا جوفوری عزورتوں کے وقت اسم امور کا فیصل کرسکے اور اس کے اختیارات
وسیع رکھی۔ آج کا کی اس تم کی ذمر دار کمیٹیوں کو نعین لوینورسٹیوں میں ( مثلاً کلکہ ، مراس
اوزم بئی بخرہ ، سٹاریک میں ہی کہتے ہی اور لعین لوینورسٹیوں (مثلاً علی گڑھ ، د ہی ، بنارس
وفرہ ، یں اسی کانام اگر کو کونسل ہے ، اس زماز میں امنا قرابا اور مقامی ٹرسٹیون کو بھی
ساتھ ہی نواب میا حب نے ٹرسٹیون کی تعداد میں امنا قرابا اور مقامی ٹرسٹیون کو بھی
ساتھ ہی نواب میا حب نے ٹرسٹیون کی تعداد میں امنا قرابا اور مقامی ٹرسٹیون کو بھی

الملاکوم الی ا مراد ان کے افلاس کے باعث دی جاتی تھی۔ نواب ما حب نے تجویز کی کا اب یہ الماد ترض سند کی شکل میں دی جائے۔ کا لیج میں بہلے طلبا کے علاج کے لیے المیون تھیک طریق ملاح کا انتظام تھا۔ اب نواب ما حب نے یونانی مطب کا بھی انتظام کیا۔ لیکن ساتھ می انگریزی طراح کا انتظام تھا۔ اب نواب ما حب نے است انگریزی طراح کی خلاج کومی ترقی دی کا لیج میں کوئی فیلوشن بین تھا۔ نواب صاحب نے است قائم کیا ۔

دینیات کے لیے وظیف اکو لی دینیات کی تعلیم کا جونظام قائم تھا وہ ناکانی تھا۔ اور لؤاب معاصب اس سے مطمئن نہیں تھے اس تعلیم سے زیادہ وی سائل سے کھو متر دبر ہوجاتی تھی ۔ حالانکہ مسلمالوں کی ایک اہم مرورت یہ بھی تھی کوا ٹھریزی کے اعلی تعلیم یا فتہ ہضاص اعلیٰ درجہ کی نہ ہم اور دینی تعلیم بھی براہ دا سست عربی کے ذریعہ حاصل کریں۔

نواب ما دید اس خردرت کوشت سے محموں کرتے تھے اس لیے انھول سف بجویز کی کہ کسی گریجویٹ کو ہونہ ہے تین برس کے لیے بہاس روپیہ یا ہوار وظیفے وسے کرد لوبنر کھیجا جائے ۔ یہ بہویر منظور ہوگئی ۱۰ ور اس سیاس موبیہ یا ہوار وظیفے وسے کرد لوبنر کھیجا جائے ۔ یہ بہویر منظور ہوگئی ۱۰ ور اس سلسلہ یں ایک گریجویں جس کانام شہور زمانہ کھا اس وظیفہ کے ساتھ دلوبند کھیجا گیا ہیکن یہ بہر بنا ہوت ناگوار اور سحنت تلخ ٹا بت ہوا۔ یہ مفس انگریزوں کا باقائدہ طازم ہوکرد لوبند اور خاص طور پر شیخ الہندمولا نام مرد سے ٹا بیت ہوا۔ یہ حاسوس مقرم ہوگیا اور شیخ الہندی تحریک اور خاص طور پر شیخ الہندمولا نام مرد ان کے رفقاء کی گرفتاری اس کی ہی جا سوسی اور نجری کا نیچ تھی آخراس کی ہی جا سوسی اور نجری کی ای بی جا سوسی اور نجری کا نیچ تھی آخراس کی ہی جا سوسی اور نجری کا نیچ تھی آخراس نجو بزگرفتم مہو نا پڑا۔

وینیات کی تعلیم کی اصلاح می نود کالج میں دینیات کی تعلیم کاجو بندونست تھا۔ اس میں انہوں نے یہ اصلاح کی کر اس کو ہرا یک کے لیاری اور اس کے امتحال میں کا میابی کو خروری قرار دے دیا اور لیکن واقد یہ ہے کہ کالج میں دینیات کی تعلیم کا نظام چلا آئد ہا تھا نواب میاحب اس سے بالکل ملئن مذکتے اور جو نکہ وہ راست بازانسان تھے اس لیے مسلمانوں کو طفل تسلی دینے کی غرض سے اصل حقیقت کو بباک سے چھیائے تہیں ستے۔ چنا جسلمانوں کو طفل تسلی دینے کی غرض سے اصل حقیقت کو بباک سے چھیائے تہیں ستے۔ چنا جسلمانوں کو طفل تسلیم دینے کی غرض سے اصل حقیقت کو بباک سے چھیائے تہیں ستے۔ چنا جسلمانوں کو طفل تسلیم کی گوا ہو انسٹیٹو سے کرنے میں دینیا ت کے نصاب تعلیم پر مجت کرتے ہوئے۔ اس کو دینے کی کھا اور میں کھوں نے کا کھوں نے کی کھوں نے کا کھوں نے کا کھوں نے کا کھوں نے کہ کو نے کا کھوں نے کہ کھوں نے کی کھوں نے کی کھوں نے کا کھوں نے کی کھوں نے کو نسل کے کھوں نے کی کھوں نے کا کھوں نے کہ کو کھوں نے کی کھوں نے کی کھوں نے کی کھوں نے کھوں نے کہ کھوں نے کی کھوں نے کھوں نے کھوں نے کہ کھوں نے کہ کھوں نے کھ

" در مقیقت میں خود اپنے آپ کا لیج کی خرمی تعلیم و تربیت کی طرف سے اہمی تکم ملئ بہیں ہوں اور موجودہ حالت میں اس پرا لمینان ظاہر کرنا ببلک کو دھوکا دیناہے میں مقر ہوں کر نفیا پ تعلیم دینیات کا لیج کا فی بہیں ہے . اور بہت کچھ ناکا فی ہے "

جیداگر ہم نے پہلے بھی ککھا ہے نصاب دینیات کی اصلاح تواس لیے نہوسکی کرطلاء سفاس سے دلجسی نہیں لی۔ اورمنعوں نے دلچسی لی بھی توان کے نزد کی دینیات کی تعلیم کے سلیے را و کہات یا الا بقرمند بڑھا دیناکا فی تقاالبتہ نواب صاحب سفے طلب و میں تقریروں کے دریع اس امری بوری کوشش کی کر طلبا انگریزی تعلیم کے ساتھ عقیدہ ادر میں انتہادے بکے اور سیخ مسلمان موں -

اس موقع پر مرف ایک تقریر کا قتباس یه دکھانے کے لیے کا فی بوگاکہ وہ میں اس مومنوع پوللیاسے خطا ب کرتے تھے تُوکس جوش و خروش اور دل کے موزو گدازے ساتھ کرتے تھے ۔ فرماتے ہیں : -

" یں اپنا فرن ہم مقابوں کا پ کی توج امور دین کی طرف ما کل کروں یں کسی خص سے نہیں کہتا۔

معقول تعداد روزہ کا زکی پابندہ، اورا میر کرتا مہوں کہ آپ الیسے ہی مبورے ۔ لیکن معلول تعداد روزہ کا زکی پابندہ، اورا میر کرتا مہوں کہ آپ الیسے ہی مبورے ۔ لیکن معلول کرے مجھے افسوس مبواہے کچھ لوگ مسجد میں شرکی کا زنہیں ہوتے ۔ حقیقت میں یہ بات قابل افسوس ہواہے کچھ لوگ مسجد میں شرکی کا زنہیں ہوتے ۔ حقیقت میں یہ بات قابل افسوس ہواہے کچھ لوگ مسجد میں مرکی کا زنہیں ہوتے ۔ حقیقت میں یہ بات قابل افسوس ہواہے کچھ لوگ مسجد میں کہ اور کو تعدل کے اندون کے لیے اعلیٰ درج کا کمون مہوں وہ دوش تاری میں اور کو اللہ درج کا کمون میں یہ یہ لال افتیار کی کہ اللہ میں اور کا لفرنس کے بنڈال میں تو بہت حقیقت میں آب کسی طرح قوی لیڈرنہیں ہوسکتے اگر آب اسلامی شعائرے پا بند نہیں ہیں ، یہ لال اللہ پیاں ، یہ کا سے کوٹ میں میں اور کا لفرنس کے بنڈال میں تو بہت دکھائی دیں ، ادرکس قدر جائے اقسوس سے کان کی قداد سے دہمین کم ہو ، الغرض ! الغرض! کا کورنہ ہے ہوئے کو المون ایک تعداد سے دکھائی دیں ، ادرکس قدر جائے اقسوس سے کان کی قداد سے دہمین کم ہو ، الغرض! الغرض! کی کورتو ہوت ہے ہوئے کو سب سے مقدم جو فرمن سے کان کی قداد سے دہمین میں ہوا تو سب سے مقدم جو فرمن سے کان کی قداد سے دہمین میں ہوا تو سب سے ہے ۔ ۔

(ص ۲۲۵)

چوں کونواب صاحب نماز باجاعت کی تاکید کرتے تھے اور سب طلبا ہ کو بینورسی سجد میں پانچوں وقت ما حریم ناز باجاعت کی تاکید کرتے تھے اور سب طلبا ہ کو فاز کے لیے خوص پانچوں وقت ما حریم نا مشکل تھا۔ اس لیے انکوں نے ہم موشل میں ا کیک کرو یا ایک امام اور ایک موذن کے تقرر کی منظوری کھی دے دی ۔ چنا بخ یر نظام اس وقت سے اب تک برابر جلاآ رہا ہے ۔ اور ہالوں کی مزیر تعمیرا وران میں وسعت ے ساتھ ا موں اورمودنوں کی تعدادیں کھی امنا فرہور البے۔

خلاوہ اذی نواب ماحب نے کا لیے کی عمار توں میں بہت اہم اور قابل قدر امنا فر کیا کا لیے کی الی عالمت میں میں میں است میں میں میں میں میں ہوئی منائی کا لیے کو مسلم یونیورٹی منانے کی سخریک مشہر وع ہوئی شعمی و در جد و جہد سے جب ہیں لا کھ معمی و در جد و جہد سے جب ہیں لا کھ دو ہے جب کے اس زمان کے حالات کو ہیں نظر دکھا جائے تو در تمین برس کی ترت میں ہی اس قدر خطرت میں کہ ترت میں ہی اس قدر خطرت میں جس کر لینا جہاں ایک طرف نواب ماحب کی غرم مولی مگر ، و در اور کا ور کاوٹ کی دلیل ہے ۔ اس بات کا بھی شوت ہے کہ مسلمانوں کو کا لیے سے کس درج تعلق خاطر تھا اور دوکس طرح کا کی حوالد نیز مولی کی شکل میں و تھے نے لیے بے قرار شعے ۔

نواب ما سب خ بب كالى ك سكريرى كاعبره سنجالا تعاان كى عمره وبس كى تعىادد اس یں کم دبیش میجاس برس اسمعوں سے بڑی محنت اور شد پیرمعروفیت میں لیسرکیے تھے ۔ اب مرورت سمی که وه آرام کرتے اور دیا ت مستعار کے باتی دن ایسے و ملن میں راحت و سکون سے گذارتے ۔ لیکن قدرت نے ان مےدل میں قوم کی خدمت کا حود الهانه حبذر و دلیبت کیا تھا۔ اس نے ان کوچین مذلینے دیا۔ چنانجہ جب پر عظیم ذمرداری ان کے سپردکی گئی تو امہوں تے اس کا حق مستعد نو جوالوں کی طرح اداكيا - ليكن عمرتومبسر مال معيفي اورائحا طى بى تمي نتيب يه مواكم عس نے جواب دے دیا۔ ا دہر تواب صاحب کے ابتدائی تقرر کی ترت منافلہ عک وسط میں خسم بھور ہی تھی ۔ اس لیے انھوں نے اپنی ذمسہ دار یوں سسے مسبکر دمٹ موجانے کی بڑی کومشش کی اور مدت کے ختم ہوتے سے پہلے ہی استعفادے دیا۔ خين نواب صاحب نے کا ليج کی بونها بيت صفيم الشاق فدمات اسخام و ی تعيس أُن كى وج سے مبورت حال يہ قائم ميوگئ كر نواب ماحب غلبہ مرض مخملال العینی می ترتی مے باعث بار بار استعفایت کرتے ستھے اور راسلی ما دبا ب

اے ردکرد ہے تھے۔ یہ سلد دوبرس مک جلتار ہا۔ آ فرم ۱۹۱۲ء کے ماہ جولائی میں نواب مدا دب نے جواب ۲۵ برس کے شعے مسحت کی نادر تکی اور افراد مسعف سخنت مجبود به كريب بعراستعفا بيش كياتو ثرسينون كوبا دل نخوامست منظود كرنا بى يمله اس موقع پر اس فی مفرات سے اپنی مجلس میں برمورتِ سجا ویزا ور اخبا رات نے مفالین اورانتناحیوں میں اورزعائے ملک وقوم نے خطوط اورٹیلیگراموں کے ورلیہ لوا ب ماحب کی زات اورکالج کی خدہ ہے کیارہ میں جن عمیق احساسات و مذیات کا انکہار مال خلوص ومحبت کی زبان یں کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح موجا تی ہے كر على كشره كالج كواس كے واقعى مقاصد كا ايك زنده اور عملى بيكر سنانے كالهم لواب و قاراللک کے سرہے - مرحوم کے فہدسے پہلے بھی یہ مقا مدستھ - لیکن معلمت بسندى كى زنجيروں ميں مكرے موسى عزائم تنے الكين الدلية سودوزماں ك معاري بند ، جذات واحساسات شبخ الوديم - اوريقين محكم على بيهم م كنار يتما - چناني مولانا بيب الرمن خاك شرواني كمعق مي : مثلًا يمك دمعنان المارك بي ب تكلف الدائننگ مال كرم موتاسخا »

نواب ما در بنی گڈھ کائی گاری کی روح پیدا کی اور ایمان وعل کو با جدگریم کنارد کورنست پردازدی عزائم پس آزادی کی روح پیدا کی اور ایمان وعل کو با جدگریم کنارد بم قریس کیا۔ یہی و جہ ہے کہ اب مسلمانوں کا ندہبی طبقہ بھی کا لج کی طرف شش محسوس کرنے لگا۔ وقار حیات بے مصنف نے نواب صاحب کے تبہد پر تبعرہ کر سے لکھاہے۔ " جب انہوں نے کالج کاکام اپنے با تھ بیں لیا تو کالج میمان کی شخصیت سے متا تر ہوئ لغیر در با۔ دفعۃ پبک کا اختاد کالج پر بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو یوٹن کمن مجی پیدا ہمواکر ان کی و نواب میں۔ توجہ سے طلبان کی ندہبی اور افلاتی حالت کی اصلاح ہوگی۔ بہنا نجے الیا ہی

بهوا ، المعول في الماخاص التظام كيا - غربي تعليم وتربيت بر بورى توجى كى ١١ فلاتى نگرانى كا بندوبست كيا - مخلف او قات بي علاوكو وعظ كسيه بلايا - ايك عالم كاستقل تقرر كيا - اسك علاوه برائيوس ما قالون يس بمیشہ الملیادکومفیدنعا کے کرتے دہیے ، اسموں نے الملہ ہی ایک مم کا قوی ا ور ندسی ۱ حساس بیداکیا ، ادراسلامی میزبات کونشو ونماکاموتع دیا - چنانچ دنگ طرابس و بلقان کے موتع پر طلب نے بس نرہی جوش اور ایٹار کا اظہار کیا وہ انہیں کے فیف تربیت کا کر تتمہ تھا۔ان مالات في علماكوبي كالي كي طرف متوجد كيا اور علماكي وبرست مسلمان سبي متوج موے جن پرطالا فاص اشر تھا۔ سرت رکے زمان یں ان کی صلابت مزاج اور مذہبی آزادی کی وجہسے ندہی گروہ کا لجے سے بیزار منا اورعوامب تعلق اس کیے سرسید کاتمام زمانه مخالفت ا در شمکش یں گذرا۔ نواب محن الكك كازمانه البته برسكون سخا- وه ايك نرم مزاع ، مروت ليند، صلح بو، طبعیت کے شخص ستے - ان کی خوش تدبیری، جادف گاری-ا ورسحربیانی نے مخالفت کے بوٹس کو بہت کھرمرد کردیا ۔ لیکن نہ ہی گروه *کپرنجی پہلوتھی کر*تا رہا ۔ ا در عام مسلمان سبمی **عملاً متو**جر بنیں موسے ۔لیکن انواب و مثار الملک کی نہ ہی زندگی ا در ا ساہ می معا شرت نے علماکو بھی اپناگرویہ ہالیا اور عام مسلانوں نے مرسیر ك اس تعليى تحريك عن مل معدّليا - جنائي جب سلم يونيورسى كى تخريك شروع مو في توكوني مخالف آ دار للندسي بو في مسلالون کے سرطیقہتے اس کا تعیسہ مقدم کیا۔ علا دیے اس کی تا مرید کی۔ اور مجلس ندوة العلم رسف لو مالي اعانت سيريمي وريغ تبس كماه اس سے اندازہ موسکتا ہے کہ ان کے عہدیں کہی زمرد ست تبدیل ہیدا موگئ حمی ۔ یہ سب کامیا بی در مقیقت ان کی زبردست شخصیت کو ند ہی روع نے شخصیت کو ند ہی روع نے مائید کردیا تھا یہ (ص . ۲۰۳۰)

ا قباس اگرچ طویل برگیا ۔ لکن سرسید نواب محسن الملک اور نواب وار الملک ان تینوں کے عہدے علی گدو کالی پراس سے بہتر تفایلی تبعرہ نہیں مہوسکتا ۔ اس سے معلوم برگا کہ علی گدو کالی پراس سے بہتر تفایلی تبعرہ نہیں بہر سکتا ۔ اس سے معلوم برگا کہ علی گدو کا لیے (اور اب سلم لونیورسلی) کوجب بم مسلمانان سند کا تبذیب ورڈ کہتے ہیں تواس سے عراد کالی کی وہ بیت سے مراد کا لیے کی وہ بیت سے مراد کا فی کی مراد اور مرسی خاک مراد اور اس میں آب ور نگ نواب محسن الملک نے تھراد اور اس بن استحکام واستواری نواب وقاد الملک نے بیدا کی ۔

| مدوه المصنفين ملي |             |                      |              |                 |                     |      |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|------|
|                   | <b>.</b>    | الماغ كى             |              | ليمطبوعات       | 194                 |      |
| 14/-              | دُولِي علِد | دا) تفسيرطبري أردو   | 14/-         | نوپ ملد         | تغسيرظهري اكدد      | 41   |
| ٨/-               | ر مانی نلاح | (۲) سیاری اوراس کاره | 11/-         | ار رم<br>بدالحی | بعيات دمولانل سين   | (4)  |
| 9/-               | ر مبدوستان  | اح) خلافتٍ راشّه اود | 91-          | اذكى ديناميت    | احكام تشرخيش حآلاون | رس   |
| 4/-               | إرئ نطوط    | (نم) الومرصدلي كم    | 1./-         |                 | بآثرومعارف          | (47) |
| स्त               | (           | ازار جا يعسجد دېل    | و<br>اردو پا | عشفنس<br>ما ما  | ا<br>ندوة ا         |      |

### رسواشا برويهود

(A)

(ازجناب قارى بشيرالدين صاحب بندت ايم ك)

( معترت زردشت کی پیشین گوئی (۱)

اسمیشن گون کام بر رفظ بجنا تحریق اوری بی برصادی بی اتا می بونای به به کافاتی به بات که به بات که به بونای سلوک سا خود کالیا که به بونی مرکز که دفت کفار کرک کے ساتھ کیا گیا کہ اپنی تو مواردیا ۔ ابنیا دکام بن محد بونے کی فضیلت مرف آپ کو ما صل ہے اور در محت بلا عالمین می بی می بان کے لیے وثمت بونا آپ کے بیام سے ظام رہے جبکہ بیٹی ابنیا و مرحت بلا عالمی نعنی تمام جہان کے لیے وثمت بونا آپ کے بیام سے ظام رہے جبکہ بیٹی ابنیا و مرف ابنی ابنی توم کے سلے وثمت سے ۔ آپ نے تمام ابنیا وکی تعدد لق فر ماکران کی مختلف قرموں کوایک پلیٹ فارم برتی کردیا اس لیے آپ ماشر بیں ۔ بت برستوں اور میزواں بیتوں کی ایم فور ان مونی نشا نیاں مرف خوالی کی بایخوں نشا نیاں مرف خوالی کی مالم کرنا مرف آخف وگرکی نصوصیت ہے ۔ خرضیکہ پیشین گوئی کوا ورکی کی بایخوں نشا نیاں مرف خوالی سے معلق ہیں ۔ اس بیٹین گوئی کوا ورکی کی افاری زیان کا کا معنی بیاستی یا قدر لیف کیا گیا (محرک ) یہ ثر تدی درب کا افغا ہے جو بہلوی یا فاری زیان کا کا مسترک اور می نسان کی مارت می نور لیف کیا گیا ۔ می در نسان کا مشترک اور قدر یہ اس کی استور کی با کور کیا گیا ۔ شری در سند کرت دو توں یں اس کا مشترک اور ہے گیا گیا ۔ استو ، بمعنی تعرف کی گیا گیا ۔ شری در سند کرت سے در ندی کی ایک کا دو توں یں اس کا مشترک اور کیا گیا ۔ استو ، بمعنی تعرف کی گیا گیا ۔ استو ، بمعنی تعرف کور کیا گیا گیا ۔ استو ، بمعنی تعرف کی گیا گیا ۔ استو ، بمعنی تعرف کی گیا گیا ۔ استو ، بمعنی تعرف کور کیا گیا گیا ۔

ا تھرڈیدکی ایک پیٹین گوئی ہیں اس کی مزیرتھ رکے طافط فرہائیں ۔ (۲) <u>آنحصنوڑا وصحائیکڑٹم کے متعلق میشین گوئیاں</u> ۱- (1) پیٹین گوئی کے اصل الفاظ کا ترجمہ ہے " ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں ہوئیک، طاقتور، مہریان (مسلمان) نفوس ہیں جومقدیں زرتشت کامول کی مفاظت کرتے ہیں جو اپنے بادشاہ کے داہنے ہا تھ الرائے ہیں با فرون فین البیشت آیت میں ا

رب ) مقابلاً ن الفاظ ش بین کیا " وه اس کی طرف ارت موت آت اس کی طرف ارت موت آت اس کی طرف ارت موت آت اس کی یا وه تیز رفتاد برند بیده میدان جنگ بی ایک بته او اور دهال کی ما نندات می و اس کوا ب بیجها و را ب آگر کی کورفاظت کرت ای دنظر سے پوشیده دخمن اف نسخ مخالف سے اید کار ، شرارت برت نے نہایت نظر ناک ابولہ ب سے کہ بی کار ، شرارت برت نے نہایت نظر ناک ابولہ ب سے کہ بی کار اور دنوب بھینکا بوا کر اور دنوب بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا اور دنوب بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا اور دنوب بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا اس کا محد سے بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا اور دنوب بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا اور دنوب بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا تو سے بھینکا بوا تھوا سے بھائی کمی برجی اور دا ہو دوردین

جناب رزنشت کی ان پیشین گوئیوں میں زرقتی تعلیم کی حفاظت اور محاید کوام کی جان شاری کا نقت ہو ہو ہو ہو گائی کا می جان شاری کا نقت ہو ہو ہو ہو تھی کی حفاظت کرنے کا بیان چھیلے صفحات میں کیاجا چیکا ہے۔ صحابہ کرا کا تخصور کے گروا بنی جانوں کا زندہ قلعہ بنالینا تو تاریخی واقعات میں جن سے کوئی اشحار کی کرسکتا۔

(ع) فداتعالی بات کو جناب زرتشت بان الفاظ می دہراتے ہیں " ایمانداروں میں اسے زرتشت با بہا بیت زبردست ان کوکوں کے نفوس ہیں بوما طاب شرع قدیم ہیں یا ان ہوئیں کے نفوس ہو ایج بین بیمانہ وردی پشت کا کا زمر نوزندگی بختنے والے ہیں ہیمانہ وردی پشت کا بین ہوئی ہوتی ہیں گوئی کا مفہم نہایت ما نہے کہ لے زرتشت بس طح تیرے ہیرو تیری ترفیت برمیل کر لمند مراتب کے سخت میں اسلاح آئیدہ فرمانہ من ایک جاعت بیدا ہوگی ہو و بینا کی اتوا اور نظام بسکواز سرنوزندگی بختے گی اوراس برا اُست ما اُلا عُلُون باٹ گذف باٹ گا میں برا اندانہ ہوئی ہو کہ بین کا مالہ تو گئی ہو کہ برا میں برا اُست کے ہو مین دومائی کرام کی مزید نشا نیاں بیان کے گئیں۔ بتایا گیا " اس کے اصحاب ترقی کریں کے ہو می تو تی کرام کے دوست ہیں۔ در معنوں کے گئیں۔ بتایا گیا " اس کے اصحاب ترقی کریں کے ہو می تو تی کرام کے دوست ہیں۔ در معنوں کے گئیں۔ بتایا گیا " اس کے اصحاب ترقی کریں کے ہو می تو تی کرام کے دوست ہیں۔ در معنوں کے گئیں۔ بتایا گیا " اس کے اصحاب ترقی کریں کے ہو می تو تی کرام کے دوست ہیں۔ در معنوں کے گئیں۔ بتایا گیا " اس کے اصحاب ترقی کریں کے ہو می تو تی کرام کو می نوانس کی مزید نشانہ ہوئی کریں کے ہو تی کرام کی مزید نشانہ ہوئی کریں۔ بتایا گیا " اس کے اصحاب ترقی کریں کے ہو تی کرام کرام کی میں دیا گیا گیا کہ دوست ہیں۔ در میں کرام کرام کی میں دیا گیا گیا کی میں دیا گیا گیا کہ کو کرام کرام کرام کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیا گیا " کرائیا گیا " کرائی کرائیا کرائی کرائی

قائل نیک المرشیں۔ توش گفت اور توش کردارا دراعلی شرایدت کے پا بندمین کی زبانوں نے کہمی ایک لفظ بھی حموط بنیں بول میوزمیاد لیشت - ۹۵)

اس پیشن گوئی میں آیہ سرلفہ مُحَمَّلُ کُر اللهِ وَالَّذِیْنَ مُحَدُّ ایشَکَآءُ عَلَی الْعُصَّلَ وَحَمَّلَ اللهِ وَالَّذِیْنَ مُحَدُّ ایشَکَآءُ عَلَی الْعُصَّلَ مِی وَحَمَّلَ اللهِ وَالَّذِیْنَ مُحَدُّ ایشَکَآءُ عَلَی الْعُصَّلَ مِی وَحَمَّلَ اللهِ وَالَّذِی وَمَدا مَتَ اور کامیا بی ہے و مِدون میں ہے اور ڈندا درستا میں میں ہے درمقیقت کی بنیم بی مدا مت اور کامیا بی کا سبسے بڑا معیاراس کے ساتھیوں کی قدوسیت اور ترکیہ ہے ۔اس لیے نہا یت سنجیدگ کے ساتھ فور کی ہے ساتھیوں کو معادق القول بنادیا وہ خود کتنا بی ساتھیوں کو معادق القول بنادیا وہ خود کتنا بی میں الله علیہ وہ میں الله علیہ وہ ۔

(۳) عفرت زرتشت کی فرکورہ بالا پانچوں بیٹین گوئیاں بہایت اہم ہیں لیکن اہم ترین ایک اور ہے اس پیر معندے دل سے فور کیجے ۔ جناب زرتشت نے فر ایا "تواس فائٹ ہیں جلتی رہ ۔ تواس بھر شخار کی میں شعلہ زن رہ ۔ تواس بر تی کر جلتی رہ ۔ تواس بر تی کر ایک ترت تک کے تیام اور زہرت اصلاح دنیا کے مہد تک ۔ یکی کے تیام اور زہرت انفلاب وینا تک بی سے تیام اور زہرت انفلاب وینا تک بھر ایک آ

اس آیہ بی جناب زرشت نے ایک گدت معید تک کے لیے آگ جلانے کا حکم دیاہے بہاں تک وہ آتی شریعت والا موفودا ورزید ست انقلاب ندہی کا بینم برا جائے۔ اور جب دہ اجائے توزرشی شریعت مسوخ ہوجائے گی۔ زرشی ندہ ب کی خبادت درقعیت اللہ عبادت درقعیت اور جلار خلاکی عبادت کر ناتھا کہ وہ الہی شریعت اور جلار خلاکی عبادت کر ناتھا دیں سے شیلاً یہ نہدا ور افرار لینا مراد تھا کہ وہ الہی شریعت اور ہلایت کی دفتی بی ہوئے۔ بنال چنود جناب زرتشت نے اس نکہ کی ان الفاظ برائے میں وضاحت فر ای یہ بین تہیں جو اس عگر جع ہوئے ہیں تکیم طلق کی حکمت کی باتوں کو بناتا ہوں۔ خد اکی حدا وراس کی شناکو۔ نیک نفوس کے نفات کو جو اعلی حدا وراس کی شناکو۔ نیک نفوس کے نفات کو جو اعلیٰ حدا وت سے جانب اس معا فحت میں مقدس شعلوں سے جاند اس کھنے ہوئے۔ دیکھنا ہوں۔

### تم دقیقت کی روح کوفورسے سنو۔ آگ کے شعود دیم نیا بت پاک دل سے تریم کروا

#### دايوتوالي كاتفايشت ٢٠ يداوم)

دساتیری آنحفور کمتعلق بیشین گوئی ، زرتشتی قیم دوفروں بی بی ہوئی ہے کہ فرقار زندوا ساکوم سندی میں بوگا اس کو ملتے ہی فرقار زندوا ساکوم سندی میں اوردومرا " دساتیر " کو تا ہم دوفوں فرقے اس بات کو ملتے ہی کر ایک کو نوبی ابل فریدی ہوگا اس کا نام محلا ، وہ رحمته للعایین ہوگا اس کا قانون زرتشتی قانون کر ایک کو نوبی ہوگا ۔ اس کے اصحاب نیک اورصادق ہوں گے ..... وہ بت پرستوں اور رتشتی و دونوں کی اصلاح کرے گا دفرہ وغرہ - فدکورہ بالاتمام بیشین گوئیاں تر ندوا ستا کے حوال سے دونوں کی اصلاح کرے گا دفرہ وغرہ - فدکورہ بالاتمام بیشین گوئیاں تر ندوا ستا کے حوال سے معین اب ایک نظر دساتیر ہر ڈوالئ تاکہ دوسرے فرقہ کو بھی دعوت غور و فکر دی جاسک ۔ موجودہ دساتیری سرآباد کے نام سے کے کرساسان بنجم کے نام تک ہا تا ہے ہی ان موجودہ دساتیری سرآباد کے نام سے کے کرساسان بنجم کے نام تک ہا تا کہ ایک نیشین گوئی کی مدر رجہ ذیل بیشین گوئی ہو حضرت ساسان کی ہے جو ان کو جناب زرتشت سے بہرنجی ہے ساتھوں نے دین زرتشت کی مدرت ساسان کی ہے جو ان کو جناب زرتشت سے بہرنجی ہے ساتھوں نے دین زرتشت کی مدرت ساسان کی ہے جو ان کو جناب زرتشت سے بہرنجی ہے ساتھوں نے دین زرتشت کی تام کی میں ایکام دیا ہے ۔ یہ بیشین گوئی بہوی زمان میں ہے اس کے فوالو بلاک کیشاتی آئیسی تحدید کی کام انجام دیا ہے ۔ یہ بیشین گوئی بہوی زمان میں ہے اس کے فوالو بلاک کیشاتی آئیسی

جلدا قب محصفو ۷۲ سے مقابل دیکھا جاسکتا ہے ۔امل عیارت معد آردو ترجمہ مندرجہ ذیل ہے :-

(۱) بریالناپہنوی د چم ،چیم ،کا عام ، کند ، ہرتوار جیارم ، ور تا ہ
رم بزیان اردود - جب ، دیسے ، کام ،کریٹ کردیالی عولوں میں سے ، ایکٹین میں بریان اردود - جم میں میں کام ،کریٹ کردیالی عولوں میں سے ، ایکٹین میں بیتال ہود = ھے میں ایکٹین ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین میں ایکٹین ایکٹین میں ایکٹین ایکٹین ایکٹین میں ایکٹین ایک

(۱) یو ہزارتسام ، ہو ، ہیرتاک و نیرتاک و سمیراک (۷) کہ بیروؤں سے ، اس کے ، تاج درتخت اور سلطنت

وامیراک ، سرویم ، ادتد - ۱۹ .

اورشرلعیت دارانی، کلیتاً ، دریم بریم بهوجائی کے - ۹ م

۱۱) و بوند ، بردركام ، تيودام - ٥٥

(۲) اور بہونگے ، سرکش لیگ ، مغلوب ۔ ۵۵

(۱) بیرن ، فسٹمائی ، تیمار ، دسیمار ، کسوار، آباد ، بے بوار

(١) ديميس ك ، بياك ، بتكده ، ورة تشكده ، عبادت خانه ابراميم ، بتوليطال

به ، تبوستا ، - ۱۵

پوکر ، قبلہ ، ۱۰ ۵۸

ندکورہ بالا تینوں آیات کی تشریح حفرت ساسان نے اپنی زیان میں کی سے - لکھتے ہیں کر ریگ زار فرب ایں جو ابراہیم کا پناکردہ فار سے اس میں ستاروں کے بت دکھ دیے گئے تھے اس کی طرف مہرکرکے وہ مناز بڑھیں گے اور اس سے بت دکھ دیے گئے تھے اس کی طرف مہرکرکے وہ مناز بڑھیں گے اور اس سے بت اٹھا دیں گے ۔ پیٹین گوئ کی آخری دوا مات میں ہے :۔

(١) و الموزد الله ، الموش شور و ٥٩

(٧) الله إلى الكون ، رحمة للعالمين = ١ يا ت ٥٩

(۱) و تد دا بند، شای با سیارام ک دیر ، (۲) اور مجر کلی گے ، جگہیں ، آتشکدوں کی ، مدائن کی ، دل و انتورام ، بام ، و نیفود ، و نیواک ، (۲) اور اردگرد ، اس کی ، اور طوس ، اور بلخ ، در و شایام ، مشمناد ، - ۱۰

(۲) اور مقامات ، بزرگ ، آبیت ۲۰

دا) و باییم ، بشیام ، ورتاه ، پاید ، برتال ، و سمین بود ، در تا در کام آن کا ، سخنور ، اور کام آن کا ،

(1) دم سن بريده = ۱۱

١٦) بايم رلبل ركفني والا : آيته ١١

بعشین کوئی کی ان ساتوں آیات پرغور کیجئے۔ آنخفنوہ کے متعلق کتے واضح نشانا کی نشان دہی کی گئی ہے۔ د۱) زرتشتیوں کے گراہ ہونے پر مصلح دموعود ہی کاعرب سے ہونا د ۷) اس سے معتقدین کی کامیابی دکشورکشائی۔ (۳) ایبران جیسی زبردست اورسکوش طاقت کا بادینشین ترب توم کے ہا تھوں مغلوب ہوجانا د ۷) خانہ ایراہیم دکعبہ کی طرف مرکر کے ناز پڑھنا دھی خانہ کعبہ بلکہ ملک عرب کو بتوں سے پاک کرنا۔ (۱) آپ کا رحمت للعالیین ہونا دی آپ کے کام کام معزاندا نداز اور بلیغ ہونا دی اطوس بلے کام کام عزاندا نداز اور بلیغ ہونا دی اطوس بلے کام کام عزاندا نداز اور بلیغ ہونا دی اطوس بلے ، مدائن اور دوسر کے شہور کو کوئے وائے وغرہ وغرہ و

برمال ژنداوسا اوردسا ترق دی بوئ بشار توں پر بھارے پارس کھا نیوں کو بہارت کی کوشش کرنا چاہئے کہ اس بھا نیوں کو بہارت بخیدگی کے ساتھ خور کرنا چاہئے اور یہ معداق بجز التحفیق کے اور کو ن ہوسک ہے؟ بشار توں میں دی جو گ نشا نیوں کے معداق بجز التحفیق کے اور کو ن ہوسک ہے؟ افسوس کے ساتھ خوض کرنا پڑتا ہے کہ ایکل غرب کے بارے میں لوگوں کا تحصب

اس تدرشد بد ہوگیا ہے کہ ماف اور سیدی بات کے قبول کرنے ہیں بھی کمزور اور اطائل مذر تاش کے جاتے ہیں۔

بزرگو ۱د ر دوستو! اب الطائل عذرات سے کام نہیں چلے گا۔ ہم ہی سے ہم خون اس بات کو تخوبی مباشلے ہے ہمارا یہ زمان سائنس اور شکنالوجی کا عہد ہے۔ ان کی فیر معمولی تی اس سے زمادہ سائنس اور شکنالوجی کا عہد ہے۔ ان کی فیر معمولی تی کا سب سے زمادہ انسان قلب وروح کے سکون وا لممینان کی نعمت و انسوسناک اور شکنی انگیز میہ ویہ ہے کہ انسان قلب وروح کے سکون وا لممینان کی نعمت و دولت سے بحروم ہوگیا ہے کیوں کرسائنس اور شکنالوجی کی فیر معمولی پیش رفت نے ایک طرف انسان کے ماتھوں کہ ہوگیا ہے کیوں کرسائنس اور شکنالوجی کی فیر معمولی پیش رفت نے ایک طرف انسان کے ماتھوں کہ گئے خواسلے دید ہے ہی جو کروٹدوں انسانوں کی آبادی کو چشم زون میں سیاہ کرسے ہیں اور دوسری جا نب ان آباد کی کو جا فرون شکش ہوس اقتدار ونشان کروٹرونی مطلب پرسی اور استھال بالحرے مذیات کو برافرون شری سے کرانٹی جنگ وزند کرکے انسان کو دراج پرسلط ہے۔ ان سب کا جموعی اثر یہ ہے کرانٹی جنگ کا خطرہ ہروقت انسان کے دل ود ماغ پرسلط ہے اور اس کے باعث اُمن و سکون ایک خیص نایا ہی کروٹ کی ہیں۔

اس کایا نے والا "مسلمان » یا بال فاق دیگری الا قوای انسان ہے ۔ بولوگ مادی ترقی کے ہم سر کے ہیں الا توای انسان ہے ۔ بولوگ مادی تر محاد کا انکار کرے فرندگی کی ہم سر کے ہیں اور طع بینی کی دجہ سے ہیں کہ ہم واکوئی فالتی وملک آئیں اس کا یہ ہی دجہ سے ہیں کہ ہم واکوئی فالتی وملک آئیں اس کا یہ ہی ہیں کہ ہم واکوئی خالتی وملک آئیں اس کے گودے کیلے کھل نئی تہذیب فار دار بودول کی ہے سلم نئی برک رساسے " دی بلی ٹرتھ ہ ( ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ کا کے مقالہ شا کی ہم بر ۱۹۹۹ اور ۱۹ کے کہ مقالہ شا کی محمر ۱۹۹۹ وی مقالہ نا کی مقالہ شا کی محمر ۱۹۹۹ وی مقالہ نا کی مقالہ شا کی محمر ۱۹۹۹ وی مقالہ نا کی مقالہ شا کی محمر ۱۹۹۹ وی مقالہ نا کی مقالہ نا کہ بر بی تعدادی کا بی بر بین کہ ایوسی میں موسلے کہ ایک مقالہ وہ دیا تا کہ مارت کے دائے کہ کا کہ تو اور دو وہ ہوا نتی ہے کہ وہ کی کا دور دور یہ جا نتی ہے کہ وہ کی کا دور دیا وہ کہ کی کا دی کہ مرج برے کا لعن ہیں ، ہر شے سے نارا فی ہیں ، ہرا عمول سے برکشتہ ہیں ، ہرا خلاق سے منح ف ہی اور ہر قانون سے لغادت ہیں ، ہر شے سے نارا فی ہیں ، دو فاندان سے دولت سے دسی جا فی فاق کی سے منح ف ہی اور ہم قانون سے لغادت ہیں ، اور میز قانون سے لغادت ہیں ، اور میز وانون سے لغادت ہیں اور میز ارکمی کا میں میں دولت سے دسی ای فلا اس سے دسی ای فلا ا

بزرگودوستو اکتوبرا ۱۹۹۶ جاپان کمتهر رتبرکوستوی ایک بنها برت علیم الشان این بزرگودوستو اکتوبرا ۱۹۵۰ ما این بلیک نیا منالفن به بات جمیت یا در تصف کی ہے کہ " ترتی ا نسان کے لئے ہے اور انسان کا مخالفن بین نیا بات جمیت یا در تصف کی ہے کہ " ترتی انسان کے لئے ہے اور انسان ترقی کے کہ من کوئی منزل بی مجی نقل انداز بنیں کیا ما اسکنا " ترتی "کوئی می بود ما کی نظری اور کوئی فکرے بغیر بنیں جوسکت اگری دو حالی و ذہبی و اصلا می نظری اور کوئی فکرے بغیر بنیں جوسکت اگری دو حالی و ذہبی افلان بنی باول سے تو دو ۱ قدار جول کے جن کوئی تو دو ما فی و ذہبی افلان بنی باول سے تو دو ۱ قدار جول کے جن کوئی تو دو ما فی و ترم منظم کی تو کوئی سے تو کوئی من منظم کی و ترم منظم کی تو کوئی سات کا منالف کی درم منظم کی تو کوئی سات کوئی سے ک

سائنشنرم ۱۰ وزیشنلزم وغیره نے دیا ہے لیکن اس صورت بی ترتی کا و خ غلط بوگا ور وہ انسان دانسانیت کے لیموجیب ہلاکت ہوگی اور اگڑس کے برخلاف ترقی کی اساس روحیانی و غدمپی ا قدار م وسے تواس سے انسان کوانسا نیت دونوں کوفا مدُہ مہوگا س لیے ضرورت اس بات كى مع كرا سي لوكول كى ايك جاعت ترتيب دى جلئ كريوسائنس وكمنا لوي كى اعلى تعليمت آراست مونے کے باوجود زندگی میں مادہ پرستان نقط نظرت رکھتی ہو ، تفعیل کے بید ماد ظمیم رسال البريان ديلى المعلمة معيد بالفاظاد يكرموصوف في المجيده معزات كويالعموم اور" داعيان امن وسلامتى " يعنى اسلاك نام لبوا و كويالخصوص يؤوت غورو فكردى ب كروه سائنس او وككنالوي کواپناکرکرحیں پرآج اوّہ پیرتوں ا ورلمی وسکا قیعنہ سبت دنیاکوانن وسلامتی کا دا سرّ وکھا ہُیں۔ یہ مسلم تعيشت ب كران " اپنے اصلى عنى اور ما بىيست ك اعتبار سے مرت حبمانى تحفظا ورفقدان جنگ كا نام نني سيع اگريد سع يهي بهت هزورى ليكن يه امن "كا محدودادر كيطوفه مفهيم سه. دراصل " امن " کے معنی میں ایک فرد کا ایک طرف اپنے قالن کے ساتھ اور دومری جانب اسے ا بنائ وبس كے ساتھ اليا تعلق اور دلط مومنفعت شن اور موجب فلاح ہو- اس دائے ہي وه تام تعلقات آجاتے ہیں جواک فرد کے فصح فردے ساتھ ۔ یا ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ یوں - کیمران کسی خاص م کانہیں میکر حسمانی از مہی ا حلاقی وروحانی عرضیکہ زندگی کے میر شعبہ حاوی مهو . اسلاً) اسی دسین مفهوم میں " امن وسلامتی " کی ضمانت دیتا ہے جو توحید و رسالت پر ا يان اورليم آخرت برايقين ركھنے مىسے عاصل موتاہے - قرآن باك ميں دى موئى آيا ت كوسك دكوكر مهايت سنيدكى كرساته لكن تعسب كو بالائ طاق دكوكرغود كيمي كر تركيفنس ، منطف، نعنائل ورد الي اخلاق ، و حدب السّانيت ، و حدب دين ا ورقع وولن نيزر مگ دنسل كامتيالاً ، ف ادفى الارفن ، اصلاح ذات البين ا ورسن معاشرت دغره كمتعلق اسلام كى تعليمات كيابي؟ اوروه كس طح ايك انسان بن انابت الى الله بدر اكدك اس كود نيا كابهتري شهرى ا ولمعلى النسان ىنادىتلىپ.

بلاشهینی نوع انسان پر مختلف لمبقات اِ سَا نی نے جو کچدا صانات کئے ہیں وہ سب محکمہ یہ ك لاكتى بيلكن سب سے نا كرين بزرگوں كا احسان ہے وہ ا خبياء كرام ، ونستورا وررشاوں ونیوں کی جاعت ہے۔ وہ یں سے ہرایک نے اپنے اپنے و مت یں اپنی اپنی توموں کے سامنے لمیضر ماز ممال کے مناسب اخلاقی عالیہ اورصفات کا لمہ کادرس دیا ،کسی نے مبر کسی نے ایثار کسی نے قریانی کسی نے بوش تورید اکسی نے تسلیم و رمنا اورکسی نے زیرو قناعت کا۔ حضرت نورج کی زندگی کفر کے خلاف غیفا و غفس کا دلوا پیش کرتی ہے . حضرت اسلیم کی حیات ہوش تودید کامنظرد کھاتی ہے . حفرت موسی کی زندگی جنگ دجہاد اور شا یا دنظم ونسق اور ا جمّامی توانین و دستور کی مثال میں کی ہے ۔ مفرت علی کی اکف عرف خاکساری ، عفو و ورگذراور قاعت كالعليم ديى ، دهنرت الوبي كى حيات مبروشكر كانموند مع دهنرت لوسف كى زند كى قیدو بندی سی دونوین اور دوش تبلیغ کا سبق ہے بعضرت داوڈ کی سیرت حمدوستاکش اور دعا وزاری کا حجف ہے کیکن جناب محدر تول الڈملی الڈعلیہ کی میت مقدسہ کو دیکھو تواس یں سب کی زندگیاں اورسیر کمیں سے کرساگئ ہیں ۔ ان تمام بزرگوں نے اپنی اپنی تولیوں کی ہوایت ك لي حريرون منك قائم كئ كف اورد امتداد زمان سعناد الوديو على كف استحفوان المعيس كيد حلاجتى اورا بن على زيركى الوراكان كرب مارس المحقوف بي دے كركس طرح ر مهائی فرائی ؟ ان کی خالمگیرا وردائی تعلیم کیا ہے ؟ اقوام عالم کوا ن کا معبولا بمواسبت کسطح یا د دلایا ؟ اوران برا ن کے کیا کیا اصانات ہیں ؟ یہ تمام باتیں منها بت اہم اور خور طلب ہیں تکی ىپو**ں** كەزىيرىمىشىموغىڭ سى خارج ئىپ . ان برانشاءا لىدىكى مناسب موتى برىز صنداستىت بش كرون كا · اس دقت تويز من كرين كا مقعديه ب كر حس طرح توريب و أبور والجيل نيز و التات اوردساتیرے می آفرال مال کی ا مدا مدکی نوشنی سنائی اسی طح مبتد کی مقدس کتابیل نے بھی غرصیکہ اٹھیں مرف بچیم والوں نے ہی نہیں بہچا نابلکہ پورب والوں نے بھی بہجا ما اور بری آن بان کے ساتھ بہاتا۔ یہ دوسری بات ہے کا ن واجیب التعظیم بزرگوں معنی شور

ومنیوں کی بات کوشناان شناکردیا گیا جس سے معقول دجوہ آپ نجا مجی وض کروں گانی الحال توم ندو سے مقعلی ظلم جفرت بودھ کی زندگی کاایک واقع خمتاً سن بیسے کاس واقعہ کوانسائیکلوپڈیا برا انسکا حلاجہا دم سے صلایقی براور شری رادھ اکد کمر جسنے اپنی بیش قیمت تصنید عند مردمو بلیز لیش، سے معنیات ۱۲۵۹ و د ۲۷۰ برکھواس طبح درج کیا ہے:۔

" وہ ( حضرت بودھ) اپن ترک ۵ موس برس را حگرمیہ میں تنعے وہاں سے نالندہ کئے اس کے میں پاٹمل گرام بہاں راجہ اجات شترونے اُن کا شاہانہ استقبال کیا اور دعائیں لیں۔ ان كى يادگارىي كوئم كىست اوركوئم كى الى بنوات كرجها ل سے در يائے كذكا كو عبوركر يے مها تحسب كُوتم بده ديسانى، پاوا بوت بوئ كسيئر ببوتح - باوا بن چندالبارف ان كى دعوت ک تمی بس بس نرم دگرم کھانے تھے بس کی وجسے معدہ نواب ہوگیا ا ڈیجیش مٹروع ہوگی۔ پیٹ کا دردنا قابلِ بردا مشت تھا۔ بہرحال گیسنیر پہونج کرمیا تاگوتم برحد نے شال کے ڈیزوں ك حمد السك نبي الالسترة كيهواديا - آنده كوفكم دياكر سراباً الركور كم مقاى بل قبيل كوآ مدكى اطلاع كى اورمعتقدين سے ملاكها . " مجعة سے كيھ كہنائي ہے - دينا فانى ب - اپنے تخات پلنے کی فکر کرو" اپنے محبوب معتقد اندہ کو تمزدہ دیکھ کرنستی دیتے ہوے كما " ننده إيس بها بودهمني عول حواس زين برآيا اورة عي بي اخرى بوده عول ... مميك وتت برايك دوسرك بودهاس دنيايس أيسك ..... وه ايك اليي نميي ز مرگی کا آغاز کری سے جوسراسر کمل اور بے داغ بہوگی .... وہ "ميعريد " كے تام مصرسوم مول کے العنی رحمت العاین موں کے " (کوالہ اخبار قومی جنگ را میورمور فر

ا تخفیوم کارحمت العالمی مونا کو مجیی دعی بات بنی ہے ۔ قرآن باک کی است شریف وَمَلَائِس سَلْنَافَ اِلدَّسِ سَخْمَةً لِلْعُالْمِیْتِ مصدق ہے ان تمام پیشین گؤیوں کی جومفرٹ نورج ا، معنرٹ ابراسیم ، جناب زرتشت مها تماگرتم بوده آور دیگررشیوں و

" من دُنیاک لیے زمت نہیں بلکہ رحمت بن کرآیا ہوں۔ بددعا کے لیے نہیں بلان عالی کے بیان برائے کے بیان برائے کے بیان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی بیار استان کی استان کی استان کی مسروں برائے کا استان کی جائے تھے پر کھی وہ اپنے فرائف کی آدائی سے باز نہیں رہے۔ اللہ لغالی ا بنا کام دبرے ذریعے سے) پورا کرکے رہے گاناآن کہ ایک شروار صنعا میں حفر موت تک یکہ د تنہا سفر کرے گا دراس راہ میں ایسے خدا کے سواکی کانوں سے دو ایس کی دائم کی کانوں سے خدا کے سواکی کانوں نہوگا یا دبیاری)

 رفت بی پیش قدی نبی کی البترزیا**ن** کے آدا مس*ترکیفیں بیجھے ہیں دہے*۔ زبالنسے تواعديل ايسامبالغها ورزا ندازخرورت تعنع كيا ادراسست اسكوا يسا بوجبل بتييا كرده غريب يفيدي اورايين ي بوجون دب كريركى ربى و جسم كر برمنون ك موات ادر كسى فرقد كى بنا نى بونى كتاب كم دكھائى دىتى ہے ۔ وياكرن رتوا عدمرت دىخى كے ليے بارہ بس مقرر بی کام کاج والاآدی اتن بڑی مرت اپنی تھوڑی سی قریب کس طبح نکال سکتا ب اس سیے زبان دانی کی مشکلات کود میکھ کرعام لوگ عولی شد بدحامل کرے اسپے کاروبار یں لگ جلتے ستھ مرف برہمن ہی ملم کے مالک ستھے۔ رگویدے آخری دسویں منڈل یں برہمن ، جیمی، دیش ا درشود دوں ہے مشاعل کا جائنزہ لیاہے۔ برہمنوں سے متعلق ککھاہے،۔

अध्यापनमध्यनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिगृह्ये वे, वहारणनाम् कल्पपत

منى وديا برمعنا پرهانا، يكيدكرناكوانا، دان لينادينا، يه جيم كام برمينول كهاير

منوج یمی جاروں ورنوں کے قائل میں لیکن درن کا تعلق وہ حسب سے مانتے ہیں سب سے ہیں - اُن کا کہنا یہ ہے کہ آدی ہی جن ورن سے گن (صفات ) ہوں اس کواسی ورن کا ما نناه ليئ . لكفته بي :

्रोब्राह्मरातामिति ब्राह्म पार्चेति स्ट्राह्ताम। श्चियाञ्जातम्बन्तु विद्यादेव्या संभव च ॥

يىنى شودرى بى بى بى سكاب، ادر بىمن بى شودر بوسكا ب اس طرح چىترى اور ولن بى دوسرى ورن كو برابت المستكتة إلى لكن السوس سبع كرساج المسكومل ين الل لاسكا اس بيكر اس برمسرايد دارون كا طبه تفا مختقريد كرتعليم عام نه تفي ا ورتكه كا فن مجى محدود تخفا لفيول يو تانى تورخ ميك تعنينر مرت عليه جائت كفي و ملاحظه اليميروي التليفرزمشت معنف بادرى فيلرا

بُرُكُود دوستو! زبان ايك الرح كى مشين بي جوايك شن كے فيالات كود وسرے كم بينياد يتن الله المع دن دوي الن ين زياد كاداً د إركى بركوني شخص اس كو استوال كرسك كا . سيكرون برزوں کی میں کوکون استعال کرسے گا ۔ س نکہ کوآ ریہ عالموں نے کمح وَا بہی دکھا ۔ کھوں نے زیان کوئی المقدور شکل اور معنوی بنایا جسسے سیکھنے والوں کوطرح طرح کی دشواریاں ميدا بوكس علاوى يركوشش بكارة تعى زباله كوآسان ركهف سدان كي تعدومنزلت اورًا مرنى يركى آتى تعى اس ليے نسلًا بدنسال يى كوشش كرتے جلے آئے كا دادہ سے زمايدہ مغلق اورصوى مروجات جيهاكر لفظ سنسكرت معمعى يريؤه ركريف بذ جلتله لييى خوب مندع ، آرامة وبيراسته اور ترتيب داده مثال كطور برصرف سندهي يعني مركبات مے اصول برغور کیج کئی مشکل ہے اسی لیے" کا دمبری " معسنف بان کوی سے مستقدر ہونا مرایک کیس کی بات نہیں کاش کہ مرلفظ کواس سے اصلی گذب میں لکھاجا تا تو تعجسر سنسكرت زمان اتنى شكل بني رسى متنى كراب بدبهم صورت علم ك ماكك برمن كق -لاج لوك ادركشترى وينعة امرا وبعى حتى لوسيع وا قضيت بيداكسيلين متص ككين عوام محروم تھے یہاں کک کرمانیاں بھی پراکرت (روزمرہ کی زبان) میں بات جیت کرتی تھیں ۔ والی یں نرکورہے کردب ہنومان نے ڈھونڈھتے دھونڈھتے سیتاجی کوایک درخت کے تنے کورے دیکھا توان سے مراکرت یں گفتگو شروع کی میشم پور نافک مرمین کا کے بہلے ، أنكري " سوترد مار " للودمغدت كهتا مع" سنے بي فلات خص موں مجھے سنسكرت لولنا چاہیے گرام کی مباری کے ارسے اورمو قع کی مناسبت سے مینا ہاور وہ سنگرت بہیں سجو سکے گی اس لیے براکرت ہی بی کہنا ہوں <sup>ایا</sup> ای کتاب ے اہلامیں وبید شکر بھن کہتا ہے ، عورت کا سنکرت لولنا دلیا ہی مشکل ہے جیا كرمرد كا مورسك بدي الحاق كى نقل كري كيت كانا ي

بررحال سنسکرت زبان کوعام فہم ہونے سے دوکنے کے لیے جہا اس کے مہر

مرن دِنحوکوشکل سے شکل تربنایاگیاا وراس سے سیکھنے اورسکھانے ہی امتیا ز برتا گیاای طرح اس سے حدوف کی دفع نلع میں تعنع برتا گیا۔ یہ بہت جگر گیرتے ہیں۔ ان کے لکھنے میں دیر کگتی ہے اور اگراس کی ماتروس ( اعراب اکواڑا دیا جلئے تو پیرخیارت کا مطلب ہی خط بوجا تاہے ۔ البتہ تلفظ کے لیا ظریبے حروف کی ترتیب عاقلانہ ہے لیکن ہزارہا سال يُلِنَى اور سِهْدوستان مِن آبادار روقوم كے ليے رِنعرافِ مَكانى بِ سِيج يہ ہے كرآ ريوں نے دنیوی علوم وفنون کی طرف تو دیم کی ہے ۔ حقیقتاً عربی وسنسکرت دونوں ایک ہی مال ۔ د ادای زبان کی دوگی بنی بن عربی وف کصف ابوالی رفتر دن بیا بوا وه منجعة لنجعة آسان بوگيا - اس كالفاظ كوبله وابدك روا في كساته برهاچا سكتاب كصف مِن مِكْرُكُم كَيْرِتْ بِن ا درننرىك ساتھ ككھ عاسكتے بي عربي وفارسى كے خطائع يالكست کاندازپراگرسنسکرت کے دوف کوکھا جائے توتحریکا مقعد ہی فوت ہوجا تہے۔ مخفرية كركمچه توزبان كى مشكلات اوركهدتوى تنگ فاي كى جاپرسنكرت زبان كوبهت نقعان بهونجاليكن آج معدت مال دوسرى بصير ماناكرزبان كى تحريرى مشكلات بن كوئى كى بني مورئى گراس کے ساتھ ساتھ قومی تنگ نظری کے شیطان نے اپن شکست تسیلیم کر لی ہے اس لیے اس سے بڑھنے بڑھاتے پراب کوئی یا بندی ہیں یسیکوار سمبارت میں اب وام اس کوسیک کوالدہ المعاسكة إي بس سے دہ ابتك محودًا منصے - وہ اب غربى كتابوں كوبر مدكراور ان ي مجر بروس موتیوں کو من کران سے تحبی وہم آسٹی کی حسین مالانیار کر ملئے ہیں اور بلاروک کوک بہن سکتے ہی کوس کے تیار کرنے اور پہنے سے دہ اب تک قامر سمے ۔

بزدگوا وردوستو ائے بھی بنی مالا کے لیے ان مقدس کتابوں بی سے اپنی بدر کے موقی کم نور کا اور دوستو ائی بدر کے موقی کی موقی کی موقی کی استخاب کے لیے اس کے توجہ دلاسے کی مرورت محکوس ہوئی کر آج ہا رہے سناتن دحری کھائیوں کو پوری کی بندہی وہ آرید دحری کھائیوں کو پوری کی ایپ نامیدوں نیز کے مشعبین کے لیے نا لبندہیں۔ سناتن دحری کھائی ویدوں، پرانوں ، اپ نامیدوں نیز

### هروری گزارشس

دعزات مران ا داره ا در بربان ک فریدا رون سے گذارش سے کو داره سے
آپ دعزات کو ادد اِنی کے نطوط ارسال کے جارہے ہیں۔ ا ن پر فودی تو جہ
فرائی ۔ نیز خطوط ارسال کرتے و قت یا سی آرور کو بن برا بنا پورا پر اور درائی کا
مرکا لکھنا نہ مجولیں جو پتہ کی چٹ بردری مہوتاہے۔ تاکہ تعیل ارشادی تا خیر
مرکا لکھنا نہ مجولیں جو پتہ کی چٹ بردری مہوتاہے۔ تاکہ تعیل ارشادی تا خیر
مرمود

### التزغيب والترهبيب

معشفه حافظ لک الدین عبدالعظیم بی عبدالقوی المندری دح از جناب مولوی محدوبدالندماد بسیاوی دیس

ابل می کارسی کتاب کی خدمات است چندهدی پہلے ککسی کتاب کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس برزیادہ سے زیادہ سٹر وج و مواشی ہوں اور تلخیصات ہوئی ہوں۔ دہی ا ج فردسی کام کتابوں ہیں آپ دیکھیں سے کہ ہوکتا ہیں ہمیشہ علما و وطلبہ کی توج کام کرزری ہیں عمو آگ فیردسی کام کتابوں ہیں آپ دیکھی گئی ہیں جس کے کہ ہوکتا ہیں ہمیشہ جال الدین صاحب کی کتاب کا فیہ اس سے زیادہ سٹروج ابنی پکھی گئی ہیں جس کی گئی صفحات میں اور شیخ سٹرف الدین البوم بری کا قصیدہ بردہ ویزہ ہیں۔ کشف الطنون می کئی کئی صفحات میں اور شیخ سٹرف الدین البوم بری کا قصیدہ بردہ ویزہ ہیں۔ کشف الطنون می کئی کئی صفحات میں ان کی سٹروج و مواشی کی فہرست دی گئی ہے۔

الترخیب والترمیب اگر دیگری دنین فنی کتاب دخمی کرمی کوسیمعفے کے لیے مشروح دیواشی اگر درمول لیکن اس کے با و تو دہبت سے حفرات نے اس پرکام کیاا وراس سے مجی متعدد مشروح و

سله اسماکا دوالد مرث ایک مگر الرفیب نی الحبنة و نعیمها کی حد بیث عشر کم محد جایز بی

کل کا فیرک سلے دیکھیےکشف الظنوان 12 میلاس تا میلاس 14 درتعیدہ بردہ کے پیے پیچیکشف الظنوان ج ۲ مصلاکا تا مشکار۔

حواشی کھے گئے میم بہاں اختصارے ساتھ اس برکئے ہوئے کاموں کا تعارف کیئے ہیں۔ میں استعمال کے استعمال کا استعمال ک دن تلخیصات در

ا داره ا حیار المعاد ف کے شا میگرده نسخ یس اس کمنیس کی 7 فری حدیث کا تمبره ۹۵ سیم بها ان اس کفیس کی کل حدیثیوں کی تعداد اسی بر اعتماد کرتے ہوئے لکی کئیسے ۔

عده اس کتاب کی طباعت کے وقت دخرے مولا واقعلی کے علم ہی اس کتاب کے حرف بین نسخے سے ایک بہرائج کا دوسیا بدوۃ العلی ولکھنؤکا ور تیسرا دارالعلی دیو بیندکا اعدیہ یو تینوں مولا تا کے پیٹر نظررہے ہیں ۔۔۔۔ لکین ایک بچر تھانسی سی کا بہت کم لوگوں کو علم ہے کا تدر هلہ (ضلع طفر الرف کے پیٹر نظر رہے ہیں کا مار هلہ (ضلع طفر الرف کا بہت کم لوگوں کو علم ہے کا تدر هله (ضلع طفر الرف کے بہال ہے بچر سٹوال سے سی کا مار ہیں لکھا گیلہے۔ اس کا اکثر معتد میاں میر خیش کے تم صبے اور چند اورا ق محد سی محد سور رہنید اور حد الحق ما جا سے مقد میاں میر خیش کے تم صبے اور چند اورا ق محد سی محد سور رہنید اور حد الحق ما جا کہ میں کا اکثر معتد میاں میر خیش کے تم صبے اور چند اورا ق محد سی محد سور رہنید اور حد الحق ما جا کہ میں کو الم سے بی ۔ تعداد حد فی اس کا اکثر معتد میاں میر خیش کے تم صبے اور چند اورا تا محد سے بی ۔ تعداد حد فی اس کا اکثر معتد میاں میر خیش کے تعداد میں کا اکثر معتد میاں میر خیش کے تعداد میں کا اکثر معتد میاں میں کو میں کا اکثر معتد میاں میں کو تعداد میں کا اکثر معتد میاں میں کو میں کا اکثر معتد میاں میں کو تعداد میں کا اکثر معتد میاں میں کو تعداد میں کا اکثر میں کا اکثر میں کا اکثر معتد میاں میں کا اکثر میں کا اکثر میں کا اکثر میں کا اکثر میں کو اور کا کہ کا کا کر میں کا اکثر میں کا ان کا کا کر میں کا ان کا کا کر میں کا ان کا کر میں کا ان کا کر کے کا کر میں کا ان کا کر کے کر کے کر کیا کر کے کا کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کا کر کے ک

ما دب کشف الظنون نے حافظ منذری کی الر فیب کاتفاد ن کراتے ہوئے اس المخیص کا در کرکا ہے مله

(۲) اس کا دوسراانتخاب مصطفی س محد عاره نے کیا ۔ کیفتے ہیں۔ " میں نے اس کاب کا مطالعہ خاص توجہ کے ساتھ دائی الھے سے شروع کیا:

اوربی نے اس بی سے مجھ مدیثیں منتخب

وأخرجت مختاس متزيل

كى بن كى تعداد دو بزارسے اوبرسے۔

شیخ مصطفی بن محد عارة نے ماشیر ترفیب با مقدم ذی قعده سلات و مطابق ارج مسها اس کی معلق اس انتخاب کے طبیع میں کہ معالی اس مقدر میں وہ کیستے ہیں کہ " ستا تطبع "ابھی تک اس انتخاب کے طبیع ہونے کی نوبت نہیں آئی ہے ۔۔۔ حدیثوں کی تعداد کے پیش نظرا ندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتخاب مانظا، بن جرسفانی می کہ کہ دورہ انتخاب کے مقابل میں بہت خیم موکا۔

(۲) تشمیحے :۔\_

عن الفين سكه

علاميشباب الدين احدين ابي بجرين اسما عيل بن سلم بن قا يماز تن عثمان بن عمر الكناني ليهيي

یه کشف الغلوات ع ا صابه ، مسیمی مول تاجی الیوب ما حب المنایی استاذ مدمیث ما مده اسله عید در البعیل (گرات) نے مشکار میں اس تلخیص کا ترجم کیا ہے - ترجم حالی تن بهت مولا نامومون کے ترجم کے ساتھ کنقر تشریح مجی ہے - امہی غرمطبوع ہے دم است مولا نامومون کے مقدم ما شیر ترفیب ج احت از شیخ معطفی میں محم الله -

عله یه برمیری ۱۱ مادپ تعیده برده کے علاوہ ہیں۔ صاحب تعیدہ بردہ کا نام ہے محدین سعیدی درہ کا نام ہے محدین سعیدین حاد شرف الدی الو عبداللہ الددلامی البومیری المنو فی سعولا ہم سعید لشف المنون کا ۲ مصلا میں سن و فات سما و لام کمھا ہے ہے۔ بو

القابرى اشافى نهد مدر ورزي دس كتابول كى وه تمام روايات ايك كتاب يم ميمكي جومحاح ستين نين بي اوراس كانام دكما " اسحاف الغيرة بز وامّد المسابنه "العشر على اكتعب الستت ك

| نے کاکئ ہیں یہ ہیں :-<br>۲۱) مسندمسدد <sup>وج</sup> | وه دس کتابی جوانحاف اخیوتی بل<br>ا) مشعرا لی دا دُداللیا نسی | ,  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| دام) مسندالعاني دم                                  | ۲) مسندا لحسیدی ده                                           |    |
| (۱) منداحد بن منيع دج                               | ۵) ممسنداسخق بن دا پلویدده                                   | j  |
| (۸) مندخبربن حمیدرج                                 | » مندابن الى شيترم                                           | ,  |
| د١٠) مسندا بي لعلي الموصلي ح                        | ه) مندالحارث بن محدين المائسامة                              | 1) |

یہ کتاب "انتحاف الخیرة" " معایع " کے طرز پرکامی گئی ہے اور سوالیاب پرمشمل ہے۔ کتاب کا آغاز ان الفاظ سے مہرتا ہے۔ اکحمد بلیہ الذی لا تنفل خن اسن اج بجرمعتفاج نے " انتحاف الخیرة " اور مندا لفروس للد لمی " سے انتخاب کرے ایک اور عجوع تیار کیا۔ "تحفتہ الجبیب بالزا واکر فی التر فیب والتربیب " لیکن عرف وفاما کی اور اس کی تبدین و تہذیب کرنے ہے کہ منزا دے نے تبدین و تہذیب کرنے ہے کہ منزا دے نے تبدین و تہذیب کرنے ہے کہ منزا درے نے شام کی اور اس میں اس میں منا لی کردیں۔

شُهاب الدین البوم ی محم کے دوسر معشر میں سات سو یا سطام ی کالم میں الم میں ہوا ہے ہے۔ میں لوصیر ہی ہیدا ہوسے وہی قرآن مجد معظ کیا اور تجوید کی مشق کی مجراب والدے ساتھ

له الرسالة الستطفة م<u>ه المسلطفة مه المالية المساوة المساوة المساوة المساوة المسلطفة المسافة المسافة المسافة المسلطة ا</u>

تا بره منعقل بوسكة ورالنورالاى سعافقه اور البدر القدسى الحنفي سي علم نحو حاصل كيا . تيخ واليت بن جاعتری محالس ویں میں شرکیب ہوسے اور علوم منقول ومعقول میں توب استفادہ کیا - ان کے علاوه التقى بن الحاكم ، التنوخي ، البلقيني ، العراتي ا ورالعيتى سيم ي استفاده كيا- حافظ عراقی کے مما حزادے ولی واقی کی محبت بھی یا فی اوربہت سے مشائع صریث سے ستفادہ کیا. مشیخ الاسل صافظا بن مجرهسقانی کی طویل صحبت پائی ا ودا بخرتک ان کے ساتھ رہے چنداورتعانيف يربين : ـ

(١) " معباح الزبياجة في زوائدسنن ابن صاحِت على باتي الكتب الخمسية ١٠سن ا حادیث کی مندول پرمین کلام کیلیے - یہ ایک علامی ہے ، شذرا ت النہ مب بیں کتاب کے نام ك اخيرس " الكتب الحنسة " كي جكر " الكتب الستة " ب لكن را جج " الحنسة " بى سے كشف الظينون بر كي الخسد ، بى سے -

(٢) نوائد المنتقى بزوائد البيه تى فى سنىن الكبرى على الكتب الستت " ي كاب دوياتين طيدون مي تيم

۳۷ "خصال نعیمل قبل ا تنوت نیمن بیجری علیه لعد الموت " یه ایک مختفر سادسالسیے۔

دم، ایک رسال میں وہ تمام روایات جمع کی ہیں جن میں تجھینا لکوانے کے متعلق برایات يں۔

ان کے شاگرد بہت سے بڑے بڑے فعلاء ہی جن یں سے سخاوی نے مرف ابن نعم کا نام لکھا ہے۔ زندگی بھرٹن حدمیث ہی میں اشتغال و انہماک رہا ہروز آلوار

که علامه سخاوی نے ا والملامع بي اسي .

سله کشف الظنون ج ۲ مس مرن شک کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ دوبېرلوقت زوال ستائيس محرم س آخوسو چاليس بجري رسيم عن قابره يس وفات بان كه

(سو) شرورح :-

مران تائی کی وفات سن نومو بجری دسنده میں دمشق میں بموئی مورخ ابن العاد کے تول کے مطابق انعوں نے نوسے سلا سے زیادہ عمر پائی کیکن حافظ سخا دی کے حوالے سے او بہ حوال کا سن والاوت نکل کیا گیاہے اس کی دوسے ان کی پوری نوسے سال موتی ہے مارا

اله الغود الله عن المحافظ و عرب المحافظ و الم

<sup>51104.</sup> 

ا تدازه بے كرا يت المهادكوات كاسن والدت بنين علوم موسكا ب اور يا مجرلوں كيئے كر نوسسال مده سے چندما ه زائد مرادا كئے جايش والله تعالى علم.

سنادی المتونی سنادی الناتی حافظ جلال الدین سیوطی المتونی بالدی ا در حافظ شمس الدین سیوطی المتونی سنادی المتاحب منادی المتاحب منادی سنادی المتاحب منادی سنادی المتاحب منادی سنادی سن

رد) ایک سرح فامل نیوی کی ہے جس کا تذکرہ الرسالۃ المستطرفۃ یں کیا گیا ہے اس کا قال دری الرسالۃ المستطرفۃ یں کیا گیا ہے اس کا قال خوا سے خوا سے

م داس کی ایک سرح شیخ محد حیات بن ابراہیم مندھی نے بھی کھی ہے ۔ آپ قوم م چاچہ ،، سے تعلق رکھتے تھے . آپ قوم م چاچہ ،، سے تعلق رکھتے تھے . بیدائش اپنے آبائی دی اور سندھ ، کے با شاہدے ۔ بیدائش اپنے آبائی دی

له بهیںان کی وقات کا مہید نہیں معلوم ہوسکا ورر اس کا تعین ہوجا تا۔

یه اس رساله کاذکرکشف النگنون ج ا مسیم ، یس مجی ہے ۔ ما فظ سیولی کے فتا دی ۔
"الحادی " یس مثا بل موکر ، رساله معرسے کی بارشا نع مو چاہے دالحادی ج مساحات الله علی سیم الله معرص معلق سیم الله معرف الله مع ج ا صلاا ، می الرسالة المستطرفة معند ۱۸۱۸ - میں اس مشرح محصلی الله سعند المرمعلومات عامل بنس موسکس دامرتب)

ببوايا

ی بوق اورد در تعلیم و توبیت بون بدین محازِ مقون تشرف عدی و بان شیخ ابالمی برسندی، شیخ عدالتر به الم به بری ، شیخ البوط ا برکورانی ا در غیخ حدید عجدی البیاری مدین البوط ا برکورانی ا در غیخ حدید عجدی جیسے نفیل ، سے علم حاصل کیا ۔ شیخ البولمسندی کی وفات کے بعد تو بسیل شمال تک ان کی مستدیر مدیث سٹریف کا درس دیا۔

ب کے تلا فرہ یک تی عبدالقادر کوکبانی ایشیخ محدسویدی اسٹین ابولی بن محد مادق صغیر سے معلام علی آزاد بگرامی اور مولانا فاخوال آبادی بیسے فعنلاء شامل آید ، -

آپ کی تعانیفی (۱) الزخیب و الزبیب کی شرح دو ننیم وارد ن می (۲ بس علام أودی اور مل قاری کی کتاب الاربعین کی شرص ۱ در می الایقاف عی اسباب الانحتلاث -(۵) ایک سالد

اه ایک فاصل مفنمون تگارنے شیخ محد حات سندھی کے حالات بی بہاں بجائے ہو ہیں کے جینشیں کہ معالم ہے باکل فلط ہے اس لیے کہ شیخ الوالحسن دکیر، سندھی کی وفات شیخ الوالم ہوئی ہے اور شیخ محد حیات کی وفات مغرب المام میں ہے اس کحا فلت شیخ محد حیات کوشیخ الوالم سن کے بعد کل جو بسی سال دو او مطح - لہذا نوحة الخواض وغره کا وہ بیان ہی درست ہے کہ جلس مجلس منیخم محمد بن عبد المحاوی السندھی بعل وفات مار بعا و عشوی سند المواحی السندھی بعل وفات مار بعا و عشوی سند المواحی السندھی بعل وفات مار بعا و عشوی سند المواحی السندھی بعل وفات مار بعا و عشوی سند المواحی السندھی بعل وفات میں درست ہے کہ مدا ؟ ۔

 قروں سے متعلق خلط دیم ورواج کی تر دیدیں ۱۷۹۱ یک دسال ۱ حاد میٹ نبویہ برغیل کرنے کی ہمیت اورطرانی مسنون کی حفاظت کے سلسلے میں لکھا عبس کا تام ہیے " نحفۃ الدیام نی العمل بجدیدی البنی علیہ السیلام "۱ ودمتعدد درسائل مختلف موضوعات پرا ورکمی ہیں۔

مشیخ طبرالقا درکوکیانی کلیمتے ہیں کہ ہیں ایک طویل برت آپ کی طرمت میں رہا ہوں کئی یں نے کھی تہیں دیکھاک آپ نے خلاب سنت کوئی کام کیا ہو۔

آپ نے مبرهد کے دن چھیٹن صفرس کیارہ موترکی طرح پری است ایس و فات پائی اور جنتہ البقیع میں د فن کئے گئے ساہ

(۱۷) اس كى ايك سرح فتح القريب بشرح الرخيب والترسبيب اكا تذكره منه وفسط والمظ شيخ اسما خيل المنوفى مختل المور حوالا شيخ اسما خيل المنوفى مكاله ه في المنوفى مكاله ه في المنوفى مكاله ه في المنوفى مكاله ه في المنوفى المنوفى المنوفى المراح كا الم ب ياكونى اور شرح كياب - ليكن نهي كها جاسكتا كريه في اور شرخ المى في سيكى مشرح كا نام ب ياكونى اور شرح ب والله المم - والله - والله المم - والله - و

من الفهارس ع امكال مهم الريان منه و من البيان ع مد منه السالة المتفرّ من البيالة المتفرّ من البيالة المتفرّ من الفيئ العثمانية من المنفل المنفل

طامی را فریمی لکھتے ہی صوفیار کے اقرال اور شعرار کے کا استے بی مرد لیتے ہیں کہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی مورید سائل پر کھی اظہار خیال کیا ہے۔ حل لغات کا خاص طور پر امتا کیا ہے بحث بیت محمومی اس ماشیر کا نداز دعفاد تذکیر کا ہے اور کتاب کے موضوع کے لحاظ سے یہ مناسب سمی مناسب سمی ہوتی کا مناسب سمی مناسب سمی ہے۔ لیکن حدیثی تحقیقات کے لحاظ ہے اس کا دامن بالکل خالی ہے۔ اس حاشید کی شخامت تقریباً اصل کتاب کے مرام ہے ، اس حاشید کی تحمیل مروز دوشنبہ کا الحرام هستا ہے موم و کی۔ موم و کی۔

#### (۵) ترجے :-

اس کتاب کے ترجے کے سیاے میں متعدد کوششیں مہوتی ہیں بن ٹیں سے اکثر ادھوری رہی لیکن بعض پوری بھی مہوئی ہیں بھران ہیں سے بعض تراتیم توکتا پی شکل ہیں شاکع ہمیت اولین عرف ما پانرسائل ہی ہیں بالاقساط شائع ہمیرے اور نایاب ہمو گئے۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کراتے ہیں ۔

ا - الترفيب دالتربيب كاايک ترجم «تبغيرو تنذير» بي بومولوی مردا محد بيك ما حب

عقلم سب بي ترجم مح يحان مرزا محد ميك ما حب مرير رسال كاشف العلم خ

مطبع انوری د بل سي سالا الا مطابی شافع كيا . يه ترجم با محاوره بي تبغي فوائد بالكانبي بي مايك الم من العبيد متن بي اور دومرے كالم من ترجم بي فوائد بالكانبي بي ١٠ يك الم من العب كا الب كا ابتدائ يمن عيمة گذرب بي ترجم التي نوش مي المحالي بي ماري نظر بي التربي بي باری نظر سے اس كه ابتدائي بين عيمة گذرب بي ترم بي المحالة الترمية الكان بي تائيد كي كه كه ترجم كان مرح كان مرد المحالة المحالة

مولانا اشرف على معاصب تعانوى دحمة الله عليه كى تعليمات كو عام كرنا بعى تعا ا ور مديرهما المجمى معقا ا ور مديرهما

یہ ترخمیم معدد حفرات کا کیا ہوا ہے۔ الہادی کی تجادی الاولی سیم الم السلام سے محرم سیلے تک رکے رسائل ہما ری نظرسے گذرہے ہیداس میں آغاز کتاب سے کتاب النکام کے نتم تک کا ترجمہ آگیا ہے۔

مسترجم دوم ، يها سسه آگ اس ترجي كانام "الانوارالميري " دكها كياب و دم را المنوان الك الك نامول سه كتابى شكل ك اأيشل ك ساته " الهادى " ين شائع مها به مي من الله الك نامول سه كتابى شكل ك اأيشل ك ساته " الهادى " ين شائع مها به من من المنوان المناهم الواراليم الواراليم الواراليم المنوان المناهم المنوان المناهم المنوان المناهم ا

سله خلام رُه بادت ۱ مهنامر الهادی با بت ماه جادی الاولی میسینات میس نه مقیم مال نیخردالمنزیار - منده د پاکستان )

م به بینیرو نزیر " یه ترجه حال متن نهیں ہے اور د پوری کتاب کا ترجمہ ہے ملک کا اس النظام کا ترجمہ کا کا اس النظار کرے ترجمہ کیا گیا۔

کا اختصاد کر رہے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کی زبان حبوبی ہندگی اودوز بان ہے ۱۰ س النظام کا لائت کے لیے کیا ہے اس بی حرف میچے اور من موایات نے دراصل یہ ترجم کھتے ہیں ۔

لگی ہی۔ مترجم لکھتے ہیں ۔

" اوران احادیث کاتر تمرنبی کیا گیاہے جن کے ضعیف ہونے کا بیان حافظ منذری نے کردیاہے " (صل )

اس کے عرجم مولا نا محد عبر الجید ما حب پنگنوری آب تعب تنبینور (آندهرا) میں پیدا

مین - ناظرہ قرآن مجیدا پن قربی مقام بکم نیری پڑھا ابتدائی تعلیم حبوبی بہتد کے مشہور مدر اس بالیاں پڑھنے کے بعد ستہر بلہا ری اس بالیاں پڑھنے کے بعد ستہر بلہا ری کے مدر سی ما نی میں بائل کر سنے کے مدر سی ما نام میں افاری تحمیل کرنے کے مدر سی ما نام میں افاری تحمیل کرنے کے بعد مفرت بولا نارشیدا حمد کنگر می رحمت الد علیہ کی فدر ست میں بہنچ اور اکتباب فیض کیا دی کا اس میں کال بیدا کیا اور بیض تذکرہ نولیوں کے بیان کے مطابق شیخ سی خود فلا فت حاصل کراں میں کال بیدا کیا اور بین فیلی فدرات میں معمروف ہوگے کئی دی مادر میں اہم خدمات انداز میں ماروف ہوگے کئی دی مادر میں اہم خدمات اندازی میں اس میں اسلم کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات میں معروف ہوگے کئی دی مادر میں اہم خدمات انجام دیں تنایم خدمات میں میں اسلم کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کھی اسی سلسلم کی ایک کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات میں میں اسلم کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کھی اسی سلسلم کی ایک کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کھی اسی سلسلم کی ایک کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کھی اسی سلسلم کی ایک کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کھی اسی سلسلم کی ایک کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کی اسی سلسلم کی ایک کوالی سے انجام دیں تنایم خدمات کوالی اور یہ ترجم کی اسی سلسلم کی ایک کوالی کی کوالی کوالی

له مبنونی مبند کے تعبی ا ہل علم حفرت سے اس سلسلے میں مراسلت کی گئی توانغوں نے مثابا ایس

مدسه نسوال وانمباری (صلع تارته آگات مود مداس ، بواس و قت بورس بندوستان بی این نویت کا واحد مدرسه بهدوستان بی نویت کا واحد مدرسه بهداس و خلااس کی حفاظمت فرات )

یہ متروع میں بجیوں کا ایک جھوٹا سا مکتب تھا مولانا عبدالجید ما حب مرحوم اوران کے رفقاہ ومعاویمین بھی کو کوشٹوں سے نتیجہ میں ترقی کرے اس قابل ہو گیا کہ اس میں تربی وفارسی اور ترجیہ قرآن جید شک لوکیوں کو بڑھایا جانے لگا، مدسرنسواں کی نگرانی آئے ہے۔ تیس سال تک کی اور بہت میں فاصلات نیادکس ۔

تقریباً چونسٹھ سال کی عمر میں سن انہیں سوئینیں عیسوی دے سوورہ میں وفات پائی لیے یہ کتاب جمپوٹے سائز ( سیسے سے پرکل ۳۲۰ صفحات بر کمتیہ زمیرہ بہت وانمہالی سے شعبان سنگ المع میں شائع مہد کی ہے۔

(۷) اس کاب سے بنگلہ زیان ہیں ترجمہ کی کوشش ہارے فاصل دوست مولانا عزیرالی برنا پوری ( مغربی نبکال) نے کی ہے اور شروع کے کچھ حصہ کا ترجمہ بو کھی بچاہیے ۔ گرمعلوم ہواہیے کہ تترجمہ نشارہ اور اق کہیں گم بہو گفتے ہیں۔

حاشيب بقبيهاكن شته صفعرس

ال ال کافعنل و تقوی توسی کے نزدیک ہم ہے لیکن خلافت پایٹ نبوت کو کہ ہے جہ بی بینی بندکرہ الرشد ع ۲ صف تا منا الم من فلفائ کی فہرست میں بھی آپ کا نام نہیں ہے اور حفرت گنگوہی کے لعبن المبائلم اعزد سنے بھی اس کو کی فہرست میں کھی آپ کا نام نہیں ہے اور حفرت گنگوہی کے لعبن المبائلم اعزد سنے بھی اس کو کی سالے منادی ہے اور وہ فہرست نو و معینف کے نزدیک نا کمل ہے حزود ت ہے کہ جنوب سے کوئی بزرگ بنادی ہے معلومات سے نوازی۔ وم ت

سله یه مالات محرم مولاتا عبدالجمیل ما حب خطیب در برخطیب برگاورا سعمون سے درا مدف وا منا و کے ساتھ اخوذی بوکتاب کے ساتھ اخوذی بوکتاب کے ساتھ اخوذی بوکتاب کے ساتھ اخوذی بوکتاب کے ساتھ اندیک تناب دارالعلق دلید بند کے سنا میں انظر سے گذری متی ۔ گذری متی ۔

اس میے فی الحال مسلار کا ہواہے تا ہم ان کا ادادہ کھیل کرنے کاہے کہ .

اہم گذارش د- تا چیز کولف ابل علم حفرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کا اگر

کسی ما حب کی کتاب الر غیب والر ہیں سے متعلق کوئی خاص تحقیق ہو اواس کے متعلق کوئی خاص تحقیق ہو اواس کے متعلق کوئی خاص تحقیق ہو اور سے کہ درواں اور شکر گذار موگا۔

قدر داں اور شکر گذار موگا۔

سله مولا ؟ موموف في دارالعلوم ولا بندسيرالله ين تسيم مع فراخت بافي مي ترجم

مكول "دس جدوسين مولفه حفرت قامن محد ثناء النه مياحب بانى بى دمزالتطيه کان اہی کے مطاب کی تفہم ، ورا حکام شرعیہ کی تفریح و تفقیل سے ، عتبارے قامی صاحب کی یہ تفسیرا بنا جواب بنس رکھنی یہ بے نظر بھیمسل عدد جبرے بعد قلی نسخ فراہم کر کے مدوة المعنفين عن اسكو نبايت المماس طبي كراياك -حلدمشتم مبدسفتم -۱۰۱ ( و می مبدی ا دارہ نے اس تفسیر کا اردو ترجم بھی شائع کیا ہے جس کی ، طدیں سالغ پوچکی بی د سترجم مولانا سیدعبدالدائم جلالی) حلديجم طدنهم حلدا وّل 14/-10/-طبرشتم ۱۳/۱ علدمفتم ۱۳۲۰ ميدو دم آخرى ملدباره في -/١١ حلد سوم 11/-مديهارم (r/-جدستم -/١١ ١١ ملدول كيميري قيمت -/١١١

ندوة أمستنين - أردو بازار حيا معميد وبلي ا

# علامها قبال اورتاله زمان

فبيار حد فات فوك ايم ك الى الى ولى مالق رسير المتحانات وفي و فالى درردش،

سلسد محت کا تفاز علامه قبال کے مکتوب گرای مورخه ، رار ج شاعی سے ہوا تھا۔ دس میں علام نے سیرسلیمان ندوی مرحم ومغفورسے دریا فت کیا تھا : .

مشمس بازخ ما صدرائی جهال زمان کی حقیقت کے متعلق بہت سے ، قوال نقل کے بین ، ان بی ایک قول یہ سے کرزمان خداہے برخاری شک ایک حدیث سے کا سی معنمون کی سے کہ تسبوالد حم النح کیا حکا کے اسلام بی سے کسی نے یہ فرم ب اختیار کیا ہے ؟ اگرا لیسا ہو تو یہ بے کہاں ملیگی ؟ ،، دا )

گرستدما دب بری خونصورتی سے اس استفسان کے جواب کوگول کرگے اوراس طح اُسے پنا ہ عقیدت کو جواک کے صافحہ ملامہ کوآ خردم مک قائم دی کا مخراز ل موست سے پالیا.

قديم ترين حوالم بهرمال " تالدِّر مان "كا قديم ترين حوالص كم معلق علام في وجها تعاد

"کیا حکائے اسلام بی سے کسی نے یہ ندہب (تالِ زمان) اختیارکیا ہے؟ اسلامی فکر کی تاریخ بیں ہوتھی صدی ہجری کے اسر ملتاہے اوراس کا قابل تیسری مدی

۱۱۷ بالنام صغر ۱۵۹ (۲۷) معراقبال خرج درشیرسیان بری کوکمهانما : ر

۷) معمرا قبال نے تو دسیدسیان عدی کو کھما تھا :۔ معلی اسلامیکی جیسے شیر کا فرادة ع مندوستان می سیامے سیان ندوی کے اورکون برد معاوفا کو کھوں اور معاوفا کو کھوں ا

سطور فیل میں اس اجال کی مونود تفقیل بیش کی جارہی سے م

"تالِزيان " الفترى توالا بالفيم Ab ot heosis of Time كا قديم تربي توالا بالفيم را المتوفى من تدين توالا بالفيم والمتوفى من تدين كل الفيرست " ين ملتاب اوراس تواله كى روس اس عقيده كا قائل كيربن الحمين زيدان به بنوفرقه بالميذ وقرقه بالميذ المسيون القلاح كايشرو متعاد عبدالله بن يمون القلاح كالميشرو من الله بن يمون القلاح كالم الميون القلاح كالمناس كا في تعدد الله بن يمون القلاح كل الميون القلاح كل الميون براس تحريك كا آغاز .... كوفري عبدال بن يمون القلاح كل المرمون بر

على ....اس وظيور النائير عن أو اتفائل ا)

اس نے تحدین آسین زیان کاز مان اس سے بہتری ہوگاکیونکر مقدم الذکرہ خوالذکر است راست ہما اور آس کے مرنے پر تحریک کی سربراہی آسے ہی تغولف ہوئی تھی جانچہ امام اسفر آئی نے النبعیر فی الدین ، کے اندوقہ با طنینہ کے آفاز کار کے باسے ہی کھا ہے .

مان (نام نہاد مگر خارج از اسلام) و قوں ٹی ستر کھواں فرقہ با طنبیہ کا تھا ۔۔۔ . ان لوگوں کا فیڈ (حیاسی خلیف) آمون الرشینہ کے زمانہ ٹی شروع مواد وراس کے بعد ہی قائم رہا ۔ ان لوگوں کا فیڈ ایک گروہ کی سازش و تدبیر مواد وراس کے بعد ہی قائم رہا ۔ ان لوگوں کا فیڈ ایک گروہ کی سازش و تدبیر میں خبد اللہ بن میمون الفداح جو حضرت امام حبف صادق شاکن اور کی کے دور نیز آن اور ایک سے شروع ہوا کہ میں خبر اللہ بن میمون الفداح جو حضرت امام حبف صادق شاکن کے ساتھ کے دور نیز آن اور ایک کی دور نیز آن اور ایک کی اور نی تھا ان کے ساتھ میں تا ہے ہیں المی الفران کی ساتھ میں بیر بیرا ان اور تریمون بن واجع ان کے ساتھ میں دیر ہو کہ کی کا دائی تھا دہ محمد بن المیس طفرت بریان تھا اس کے ساتھ میں بریم کے کا دائی تھا دہ محمد بن المیس طفرت بریان تھا اسلیم

<sup>( )</sup> كشف: مرادالباطية واضارالقرا مطدل في الفقائل الحادى اليانى صفحه ع<u>194 - 194</u> "امل نده الايوة ... هبرسدالتُهُ يُعِيرن القلاع في الكوفة ... وكان طهوره في سندمت وسعين

وما من في التاريخ الهجرة البويد "

<sup>(</sup>م) "الغرقد السالب عشيونهم الباطبية ... و نستق صولاز لهم ت ايام المامون ومي قائمة الماء المامون ومي قائمة

اسی طرح آبن الذَّیم فرقر باطنیه دیسے وہ ندم ب اسماعیلی کہماہے) کے شروع بونے کے با رسے میں لکھتا ہے ہ-

" ینو قداح ( خید الله بن کیون القداع کی اولاد و افقاد ) سے پہلے کھی کچھ لوگ مجوسی تر ہیں اور اسرائی دساسائی ، سلطنت کا قدهس رسکھتے تھے اور داسلا) وعرب حکومت کی بیخ کئی کرے ) ان کے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے میں لوگوں نے غید الله ( بن میمون القدام ) کی اس معاملہ بن معاونت کی ان بسے مشہور معاونت کی ان بسے ایک نفی محد بن الحسین الملقلب بزیدان کے نام سے مشہور مقا وہ نوا لا وراحمد بن عبد العزیز بن ایی دلف کے کا بہل بی سے حقا وہ نوا لا وراحمد بن عبد الله تھا ۔ اس نے اس تحریک کی ابتدا کی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے غید الله بن میمون القدام کی مدد کی اور الی ودولت سے اس کی امداد کی .... بھر المان بن میمون القدام کی مدد کی اور الی ودولت سے اس کی امداد کی .... بھر الله بن بیش گا ہ بیں انتقال کر گیا اور اب یہ کاروبار ( تحریک باطنیت ) عبداللہ بن میمون القدام کی تولیت بن آبا یہ ( ا

يقيد حانشيد الذين محد المده وا خاطهر ختنتهم عن تدمير جاعة وهم عبرالذي ميون القداع وكان مولى بعد الذين ما لذين كالوام وكان مولى بعفراين محدالعا دي ومحدين المعوف بزيدان وجاعة كالداديون (الجهازيد) الذين كالوامع الملقب بزيدان و مع ميمون بن وليعان ... حدوا وّل من فام ميما محدين الملقب بزيران د.، واقل من فام ميما محدين الملقب بزيران مدين المستقب بزيران د.،

( لى و قد كان قبل بنى القداح قريب عمن مينوعب للجوس دوليمعا و كتب دارد على و و كان عمن واطاء عدا لله على المره على المرة على المرة على المرة على المرة من كتاب الحديث فهذا لعزيزين ويلقب بزيدان من نا دية الكرخ من كتاب الدبن فهذا لعزيزين إلى دلن المنظان القداح واسعفل بالمال .... بنم مات على باب السلطان والسين المال المركب المقلاع يه كتاب المفهر مست لا بن العربم صف المنها المعلم المن العربي المقلاع يه كتاب المفهر مست لا بن العربي صف المنها

معدی است کا دمان تیسری عبدالعزیدی ای دلف کا کاتب تما اسس کا دمان تیسری مدی پیری کا دان احدی عبدالعزیدی این دلف کا کاتب تمان و دعوتی سرگرمید مدی پیری کا دلف اوراس کی فکری کا دشوں کا زمان ماسسے کچھ پیلے ہوگا۔

اسلام وشمنی اورشعوبیت کے علا وہ محدین جمین زیدان کی مشبت فکری کا وش " قد ارتمسه سے اسلام وش اللہ میں اور اللہ میں کا دیا اسلام اللہ کا این الندیم اس کے ذکرے میں لکھتا ہے :-

" اورت بخص ا برلسفى ، علم نجوم كا حادق ، شعوبى ، سلطست اسلام سي سخت لغن ودشمنى ركھنے والاتھا ، اس كا دين ، نغس ، عقل ، فرمان ، مكان اورم يولى كا نابت كرتا تھا ، (أ)

اس طرح " تالزران " كتصوراً قديم ترين وقت بسكي تاريخ و تراجم كى كتالون مى حوال بلاسب تيسرى مدى إيجرى كائلث اوّل سب -

ودسواقائل اوربي ابريج محدين زكر باالازى كے بلوغ وظهوركا زيار بے بود "قدما رخمس" كا دوسراقائل بلكواس ندم ب كام ي دفقاءاس في شائده بي على بن ابن الطبرى سے ، حب وہ سے آيا تھا ، لمب طرح تعلى اوركيونكراس في حسب تعمر يح ابن ابى اصبحه بيرام سالى بي لمب كي تعليم حاصل كي تعلى ، لهذا ها تا يع بي وہ كافى سن درسيد و رہا بيوكا ۔

دا) موكان بذاار حب متفلسها ماذ تما يهم لنجوم شعو بيا شديدالفيظ من دولة الاسلام وكان يدين المبات النات المال المال

(۲) ابن القعظي ن تاريخ المكارس على بن ابن الطبري عدر المعالم عن المان المان المعالم بن الكهام،

" و جمك لبلبا رستان فستنة خرج لاجلها الى الرسه نقلً عليه محدين وكريا الإذى "

اور طبوستان كابيفته: تاريخ طبري كم ملالد سع معلم بوتاب كريم وي والإم من واقع مواتها.

امل این افی صیعیت دازی سے بارے ہیں اس کے تذکرہ کے اندراکھا ہے و۔

" والأمسنا عبد الطب فاتما تعلمها وفكربر ؛ (حيون الابنا و في طبقات الاطبار الحيز رالاق ل مغم ٩٠ على

" دا ثبت الحريط بيون من المحوس قد ماء خمستا التان متهانا المان ومان دها المبارى والنفس وثلثة لاحية ولا فاعلة مى لعيولى والفناء والدم سرال

### کی شرح سے اند ذاکھاسے:

" قال الهمام الملزى كان هذا المذهب مستوداً فيما بين المذامس و فالم الهمام الملزى كان هذا المذهب مستوداً فيما بين المذامس المازى والمهره وعمل فيد كتاباً مثى بالقيل في العدادة الخدسة "

( ا مام لازی نے فرمایا ہے کہ یہ فرمیان بست دیگر ندا ہب کے در میان مندرس اور پوسٹیدہ جو حیکا تھا۔ گرابن زکر بارزی شہور طبیب کا اس کی جا مبطلان مندرس اور پوسٹیدہ جو حیکا تھا۔ گرابن زکر بارز انری شہور طبیب کا اس کی جا مبطلان ہوگیا ۔ لہٰذا اس نے اُسے ظاہر کیا اور اس کے متعلق القول فی القد اوا نخسسہ ، کے تام سے ایک کتاب کھی )

غرض رازی اور محدین الحسین زیدان دونوں ہی " قد او تھسد " کے غرب کے قال کے۔ دونوں ہمعمر سے ، اگرچ یہ نہیں معلوم کران میں شراکون متعا - ولیسے فالباً زیدان کی دفات

<sup>(</sup>۱۹) محول میں سے فرق حرمان نے یا کی قد کیوں کو ٹابت کیاہے ؛ ان میں سے دوعالم اور حی ہیں اور وہ باری اور می اور دورہ بیون نفائ اور میں اور دہر ہیں ۔

" متقول من فص سته "(۲)

اورس عما مع مون عضاق و ١٥ خري اكمتاب.

" ثُم ماوجدمن فحرست الرازى " (۳)

خالباً اسى فبر يَ لولجدين ابن القفطى في "اخبار العلماء باخبار الحكمار " عيد وراين الى أميبعد في " بيون الا مناء في طبقات الاطباع " ين نقل كردياسيد " ينون الا مناء في طبقات الاطباع " ين نقل كردياسيد " ينون فرسنين برى

 <sup>(</sup>۷) فیرست اینالنیکم عفو ۱۲۱۸
 (۷) ایمناً صفو۲۲۹ .

لموی ہیں، گرکسی میں مام فخالدین وازی کی بتائی ہوئی مالقط فی القدماء الخسد " بہیں ہے - ویسے مازی دمحد بن ذکریل نے ان " قدماؤ شسه " میں سے ہرا یک میتقل کتاب کمی ہیں :۔

اشات بارى تعالى : كتاب فى دنّ العالم خالقاً حكيما

ا المبات ننس: كتاب في النفس الصغير،

كتاب فى النفس الكبير.

اشات كان وزان وكتاب في المدة دحى النهان وفي الحلام والملام وحاالكان،

كتاب سلة حذب ججر ألمتنا طيس للحديد وفيه كلهم كثير في الحلاء

(شات ميوني : كتاب كبير في الصيولي ،

كتاب في الحيولي الملقم،

كتاب فى الزعلى المسمع لمتكلم فى دده على اصحاب العيولى ، كتاب فى اتمام مانا قف بده القائلين بالعيولى 1)

گران تعائیف کے خوان سے یکی طرح ظاہر ہیں ہوتاکردہ (سوائے بادی تعالیائے) ان کے " تالہ "، یا آدیم ہونے کا قائل تھا۔ یہ بات حکیم نام خررونے اپنی کتاب " زاد المسافری" یں صان کردی ہے ۔ وہ کھمتاہے :۔

" و محد بن زكر ما بنغ قاريم نا بت كرده است يكن يولى در يرز مان وسر د يحرمان د چها رانفس د پنج مارى " (۲)

کھاسیسم کی بات ابور کیان البیرونی نے دازی کے بارے یس کتاب الصند "کے اندائکی رسی کتاب الصند "کے اندائکی رسی جس کی تفصیل آگے آ دری ہے۔

(من كتاب العندمفيه

<sup>(1)</sup> خيون الانباع في طبقات الاطباع الجزء الاوّل صفحة ٣١٠ و ماليد.

ومن زاد المسافرين صفاحيه

رازی کے تالیز مان کے ماگفتا موفین عوماً ابو بحر محد بن زکر یا الرازی کے خیالات کی تعدیب منبی کرتے ، ویا نیجہ تامی مانداند کی کھاہے:-

رازی فرق و خایت بی کو مطالعه کیاا ور ما کی خوش و خایت بی کو مجملاً اور مرافی کی خوش و خایت بی کو مجملاً اسی وجهست اسی اسی را اول اسی وجهست اسی اسی را اول اسی وجهست اسی اسی کی اول اسی کی طرف خبیث ندام ب کی بیروی کی نیزالیی اتوام کی ندمت کی جن کی افکاروه را بی می سکاا ور داس کی طرف آسے توفیق بولی -

بالفافاد ُ يُحروه اسلام بيزاد نكرى تحريكون يا غِراسلاى فكرى لنظامون سے متاثر كفا اور اسخ فكرى بدخات ومنفرادات كسليد أخيى كو آفذ بنائے ہوئے تھا يہ كا بخش بنائے مائے ہيں ، ولف ، ابوركان البيرونى نے كھا ہے كہ رازى نے يہ غدم ب (اثبات قد ما جمسالخفوس " تال زمان ) اوائل حكا ئے يوتان سے افذكيا تھا ، چنانچ وہ "كتاب المعند" ميں لكھتا ہے : ر

م باپسی دردم متت وزمان مطلق نیز عالم کی تخلیق ۱ ورفناکے بارے ہیں :-------

محدین ذکر را الرازی نے اوائل مکائے یو نان سے پانچ اشیار کے قریم ہونے کی حکامت کی سیاوہ اور اس کے اس کا خزیر کی سیا دور ای ملتی ہیں اور اس نے اس کا خزیر این محصوص نرہ بیا در کھی ہے یہ اللہ ا

(۷) "لب نى ذكرالدة والزيان بالاطلاق وخلق العالم و فناسّه: قد حكى تحدين ذكريا الرازى عن اواكل البونايين قدمة خسسة الثيامة البارى سيما عدّتم النفس الكليدَثم المحييلُ ثم المسكان ثم الزيان المطلقان وي حديث ذكت عدّ صيدالذي تاصل عند 4 دكتاب العندمة 11

<sup>(1)</sup> طبقات الاثم صغوسه ٥

اس کے لیدائس نے زماق اور برت من ترقیق کی سے کراف بی سے ایک پرعددوات موسکتاہے اللہ گردوسرے پرش کیکن اس کی تفعیل بیں موفوع زیر بحث سے دورے جا کیگی -مريونانى فلسفدى موتوده تواريخ كا ندر " قبل سقرالى دورى Pre-5 oc ratic ) ه Period ي كى مفكر ك بارس بن ينس من دالا قديم يونانيون ك داو مالاك) دوه " تالزمان " كا قائل تعا- خدا جائے مكار اسلام كوير كايت كہاں سے لى . متا فرين بي طائحود متون يورى كى م تاله زمان " (زمار ك قديم اورواجب الوجود بوف ك مقيدس كواوا كل حكما راوتان -رقبل نفج الحكمة ") بى كى طرف منسوب كرتے بي (ج دب، نامزسرون اکعاب کراس باب شارازی کااستاد الدالعباس ایرانشیری تعا ۱ ور

لازی نے اس کا اتباع کیا ہے ،-

( ۱) وُفرَق بَيْن الزمان وبين اكدة ليوتوخ المعددعلى احديها دولت آلاخر<sup>22</sup> كتا ريالمعندصغو<sup>سيه ا</sup> يتدقيق برسفي عدر ركسان واوراس كى تبعيت من علامه اقبال ) كى مدقي كى المرف فال ما تا ہے ہوا تھول نے پیمائش ڈیا ن "

و Serial Time ود سرزان فالس وource Reele يماكني. (۲) چنانچه ملاحمود ف شمس الميازف كالمعفولا) بي ز ما زسك باربي مرحوح خاب كو ا واُس حکماً و لیر نان رقبل سقرا کمی دور کے مفکرین کی ایج بتایا ہے ، اور کھاہے:

> "كانت لهم في الن مان قبل نفيج الحكمة طنون تبض يط وا فراط فالمفر المون فيدمنهم من نفاه راسا .... واما المفر الموت فمنهم من جعله واجاً لامتناع العلم عليه لنا تد " شمس إرفرمنوم اورونفيج جكمته الروكات و فلسف كي يُمكي ارسلوك له من جو في تحي-

معقل دیم اندونهان و از مکا مآن گرده که گفتند میونی و مکان قدیمان اندوم زمان دا بویر بنیادند ..... دیکیم ایران شهری گفته است کاز مان و دیم و بدت تامهای است کمعی آن از یک بوایر است و زمان دلیل نام فدلت است چنان کرمکان دلیل قدرت فدای است و توکت دلیل فعل فدای است و میم دلیل قوت فدای است و بر یک از ی جها رسی نهایت و قدیم است به دامی زمان بویم گزیزنده است به دامی

س کے بعد اُس نے او بحرز کریارازی کے قول کی سخافت کی مزید کوفیع "بیان یہ بیاک یا بن سخن محدد کریا دارد (۱۷)

كعنوانست كىسى -

اس کتاب می گلم نامرخرورازی کی تو ذمت کرتاسے۔ گراس کے استادیکم البالعاس ایرانتہی کی ٹری مدح مرانی کرتاہے۔ آگرچ دونوں کو 'امحالیالحیولی''دی تا ی فداھ کا الماه کا Natu کا معاملی میں شمارکرتا ہے ، ورکہتاہے :-

"اصحاب سول بول بول ایرائشهری و محدد کریلت داندی و نیرازسیا س گفتند که میولی جو برسه مدیم است ۱۲۸۰

(ال " حکیم ایرانشری کے حالات بنیں ملتے البیرونی نے صرف ا تنالکھا ہے کہ اس نے کھی ہے ہیں ا کے سورے کی اس نے کھی ہے ا کے سورے کی اندرونی عفر آدشن ا کے سورے کی اندرونی میں کھتا ہے : ر م کتا - چناں جے وہ تا اندن سودی " یس لکھتا ہے :

"كسوف النمس غذاه يوم الثلاثاء الناسع والعشرين من تُم ردمضان سن تسع وحنين وهائيتين هم وقتي وهائيتين هم وقتي المعملين وذكران جرم العَرَّوسط حرم النمس هم وقي المعملين وذكران جرم العَرَّوسط حرم النمس فاستدر النود وله من الفطعة الها قديم النمس عرصنك عن الله القاتون المسعودى الجرم التا في ۱۳۲۸ م وقت دان زاد المسافرين اذ وكم ما عزم وصفى السروم العِنا صفح ۱۳ (مم) العِنا صفح ۱۳ (مم) العِنا صفح ۱۳ من العِنا مع من العنا من المعمد المنا فرين اذ والمسافرين اذ من العِنا من المنا من العنا من المنا من المنا من المنا المنا فرين اذ من المنا من المنا ا

گرده ایرانشهری کی فکری کاوش کی تعرفف کر تلب که ۱۰

" هيم ايرانشهري كرم عينهائ فلسفى ما بالفاظ دينى خبادت كرده است اندكتاب

جليل وكتاب البروم ومردم وابردين تق وشنا حت، توصير لعد كرده است ١١٠١)

اوررازی کی بری شدّے سے برائ کرتاہے کہ اس فا افاؤ مفاہم کوسنخ کردیاہے ،۔

" پس از دیون محدد کریاک مرتولهائدا برانشهری دا بالهاظ زشت لحدار بازگفته

است ومعينهاك استاد ومقدم خوش دا اندري معانى بعبارتهاك ورسنكر

محزادهاست »(۴)

آ کے حل کر لکھناہے: -

ن " دزشت کردن تحدد کریا مرایی قول نیکوداد چنان ا مست که گفت ا مست فکیم بننج است که پمیشر لیون دو بمیشر یا رشند : ر

يك فدائ ود بكرنفسى سدد كربيولي جارم مكان يخم زمان - وزشت كوك ازال با شدكم دائ ود بكرنفسى سدد كربيولي جارم مكان يخم زمان - وزشت كوك ازال با شدكم دال الدعما لقول القالمون علواً كرسوا من ا

(ج) افرى تفريح الم فخ الدين وازى كى جي تو تحدين ذكريا الاذى كه ندمب كو قديم "حرنانيت "كى تجديدوا حيابتات إلى -حريانيه خالباً صائبه حال كانام ب حنا نج ابن الديم فرق مغتسله كه باست مي لكهتاسي .

"حلوُ له القوم كتنيرون يتواحى اليطائح وحم صايدة البطائح "دسى الرين الموائح "دسى المريني "ما بداليطائح من بررت آباد بي اوريبي "ما بداليطائح ، بي

دی الیناگمفیریه دلا)کتاب الغیرست مفوسیم (ا) زادلسا فرين مس<u>مه</u>

دس العنباً صعيمه

اورآگے ملی کران ما بالبلائے کی مزیرتطیق کرتاہے ،۔

كامية اخرى فى اس صالبة البطائح و حولان لقوم على مل حسب النبطالقائك يعموين النجوم ولعم امثلة واصنام وصم عامة العالبة المعس وفيس

بالعربة اليين ١١٠١)

( حكايت ديگردرباب مسابة البلائح : يالوگ قايم نيطيوں كے غربب كے

بيردين كواكب كنظيم كرتين - ان كريهان تمثال واهنام بوتين-

یہ لُوک عام صابی میں جو حرنا نیون کے نام سے معروف ہیں)

اس قیاس کی تا ئیداس بات سے بھی ہوتی ہے کفرق باطنیکا پہاا علم دالرحد بنائیں اللہ قد مارخمہ ہے اخبات کا دین رکھتا تھا تھا تھا اور آم مارتی کے قول کے مطابق غین "حرنا نیت " حرنا نیت " ہے اور ا رام عبرالقا ہر نورادی نے "کتاب الفرق بین الفرق، بین باطنیت کے اہم اخذوں بیں سے ایک اہم ما خذر اور ان عابئیت "کو بتا یا ہے اور اس کے میوت میں دلا اس نے ہیں۔ اللہ میں سیاسے اہم دلیل یہ ہے کرحدان قرمط جو اگر جمعدی الحمین زیران اور هبراللہ من ممیون القداع سے متافر تھا، لیکن اس تحرکی کا اہم ترین متون ہے ، جس کی اسلام بیزاری وسلم آزادی کی روشط حران فرمط حران کی روشط کھوے کردینے والی دا ستانوں سے تاریخ کے مفات معود ہیں ، یہ جمال ن قرمط حران میں کا با شدہ تھا ۔ چنانچ الم عبرالقا ہر بغدادی نے کھھا ہیں :۔

ومنهم من نسب البالمدنة الى الساجئين الأبي حم بجّل ق واستلال على ذلك با ن حملان قرمط واحبية الباطنية بعبل صيعون بن وليمان كان من العابشة الحراسية " الم)

کتاب الغیرست مغیرین

ر ۲۰ الفرق بين الِفرق للهام عدالقاس السندادي صفيعه

(اورلعبن لوگ باطنی نربهب کوماسین کی طرف منسوب کرتے ہی بوہوات ہی رہتے ہیں - ان کی دلیل ہے ہے کرحما ان قرمطابوسیون بن دلیسان کے لیواس کی کی دلیل ہے ہے کا حما ان کی دلیل ہے ہے کہ اس سے تھا۔) کا واحی اعظم تھا ما پرد حمال ہی ہیں سے تھا۔)

مالزران کے غراسائی مافند اس ایس این این کا مخد اس کا خد الدر این کا این این کا کا خد خلات کا در این کا این کا متعلق بخده الله ۱۱ و تعین با نظر الدر کا متعلق بخده الله ۱۱ و تعین الدر کا متعلق بخده این الداک کوالحاد و فکری بیرای دوی کا محکوه بین استان کوالحاد و فکری بیرای دوی کا محکوه بین کا محتوات الدر کی کا مقدر وحدیدی اسلام کی زیخ کنی اورا ستیمال تھا ، چنا نجه و ماس کے بارے میں کامتا ہے :۔

" يشخص برا فكسف اوطلم نجوم كا حاذق تها نيزكوشو بي مجى تها بيست اسلامي دولت سير انتها ئي لغض وعنادتها عوا)

ر بارازی توآس کے سوء عقائد کے بارے بی قامنی صاعد کی دائے او پر فرکور دی ہے۔
لہذا اسلام کی بنیادی تعلیم یا لیدکی اسلام فکریں اس کی کلاش بے سود ہے ، البند
مہد ماقبل اسلام کی و نئی افکار بی اس کا مافذ با سانی دریا فت ہوسکتا ہے ۔ یہ مافذ خصیت
سے آریا نی اقدام کی تفکیری مبتا ہے ۔ اگر جی می طرح آن سے متا تر مہوکر عرب جا ہمیتہ میں
بھی اس عقیدے (تا لرزمان) نے اینے معتقدین میداکر سلئے تھے ۔

ور الروان الروان الرون قرم كرين الم كروارك سطى: السران الونان اور مندوستان اور مندوستان اور مندوستان اور من الروان الرون المن المراه المون المراق ال

<sup>(</sup>۱) وكان بها الرحل متطلسطاً ماذ قاً إلى النجوم شعوبياً شديدالغيظمن دولة الاسلام عد كان بها الرحل متطلسطاً ماذ قاً إلى النائج مفعد ٢٠٠٠)

« سیسے بہل اونا فی معنف جواس بات کا حوالہ و بتاہے دسقیوں ہے۔ وہ اپنی کتاب مبادی اولیہ (صفی ۳۸) ٹال لکھتا ہے۔ کریجوسی اور تمام دوسری آریائی توجیعه جیساکر الوڈ یوں لکھتا ہے، بعض مکان کو اور لعبن زمان کوعلّت کلیہ (خلت اولی سجمتی تعیس جس سے اچھے اور نیک دلیو تا نیز شریرا دواح پیرا ہوئی ۱۱)

ز ما در بہتی اسران میں یوں تو تسام ازل نے اصنام خیالی کے اختراع و تراش کی صلاحیت سبمی آرمائی اقوام کی طبائی میں ودلیت فرمائی تھی، مگر " تالہ زمان "کا عقیدہ فعوصیت سے اسراق میں پردان چڑھا۔ چنانچہ مارٹن ہوگ نے آرمائی اقوام میں سے مجوسیوں کی اس باب میں نصوصیت سے تعرف کی ہے۔ اس سے زمادہ واضح مرمت کوسٹن سین نے "اس باب مین نصوصیت سے تعرف کی ہے۔ اس سے زمادہ واضح مرمت کوسٹن سین نے "اسراق بعہدسا سانیان" میں کی ہے۔ وہ تکھتا ہے ۔۔

"ایک بنایت قدیم ایرانی منفیدے کے مطابق بس کے مجود مندلے سے آثار گا تھا وُں بن باتی قدر گئے ہیں، خدائے نیرا ور خدا می منظر توام کائی تقے تھے جوز مان نامحدود (زُروان یا زروان ) کے بیٹے تھے یہ (۲) دوسری جگہ وہ اس کی تفعیل میں لکھتا ہے :-

"اوستاکے بابگاتھا ریاسنا ۱۰۰ میر) یں روح خیراورروح مشرکے متعلق

Demascius. In his book, On Primitive Principle (12th p. 384 ed Kupp) he says. "The Magi and the whole Aryan nations consider, as Endemos writes, some Space, and others time as the universal cause out of which the good God as well as the evil spirits were scaraled." (Martin Haug: Essays on the Sarred Language, Eswiggan and Religion of the Parsis, P. 12).

(٤) ايران بعبد ساسانيان ازكرسنن سين صفح ٢

گریوتھی صدی قبل میچ کے آخریں بخامنتی سلطنت (مثا مهنا مرکے کیائی خاندان کی فاردان کی مکن مدی قبل میں خاندان کی م حکومت ) سکندر کے ہائموں تباہ وہرباد ہوگئ اورلورٹ کمک میں طوالف الملوکی کا دور دورا مشروع ہوا جوتیسری صدی بھی تک جاری رہا۔

تیسری مسکی یی پی ساسانی خاندان نے ایران پی ایک تم مسلطنت قائم کی - انہوں نے توی اتحادد یک جہتی اور کی استحکام کے بیٹی تظر مردائیت ، رحتواد نے جمعیت ) کومرکاری اور توی ندمیب بنایا - لیذا فعل تادیکی تدامیب مائد یے گئے ۔

<sup>(</sup>۱) ایران بعبدساسانیان اذکرستن سین صفی ۱۹۹-۱۹۹

<sup>(</sup>م) ايران بعدماسايتان صفي ١٩٥-١٩١

#### ن نبھرے

مكانيب كيلاني و مرته مواه ميدمنت الدماعب رحاني - تعليع خورد منما مت جارسو صفحات . كتابت وطهاعت بهتر «قيمت مجلد درع نبي . پته : خانقاه رحمانيديو تكير دبهار، موا ناسیدمنافراس کیلانی مشہورعالم ۱۰ سال میات کے محقق اور ملند یا نیصنف تھے بہت ی معبولی بڑی تعنیفات اور بیسبوں مقالات و معنا بین کے علادہ مولا نلک خطر واسمي على اوني . يادين داخلاتي رموزول ذكات برشتل برية تق اس لي مزورت متى ک ان خلولاکویمی جمع کرکے شائے کیا جائے لیکن ان کا برصِغیرہندوپاک سے دور دما ز موخودسے فراہم کرلینا جوئے شیرا نے سے کم نہیں تھا۔ بڑی نوشی کی بات ہے کہ فاصل مر فيكوه كنى كاحق اداكرديا، أبسف خطوط كاننابرا وخيره جما كرلياب حركى ملدول يس سما سکس سے پرسلسلہ کی بہی مبدہ - ا درستامی خطوط پرشتی ہے : چندا عزا و ا قربا کے نام خطو لمکے علا وہ جوزیادہ ترمی اورواتی احوال د تا ٹرات کے ترجمان ہیں۔ اکٹرومشتر خلوط نی غم جانان ا درغم روز کارے سلسلہ میں ایک خاص اندازسے مور باتیں کہی ئي برى موشري - موانا كاكواب ي د حب كى تفسير فرآن كا برادوق عما ، و والتخطوط یں کبی کایاں ہے۔ بولوگ ان سے وا نعت ہیں ۔ وہ چانتے ہیں کراس تھ د علم و ففل کے با وجود وہ عام بات چیت اور ما سلت میں کسی شخص یاکسی امرے متعلق ا بنی داشته کے اظہار میں بعض اوقات اعتدال و توازن کی حدسے مجاوز جوجاتے

تھے۔ مولاناکی اس افستاد طبع اود مزاجی معوصیت کے نموسف اس مجوم شام می موجود ہیں . نیکن مو بات مبی کہتے شعے ۔ کالی خلوص ا وروز ہے سے کہتے متے احداس میں مجى ايك تيكها بن إوتا تها واس لي سامعين يا مخالمبين قرا الن كرباك اس يرتبقبه لكادية سمّع ١٠ ن علوطت مولاناك واتى اخوق وشائل اور رجمانات ومياتا پر می دیشی پڑتی ہے ۔ مولاتا ریڈ منت النّہ ماحب دیمانی نے ان ضلوط کو بڑے سلیقیا ور محنت سے مرتب کیا ہے۔ مولانا عبدالمباری صاحب نددی کے خطوط کو مستنتی کرکے میں برمومون سے فود بہت احجے اورمعلوات افزانوٹ کھے ہیں ۔ باتی سب خطوط میں بن اشخاص وافرادا ورمقاات یاکتب ومجلات ورسائل کے نام آئے ہیں ۔ ان سب پرمولاناد حانی نے مختفر گرجام اور مفید نوٹ کھے ہیں بین کے باعث کا ب کافلات دو پندم وکئ ہے ۔کتاب کے شروع میں موانا عیدا ایادی صاحب ندوی نے اسے جديدا تداز نظارش على ايك طويل مقدم يمي لكها بعيس على قاعده ك مطالق فطوط كى خعومىيات اودان كى الېمىيت سى توكونى تعرض بالكل منېر) كوگياسى البته د برمين، ا درطویل رفافت و معیت کے باعث مول نا رحمت الله علیہ کے لعن طبعی خصا لکس برروشی ڈالی مخی ہے۔

اس سلسلمی مواد امروم کی نسبت بعنی ایسے فقرت میں مقدم نگارے قلم سے فیک پڑے ادار تمثر ول سکے لیے سنت فیک پڑے ادار تمثر ول سکے لیے سنت ناگواری کا با عت بول سے معل اور محبت میں تو دو چیزی انسا نہت کے جوہر واتی بی موادی کی اور موات کے حوار انگارے مواد قالوا ای دو لول مفات داتی بی معرف قبل اور موات کے حوار میا تا ت مر ت عادی بینی معرف قرار دیاہے ( من ۲۵ و ۵۵) حالا نکہ یہ دو انول بیا تا ت مر ت مالی اندا میں میں تو دو میں اور اسکے لیے شا پر مالی مورد ہیں اور اسکے لیے شا پر مالی موجود ہیں وادر لطف یہ سے کہ مقدم نگار نے محبقت الیس سے المدین سے المدین سے مالی میں منظر المدین سے کہ مقدم نگار نے محبقت الیس سے المدین سے المدین سے مالی منظر میں اور اسکے سے شا پول

مولاناکی اہلیہ کو بھی فالی قرار دیاہے - توگویا ندوی صاحب کے نز دیک محبت و ہی ہے جو دکھا کے کی جائے اور جوش نے جو یہ کہاہے و و خلط کہا ہے :-

ظاہری صاحب سلامت اورہے حورہے دل ہیں وہ العنت اورہے

بہر حال مجوط مکاتیب بہت دلچسپ اور مفید ہے۔ امید ہے ارباب ذوق اس کی قدر کریں گئے۔

اختلا ف الأكمة :- ازمشيخ الحدميث مولانا محدزكر يا صاحب مذالهُ العالى . بم تقليع نورد . مخامت ۲۸ معفمات . كتابت وطياعت بهتر . تيمت ۱۵۰۰ بيته ۱ كتب خانه اشاعت العلوم - محله مفتى - مسبار نبود

یہ آگرچ ایک مخفر رسالہ اور وہ مجبی ناتھام ہے۔ لیکن نہا بہت بھیرت افروز اورا ہم ہے ، کثرتِ مطالعہ ودرس اور پھر کمالاتِ روحائی و یا کمنی کے باصف قرآن وحدیث کے علوم و فنون اور سٹریعت کے اسرار د خوامفن حفرت موصون کے رک دریشہ ہیں اس طرح رج بس گئے ہیں کہ اچانک ہے تنکلف ہو تقریر فرات یا پھر کھنے یا الاکراتے ہیں دہ بی علم دین کا گبیتہ اسرار و معائی ہوتاہے۔ چنانچہ اس رسالے کا حال بی بی ہے۔ اسے تلم برداشتہ کھاگیا ہے اور مومنوع ہے انکہ فقعا کا اختلاف اور اس مومنوع ہے انکہ فقعا کا اختلاف اور اس ہی بی ہے۔ اسے تلم برداشتہ کھاگیا ہے اور مومنوع پر حضرت سٹاہ فقعا کا اختلاف اور اس ہی اس بر سالہ کی گئیا ہے اور وصرے مفرات نے بھی بہت کچھ لکھائے۔ لیکن اس بر سالہ کی گئیا ہے ، دی اللہ ۔ اور وصرے مفرات اور اسرار و دیکم کا ایک سمندر سے بوحن و تبیر کی بات ہی کچھ اور ہے ، معلومات اور اسرار و دیکم کا ایک سمندر سے بوحن و تبیر موات ہی منہیں سکتا ۔ مامادا ور طلبا دکو اس سے مطالعہ خاص طور پر کرتا جا ہے۔ ،

تعویۃ الایکان ہوری) از ؛ مولانا عبد الوحید الرحمانی ۔ تعلیع خورد . صفات . ما تنہ جلی اور دوش ا ، پتہ : ۔ مکتبہ جا موسلفیہ پوسٹ کس ۱۹ بنارس (یہ پی) مولانا مجد اسما طیل شہر کار سال آخو یہ الا بیسان ایک نہا یہ ۱ ہم ۱ وربہت منہور رسال ہے ۔ حفرت مشہر ہونے یہ رسال ان بد عات اور مشرکان رسوم وطرق کے رد بیں تکھا تھا ، جن بی ای زما نہ کے مسلمان بری طرح مبتلا تے ۔ چنا پی مرن تسوان و حدیث کی ردشتی بی کام کرکے یہ دا ضح کیا گیاہ کر اسمام میں مرن تسوان و حدیث کی ردشتی بی کام کرکے یہ دا ضح کیا گیاہ کر اسمام میں عقیدہ کو حدیث کی ردشتی بی اور سلمان برتستی سے اپنی جہالت و نادائی کے باعث امل کو حدید سے کس قدر دور جا پڑے ہیں ، احمل رسال اردو ہیں تھا۔ یا سات امل کو حدید سے کس قدر دور جا پڑے ہیں ، احمل رسال اردو ہیں تھا۔ یہ اس کام بر کر جربہ ہے جرمہل اور سلیس ، اور ردا ال دوال ہے ۔ سرون عامل مقد مہ ہے جس میں حفرت بی مورا نا مقتد بی حسن اللا طلم کے قلم سے ایک مقد مہ ہے جس میں حفرت کی سرون تا مقتد بی حسن اللا طلم کے قلم سے ایک مقد مہ ہے جس میں حفرت کا تذکرہ ہے ۔ عربی ترجمہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ عرب بی اس متابع ہند کا تذکرہ ہوگا کہ عرب بی اس متابع ہند نظر دسے مستفید ہو سکیں گے ۔

ر اسلام سے بہلے المولانا خبرالسلام قددائی السلام کے بعد السلام کے بعد المولانا خبرالسلام قددائی اسلام کے بعد المحت خورد۔ مخامت ۱۲۸ مغات کابت وقات بہتر تبعت : ۱۲۵ سبت : ۱۲۰ سبت

و نیاکیات کیا برگی . ظاہرے یہ ایک پش یا افتادہ اور فرسوہ مغمون ہے ۔ جس پر سیکنٹروں بڑاروں کتابوں ٹن گفتگو کی گئے ہے ۔ لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ سبے کرزیاں بہت شکفتہ ، عبارت قل مول ، حشو و زواندسے پاک ، اور سوا ہے مستند! اس متیارے یہ کتاب اس لائق ہے کہ حوام مجی اسے دلچی سے پڑھ سکتے ہیں اور اسے اسکولوں اور کا لجول کے نصاب دینیات وا سلامیات ہیں بجی شاً مل کرسکتے ہیں۔

### ابل علم کے لیے بچارنادر تحف

ا۔ تفسیر روح المعانی ۱۔ بو جند دستان کی تادیخ جی پہلی مرتب قسط دارشا کے ہورہی ہے قیمت معرد غیرہ کے مقابل میں بہت کم بینی عرف تین صور وہے آج ہی مبلغ دئل روپے پیٹیگی روانہ فراکر فریدار بن جاسیے ۔ اب تک ۱۹ جلاہے بلے ہو کی ہیں باتی ۱۹ جلدیں جلد طبی ہوجائیں گی۔

۱۹ جلالین شرلیف ، کمل معری طرز پر لمین شده حاشیه پر د و مستقل کتا بیس ۱۵ لباب انتقول نی اسباب النزول ۱۰ للسیولی ۳ (۱) معرفت اکتا سخ والمنسوخ المنسوخ ال بن الخرم ، قیمت مجلد ، ۲ د دیے

(۱۷) مشرح این عقیل :-الغیرای ماک کمشهور شرع جد درسی نظامی شد داخل ب قیمت ، مجلد ۲۰ روسیه

پىتى -- ا دارە معىلمغائىيىد دىيرىند منبع سہادنپور

7.3.73

## بربال

جلد٠ > اه محرم الموساح مطابق فرورى المعالية الماره ٢

۱- نظرات

سعیداحداکبر آبادی

مقالات

۲- على كرا ومسلم لونيورسشي

بناب قار کالبشيرالدين صاحب (ميثريت)

١٧- رسول شا پروشهود

(ایم -است) ۹۳

٧٠ مسائه كفائت كى حقيقت اوراس كى

مشرمي حيشيت

۵- علامها قبال اودتال زمان

عرفیه فارسی (انزیدلش)

## نظرات

اکمی حال میں اتر پردش آورواکاؤی نے تربیق مبرار روبیہ کے العامات آردو رہان کی معید تعنیفات پرتھیم کیے ہیں ، اس کا سے فائرہ و تر مرور ہوگاکہ آردو کے اہل قلم اورا دیب جو مجموعی طور پر مبند و ستان کی دوسری ترقی یافت زبانوں کے بالمقابل غریب اور قلیل المعاش ہیں ان کی حوصلہ افزائ ہوگی، لیکن یہ سجھ میں نہیں آتاکہ آردو اکاڈی نے انتخاب اور اس کے لیے ایک خاص رقم کا تعین کس اصول پر کیا ہے : انعام کی رقم دو ہزار سے کے لیے ایک خاص رقم کا تعین کس اصول پر کیا ہے : انعام کی رقم دو ہزار سے پانچ سواور ساڈھ چارس کی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک کو اعلیٰ انعام طا دبب ایک ہی مرتب و مقام کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک کو اعلیٰ انعام طا کتابیں ان کابوں سے مردوکہ ہیں جن کا اس فہرست میں کہیں نام مجی نہیں ہے، اردو کتابیں ان کابوں سے مردوکہ ہیں جن کا اس فہرست میں کہیں نام مجی نہیں ہے، اردو کتابیں ان کابوں سے مردوکہ ہیں جن کا اس فہرست میں کہیں نام مجی نہیں ہے، اردو کتابی ان کابوں سے مردوکہ ہیں جن کا اس فہرست میں کہیں نام مجی نہیں ہے، اردو کتابی انتخاب اوربعن او یہوں نے توانعام کی رقم کو اپنی تو ہیں سمجھ کراس سیخت احتیٰ جاکیا گیا ہے اوربعن او یہوں نے توانعام کی رقم کو اپنی تو ہیں سمجھ کراس کے قبول کرنے سے انکار کردیا ہے۔

علادہ ازیں اکا ڈی انعام کے اسیدواروں سے ایک فارم میرکر انی ہے حسمیں

امید دارکوا قرادکر تا پر تاہے کہ اس کو کسی ادارہ کی طرف سے اس کتاب پرکوئی الفام بہیں ملاہے اورفارم کو پرکرنے کے ساتھ آٹھ کا پیال بھی اپنی کتاب کی اکا ڈی کو بھیجئی ہوتی ہیں۔ ہا درب اور شاعرای اورساتھ ہی خود دار بھی وہ اس بات کو اپنے فن کی تو ہیں سمجھتے ہیں کہ انعیام ادیب اور شاعرای اورساتھ ہی خود دار بھی وہ اس بات کو اپنے فن کی تو ہیں سمجھتے ہیں کہ انعیام کا مید وارول کی صف میں جا کر کھوٹ ہوں اور اس کے لیے وہ باقاعدہ درخوا ست ہیں کی کہ انعیام کی سمبدوارول کی صف میں جا کھوٹ میک و قت مفت دے و مباقاعدہ درخوا ست ہیں کی ہم ایک معسف کو اپنی کا مقصد سے جج اگردوکی خدمت کرتا اور اس کے ادیبوں اورشاعول کی میہ تبرط صانا ہے تو اس کو انعا مات کے لیے بال کے قواعد وضوا لیط پر فراغ وسکی کی میہت سرط صانا ہے تو اس کو انعا مات کے لیے بال کے قواعد وضوا لیط پر فراغ وسکی سے نظر ثانی کرنی جائے۔

افسوس ہے گذشتہ مہینہ مسلمانوں کی تعفی کایا تصفیتیں ہم سے حدا ہوگئیں ۔سیر معمد انبرائران ما دب ہمنگل آل انڈیامسلم لیگ کے صدر شخفے ۔ سابق صدر ملم لیگ محمد اسمانیل صاحب مردوم نے اس جماعت کا جو وقار اور مرتبر جنوبی ہند میں قائم کردیا تھا۔ سیر عبدالرحن صاحب مردوم نے اس جماعت کا جو وقار اور مرتبر جنوبی ہند میں قائم کردیا تھا۔ سیر عبدالرحن صاحب شعنگل نے مرحرف اسے قائم رکھا۔ بلک بعض حیثیت اس میں امنا و کیا وہ منہا بہت سوجھ لو حجم اور فہم و تدبیر کرسیاست دان تھے ۔ حکومت اور دوسری سیاسی پارٹیال بھی ان کی لیا قت و قابلیت اور بلند کردار کی معترف نہیں ان کی دین داری میں سیاسی پارٹیال بھی ان کی لیا قت و قابلیت اور بلند کردار کی معترف نہیں ان کی دین داری کا نبوت اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکہ لیے کران کی وفات جم سے قرا غت کے لجد مجونی اور ان کا جسیر فاکی سرزین قدس ای اور ان کی وفات جم سے قرا غت کے لجد مجونی اور ان کا جسیر فاکی سرزین قدس ای اوا شہ باند فرمائے ۔۔

مولاتا عبداللطیف نعانی ایک میرونالم ادر صاحب درس دررس بزرگ تعالیک ترست مود می المعام کرد میراند می ایر ایران می المرست مقاح العلم بن می المدست می میرد ایران می المرست الم

اگرجہ سیاست کا میدان کبی ان کے تگ وتا زسے محروم نہیں رہا بھی ان کا مرتجر کا مشغلہ درس و تدریس تھا ، علم دینیہ کے علا وہ منطق اور فلسفہ یں بھی ان کو بڑا کال تھا۔ سینکڑوں طلبادان کے نیفن تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے -

عبد القيوم صاحب المصارى بها ركشته ونيشناست اور تومى كادكن ستعے والمعوں نے قيد و بند كے معائب بھى بردا شت كئے اور سخويك پاكستان كزمان ين اپنوں كے بدف ملامت بھى بند كيكن ان كے پاك استقلال ہيں كوئى تغرش نہيں آئی۔ وہ بہارگور نمنٹ ميں وزير ستے كيكن ان كا طور طرلتي بالكل عوامى شما - ان كى زير كيے كيكن ان كا طور طرلتي بالكل عوامى شما - ان كى زير كيے ليے و قف شمى - جنانج ان كى و قات بھى ضرمت كى د تك ليے و قف شمى - جنانج ان كى و قات بھى ضرمت كى د تك بي و تو د نماز روز ہ كريا بيان اور مراب خليق اور متوا من شمے -

غلام احد ما دب فرقت اگرد و زبان کے بڑے اچھے نزنگارا در شاخرتھے۔
انہوں نے طنز نگاری کاایک دلکش اسلوب پیداکیا تھا۔ جس ٹی قومی اوروطنی
معا ملات ومسائل پربہت دلجسپ اور معنی خیز تبھرہ کرجاتے تھے - اس اعتبار
سے اگران کو ارد و نٹر کااکر الاآبادی کہا جائے تو بجا ہے - ان کے نگارشات
کے متعدد مجبو نے شائع ہو چکے ہیں - ان کی موت بڑی حسرت ناک ہوئی ۔ دیل ہی سفرکر دہ تھے کہ دل کا دور ہ ہوا اور و ہی ختم ہوگئے ، النّد تعالیٰ ان سب مرحوشین کی مفرت وَجُنْش کی نفتوں سے نوازے : ۔

## عالی مشا بسط کی گڑھ کم یوپیورسی (۸) یونیورسٹی کی تحریک

از ۱- سعیدا حداکبرآبادی پادنورشی کی تحریک: -

جیساکر شروع یں ہی عرض کیا جا چکاہے۔ سرت پر کا اصل ارادہ اور عزم اونیورسٹی قائم کرنے کا ہی تھا۔ لیکن اس کی صورت ہیدا نہ ہوسکی توفوری طور پر کالج پر قنا عت کر لی ،عرفی کا مشہور تقولہ ہے ، حالا یدی سف علہ کا یا توسف کلہ ، کین اونیورٹ کا خیال ان کے دماغ سے کہی نہیں نکلا۔ جنانچہ ان کے جائشین نواب محن الملک کے نہر میں بھی اس کا چرچا ہوتارہا۔ نواب و قار الملک کے جہد میں ایونیورسٹی کی یا قاعدہ تحریک بڑے بروش و نوروش اورولواروائنگ سے شروع ہوگئ ،

ہماری موجودہ نسل تواس بات کا اندازہ کرمی نہیں سکتی کہ اس ایک یونیو رسٹی کے قیام کی خاطران سے فررگوں نے کیا کیا خون حجر بیا ا دراس راہ بس انھوں نے کیے کیے پا برطر بیلیا در انفتوان طے کیے ہیں ۔ اس داستان کا حرف مرف آج کل کے مسلمانوں کے لیے مسرمایہ عمرت و موسطت ہے ۔

> گلبےگاہے ۔ یاز خوان ۱ پن تعث، پارپیشہ را تا زہ خواہی واشتنگردافہائے سینہ را

اس راہ میں سب سے بڑی دشواری پڑی کہ لینورسٹی گورنمنٹ کی منظوری اور اس کے جارش کے بغیر قائم نہیں ہوسکتی تھی افدگور نمنٹ گوسلم لینورسٹی" نام سے بھی دحشت ہوتی اور وہ است خطرنا سے بھی دحشت ہوتی اور منافی گوسلم لینورسٹی کی توسلم بینورسٹی ہوگی توسلم بینورسٹی ہوگی۔ ور نہ یوں ہونے کو تو ملک میں اور سی بہت سی یو نیورسٹیاں ہیں 'کومت کی طرمت کی طرن سے بار بار انگار ہوتا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے اصرار! آخرا کی طویل کشمش کے بعد حب بنیادی طور برنام کا مراحلے ہوگیا۔ تواب یو نیورسٹی کی اور دوسری وہ شرائط ہواں وہ بینے فائم کی دو چیزیں طروری تغییں ۔ ایک تیس لاکھ رو بیرے فندط کی فرائمی اور دوسری وہ شرائط ہواں سے دو بیران کا مراحلے ہوگیا۔ تواب یو نیورسٹی کے دو مشرائط ہواں ۔

كرودرسلان اس كام كونونى كرسكتے ہيں ، اگر ايم بيرونى الداد حاصل كريے تو ميستد سے ميمارى عزّت خاك ي بل جائك ، يس نه ان كاسمعقول فيال ساتفاق كيا . سرآغاكى جدوجهد اسعظيم فنلاكى فرايمى كاسهرا زياده ترسرآغافات كے سرمے قلت کوجب کوئی چیزمنظور ہوتی ہے توغیب سے اس کے اسباب مجی لیسے ہی پریدا ہو جائے ہیں ۔ مرآغا خال ایک بیس بائیس کانو دوان اسماعیلی فرقه کا بیشوا- مهامیت دولتمند اور شریس عش و خشرت اور آرام کی زندگی کاعادی! ان تمام با تو س کے با دجود مصفیاء میں جب بہلی مرتبه تمالی مند کا سفرکیا ا در ظائر و محمی آیا تومرسیدا در محس الملک کے خلوص عمل اور الن کے توقی و می در د سے بھی دیتا تر ہوا ، اورعلی گرا مدکالے سے متعلق خود کود اس کے دل اِس یہ مذربہ بیدا ہوا کہ اس کی توسعے در تی كيك عدوجهدكرني چاسي بينانجاس مدبراورتا تركامي نيجه وه كفتكو تمي بوايمي او بركدرى. لیکن اس وفت سرآغاخا آکواین دل کی حسرت نکالے کا موقع نہیں ملا اور بات آئی گئی موكى اس واقعه كے مطعیك بيس برس لعدلعيني سنا الماء بن جب مسلم لوينيورستى تحريك زدر شورا ورجیش و فروش سے شروع ہوئی تو سرآ خاخات نے اس تحریک کو کا میابی سے ہم کنادکینے ك صدوبدك ليد اسن آب كوم رتن وقف كرديا- اس سليلي انعول ن حس مك ودو-ا دُرَى وجد كامظام وكياب بهارك آج كل كے ذعائے توم كواس سے سبق لينا چاہئے - اس مسلم یں بہلام طذفی فرام کی کا تھا۔ سرآ فاخاں تے اس مرحلہ کے لیے کیے نیس کیارول ادا کیا ہے؟ اسے نود ان کی زبان سے مینے ، کیمنے ہیں۔

"بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں ٹی انجی فامی سیاسی بیداری پریدا ہوجل تھی ، نکین شد، ہناکانی دقت ، ابنی توانائی اور کیمپری سب کچھل گڑھ برمرکوز کے ہیں تھا، ہمارا مقصد طی گڑھ کالج کوایک عظیم سلم پنیورسٹی میں نندیل کرتا تھا۔ لیکن ہماری اس تحریک کو ان طاقتور برطانوی عناصری مخالفت کا بھی سامنا کواپڑا جن کی دلیل یہ تھی کے مسلمانوں کی الگ یونیورسٹی کا قیام مضر ہو گا۔ اس سے

چنانچ مودی طفیل احدصا دب منگلودی کھنتے ہیں:۔

" سلایه میں بر بائ نس سراغا خال نے نواب د قار الملک کی سکرٹیری شب کے زمان میں بر بائ نس سراغا خال نے نواب د قار الملک کی سکرٹیری شب کے زمان میں یکویئرکیا کہ آئن و سال ملک معظم سماصل اس وقت تک سرایہ فراہم کرے اس الینیورٹی کا جارٹر ملک معظم سے حاصل کیا جائے۔ نہر بائنس سراغاخال نے اس تحریک کوبیا نے زورسے اعمایا سکے دسلمانوں کا روش ستقبل )

خیال کیمئے اساویو میں پینصوب بن رہا ہے اور ۱۹۱۲ء کے شروع میں در بار معقد ہونے والا ہے ۔ اور اس ایک ڈیٹر معرب کے اندر می اندرگور نمنٹ کے مطابق میں اندرگور نمنٹ کے مطابق میں اندر کور نمنٹ کے مطابق میں جنون کا کھڑے کرلینا ہے ۔ بہ ظاہر یہ بڑی اہنو نی سی بات می لیکن السائی جہدو عمل کی تاریخ میں جنون شوق نے اس تسم کے ہزاروں معر کے سرکیے ہیں ، اب پھر یہ ایک موقع تفاکوہ ابتی ہے بہناہ تی ہے بہناہ تی میں مرانی میں مرانی کی دبان سے سنینے ، تی سینے میں اور کا مطابع میں دبان سے سنینے ہیں ،۔

" دوسروں کوا بنا ہم خیال بنانے اورسرایہ فراہم کرنے کا کام جوئے شیالنے

سه جیساگرسراخا خال نے وداکھا ہے ، ڈلوک آٹ کن ہے حس نے کلالئے میں دیا ور بارے موقع برالا کم مجرز کاسردادی میں چالیس مہرار فوٹ سے سامی لی تھی اور ہو برطا نیر کا کائندہ اور کلک بعظم کا کھائی تھا وہ مرآ خاخاں کا بھیلی کا دوست تھا۔

سے کم نہیں تھا، میں نے پورے ہند وسنان کی خاک چھاتی افرظیم کم لیے روں انوبوں اور اور کسانوں کے سائے دست طلب بڑھایا۔ خودیں نے ایک لاکھ روبیہ کاعطید دیا ، یہ رقم اس زما نہیں بہت بڑی تھی ہیں ہفتوں سفرسی رہتا ، اور فرنوں ہیں کھاتا پتیا اور سوتا ، جس جگر تھی بٹرین رکتی ہیں سفرسی رہتا ، اور فرنوں ہیں کھاتا پتیا اور سوتا ، جس جگر تھی بٹرین رکتی ہیں پیسٹ فارم برجع ہونے والے مسلمانوں کو خطاب کرتا ۔ ہر مناسب موقع پر طی گرھ کے کارکا تذکرہ کرتا اس پور سے سفرتی میرے اعزازی سکر بٹری اور دست سات مولانا شوک تا ہم کرتا ہی کہ کا میاب مولانا شوک تا ہم کرتا ہے ، ان کی گن اور جان تو گرکوش میں کے لینیرین کا میاب نہیں ہوسکتا تھا ہے۔

یونور ٹی سے سرآغافا آس کی توقعات اب ذرایکمی معلی کرتے چلئے کہ آخروہ کونشا جذبہ اور کیا مقصد تحما جس مے باعث سرآغافا آس الیٹ خصیت نے در در کی خاک چیمانی ۔ دل - د ماخ اور جسم کی تمام توانا ئیال بازی برلسگادی، اور نیش وسٹرت، داحت وسکون سب نجے دیا -موصوف کیلھتے ہیں ، ۔

" بیں یہ کہنا چاہتا ہوں کرسلم یو نیورسٹی کے علاوہ اور کہاں یہ بات ممکن تھی کہم اپنی دنیا اور اپنے زمانہ کی کل معلومات ما مسل کرنے کے لیے لا تبریر لیوں کے سمانحہ قبرم کے سامان سے آرا ستہ لیبار ٹریاں قائم کریتے میصیم اسلامی عقا مُدا ور تبہدی کا تفیقی مرکز بناتے اور جہاں ہم اپنے نمر ہیں کے امولیل کا کی آفا قبت اور تبہدی جدیدیت ، اس کی بنیادی شائستگی اور وادادی کے جذب برطل کرتے ہوئے کہ د کی خفا مُدکا احترام کرسکتے یہ برطل کرتے ہوئے کہ د کی خفا مُدکا احترام کرسکتے یہ ایک اور مگر کی میں د۔

مسلانوں کو اپنی یؤورٹی کی مزودت کے سلدیں ایک میری دلیل پھی تھی کہ یہ بونورٹی اسلام کے توحانی اتحاد کو فروغ دینے کا ایک مغیدا وردیریا

ذربيرېمنگ. ساه

(مَنَتُلْ حَبَ بِرُيُمُكُمُ ) كِمُطَائِنَ آج ان كوب و تعت اور سبك بنا دیا ہے ظاہر ہو اس يغير من اسلام كے روحانی اتحاد كا يہ مقطع ہى دفت حاصل جوسكتاہے جب كر يونيورسٹى معيم معنی ہى اسلامی تہذیب و ثقافت كا ایک مركزی ا دارہ ہو۔ ور مذمختلف فرقوں اورسككوں كے مسامان طلبا بسيكولر قسم كى يونيورسٹيون اوركالجوں ہيں ایک سائقہ تعليم بائے ہي ہي، اس سے يہ مقعد ماصل نہيں ہوتا ۔ حقیقت یہ ہے كر سرآ غاخال نے جو بات ہى ہے وہ ایک بہا بت اعلى اور لمبند نعب العين كى حابل ہے اور اس سے اسلام كى سر لمبندى صمتعلق موصوف كے عذب بر بيقراد بريمي دوشتى بل ہے اور اس سے اسلام كى سر لمبندى سے متعلق موصوف كے عذب بر بيقراد بريمي دوشتى بل ہے اور اس سے اسلام كى سر لمبندى

کیٹی تکمیل محدّن یونیورسی اس میں شک بہیں کرسرا غاخال نے یونیرسی کے قیام سے سلط میں مبت اہم رول اداکیہ ، لیکن اس سے یہ دھوکانہ ہوتا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا کرایا ایک خون ہی تا۔ بلکہ یہ تحریک با قاعدہ اور منظم طریقہ پر شروع ہوئی اور سرآغاخان

سله سرآ فا فال کافودنوشت موانع حیات اس دقت میرسے بیش نظرنیں ہے اوپر حجر ا قتبا ساست ہیں وہ جا ڈائجسٹ سے مسلم لینورسٹی منبرسے لیے گئے ہیں۔

کوائ تحریک سے دابست کرلیزایہ می درحقیقت نواب حسن الملک اورنواب وقاد اللک کا ایک بڑا کار نامہ اوران کی وا شناسی کو دلیل ہے ، منافیات کے اوا خریش جب کو سرا خافال فرانس میں تھے ، نواب و کار الملک سنے ہوئر کی تحریر و تحریک سے متعلق ان کو ایک منهایت مو شرخط لکھا، مرافعات اس نواب و کار الملک سنے ہوئروگ کی تجویز و تحریک سے متعلق ان کو ایک منهایت مو شرخط لکھا، مرافعات اس نواب و قت اگیا ہے کر ہوئے اورا منہوں نے لکھا کہ "جی ہاں! اب و قت اگیا ہے کر ہوئی اور سے شروع کی جائے ، اس سلسلہ میں انھوں نے تحریر کیا : میں متحریک بڑی قوت اورز و تشور سے شروع کی جائے ، اس سلسلہ میں انھوں نے تحریر کیا : میں بردیم مرکو ہندوستان بہونے جا وں گا ، اور اس تحریک کے لیے کام کروں گا .

اس خطف سب کے دلوں میں ایک نئی امنگ ان دلول پیدا کرنے یا بچائی سال ماہ دہم بڑگیور میں ایج کیشنل کا نفرس کا سالان اجلاس ہوا کو اس میں صاحبزادہ افتاب احمد خال (جن کا تفعیل تذکرہ ائٹ دہ اپنے موقع پر آئے گا) ایک بہایت پر زور تقریرے ساتھ لیونیورٹی کے قیام کی جویز پیش کی ادر وہ با تفاق آرا مِنظور برگئی کہ

مرآغاخال ال اجلال ہیں شرکت کی عرض سے ناگیور بہر نیج گئے تھے۔ لیکن ا جانک طبیعت کی ناسازی کے باعث اجلاس ہیں شرکی رہ ہوسکے ۔ لیکن کا لفرنس کے نام ایک بیغام بھیجا جس کو ما میزادہ موصوت نے پڑھوکرسٹایا ۔ اس میں انہوں نے کہا تھا ،۔

" آئندہ سال ملک خلم تا جیٹی کے لیے ہمدوستان آنے والے ہیں۔ لہذا اس موقع سے فائدہ مطاکر سلمانوں کولونیوکٹی قائم کرنی چاہئے ، مزیر برآن انھوں نے کہا ، اس مقعد کے لیے تیس لاکھ دوب کی ہے۔ تیس لاکھ دوب کی ہے۔

اس تجویز کوهل شکل دینے کے لیے - ارحبوری المالی کوملی گاڑھیں کواب وقار اللک کی کوملی

که سرآغاخان کے بیان کے مطابق ۱ س۱ جاس کی صدارت مسٹرلیرسف علی د غالباً عبدالڈلیسف علی اسٹرلیسف علی اسٹرلیسف اسٹریزی کے مشہود مترجم القرآل ؟) نے کی تھی ا وہ انھوں نے لوجھ دسٹی سے متعلق سمجا درازیں کی تھی یہ مقاصد کی وضاحت بڑے ارجھے اندازیں کی تھی یہ

برا للاً تل كريمدادت ايك جلد منعقد إواس بي يسطح إياكرا يكمت لكيلي اس غرض کے لیے مکین کھیل محدن بینوسی سے نام کی جائے ۔ سرآ غاخال اس کمین سے مدر ، متعدد با اترا ورممتازامیاپ نا ئب مدر ، نواپ وقادا للک سکر<sub>س</sub>ری اورنواپنزل الڈ خال ، حاجی میرسی خال ، مولاتا شوکت علی ادرتیخ محد خدبالله میوا منط سکر طری منتخب میوید ، علاده ازي وقارحيات كمعنف كبيان كمطالق كك كامشهور ومرمي ورده انجمنول اور تعلیم ا بوں کے مبدہ دارا ورحیس استظامی کے ارکان انیز تمام اسلامی اخبارات ورسائل کے اد عر، كونسلول ا درد سطركت بورد ول ا ورسونسيل بورد ول كم عمر ا وروكا ما ورسيط فيها مسلان رمیندار ، تاجر ، اورعدار مشائخ برسب اس کمنٹی محرمبر بنائے کئے محمد ن کالج محرمیور نزائي موے ١١ درسرا يرجع كرنے كيے بنك آف بنكال كونتخب كياگيا ، نيزا يك مينجنگ كيشي كالقرش يس آيا ١١ ورساتعهى يهمى قرار بإياكه معوبي ايك معوبجاتى كيشي مقررى مبلئ جوعلی گارمدی مرکزی کمیٹی کے ماتحت کام کریے ، علاوہ ارتی ایک تعبولی سی کمیٹی اس مقصد کے لیے ترنیب دی گئی که وه فنڈک فائی کی فوض سے ملک ہیں متعدد و فدیسیے گی اوران کو ترتیب سے گی۔ جب يرسب كيد بوگيا توجلس كى قرارداد كرطابق صاحبزاده أفتاب احدخال تے الى لسل بس ایک بمفلٹ شائع کیا ور ایر اور الک نے ملک سے نام ایک بہایت برزور اور اثر آفرین اپیل مخلف زبانوں میں شائع کی ، یہ اپیل جنوری الله ایر کے آخر میں شائع موئی تھی، فلاساز بات عمی كرس كنتم م وف سے بيوريلے يعنى دس گيارہ مبينه كى ترت ميں مسلمانوں نے تيس لاكھ روبدی رقم خطیرمین کرے دکھیں۔ میرکسی کے والے نے کیا غلط کہا ہے کرمسلان اپنی فطرت ے اختبارے ایک شیرے ، بب ک پڑا سور ہاہے ایک کھی بھی اس کے برن پر ایک مسکتی ہے لیکن مهاں سیار برگیا بورے دیکل کاباد شاہ زہی ہے، ملہ

له بین به المیدا قبل این کشت ویران سے : درانم موتویمٹی بہت زرفیز سے ساتی

شراكط يرحكومت اورسلمانوں | فلاح كريا توسلمانوں كا بنا كام تھاوہ جبٹ بٹ انھوں نے ار در کھایا ۱۰ باس کے بیرسیسے زیادہ شدیدا ورصبراز ما مرحل گوزمنٹ ا درسلمانول کے درمیان ان شرائع کا تعفیہ تعاجن کی بنیاد برگو زمنٹ کم اپنورسی کے وجود کوآینی اور قانونی شکل دینے پر رمنا مند ہوسکی تھی، سلانوں نے کس عرم وہمت ا وربر اُت وجدارت سے اس وادی مفتخوان کو لھے کیا اور وہ کس طیح اس جارہ امیر وہیم سے گذرے ہیں وہ ان کے اس عہدکی تاریخ کا ایک روش یا سیسے - اس لیے اسے کمی تعدیل سے بیان کریے کی ضرورت ہے ،ط لزید لود محایت دراز ترکفتم . کانسٹی ٹیوٹ کمیٹی | جبگویمنٹ سے گفت وٹنند کرنے اور مجوزہ لیز بورٹی کے میلے وستورم تب کرنے کامعا مدسلمنے کیا تواس مقعد کے لیے ۱۱ رفروری سال ۱۹ کو ایک کمٹٹی کا نسٹی ٹیوٹن کمٹی کے نام سے قائم کردی گئی ،اس کمیٹی کے مدر مرراج محود آباد اور سکریٹری ڈاکٹر سیرعلی بلکرا می ستخب موسے، اس كمينى فر بروسى دستورك خاص خاص خاص عنوانات كامسوده اكي در م ACT ا در البيجو ( ٣ TATU Tis ) كي شكل شي عرتب كرديا تواب ايك و فدمستر مبلر حير مكون نبله معمرتعلمات تحيّان سے گفتگو كرنے كے ليے ترتب دياً يا ۔ وُاكٹرسّد على بلّرامى كاس وقت انتقال بېږ دېکا تنها ۱ دران کی جگه داکم منیا دالدین (جو بعیدیس سربوئ) د ستوری کمیٹی کے سرمیری مقرر بموكئ تع - اس لي اس وفدي راج ماحب محمود آباد . ها جزاده آفتاب احدفال اورنواب وقار اللك ك علاوه واكم منيا والدين تمبى شا مل تقع - يه وفد ١١مى الهاع كوشملر ہی ممبرتعلمات مطربللرسے مل ۔ لیکن و قارِ حیات سے بیان کے مطابق یا گفتگودمینور داز، یس منی - سله

14

مله یده میغدراز ۱۷ فقروا شنباه انگیزیدا سیلهای و مناحت مودی و امل یه به کمندنان کی مناحت مدان به و است کمندندن کرتام سلانوی مسلانوی مسلان مسلانوی مسل

اس کفتگویں بہرطال یہ مے پواکہ این ہور می کے دستور کا بومسودہ اس وقت ممبر تعلیات کے سامنے بیش کیا گیا تھا اس پر نظر تانی کی جائے گی۔ اوراس کے بعر مبر تبلیات سے بھر کفتگو ہوگی، نیاب و فارا لللہ مسلمانوں کو بونیورسٹی کے معاطم و فارا لللہ مسلمانوں کو بونیورسٹی کے معاطم سے کس درجہ کہری اور میں یہ بھی ہے اور اس لئے گور نمنٹ کے ساتھ گفت و خنید کا معاطم کس منزل یں ہے ؟ اس سے با جررہے کے لیے وہ کتے بے جین اور ب قرار ہیں اس بنا پر اس مسلمانوں کو بروقت اس سے مطلع کرنا اس مسلم میں جوم حکی بیش آتا تھا نواب ما حب مسلمانوں کو بروقت اس سے مطلع کرنا ابنا وفر سے میں اینا ایک بیان شالئے کیا ابنا وفر سے میں اینا ایک بیان شالئے کیا جس میں امنعوں نے امنا کے اور اس پرایک کا وہ مالوں نہ ہموں۔ گفتگو جاری ہے۔ اس مسودہ میں محمد دو بدل کیا جائے گا ور اس پرایک تاریخ معید پر آئندہ میر شنگ میں گفتگو

مسطر ببطلرکا ایک خط اسٹر سبرے ۳۱ رجول نی کورا جد صاحب محمود آباد (صدر مسلم پینورسٹی دستورکسٹی ) کے نام خطاکھا جس کے اہم مشتملات امور ذمیں ہیں ہ

بقدره هم سے

بعید الت الت من المار من من الزار ازادی دائے جنہ بات می بیدا ہو چلے تھے اور دوسری طرف کوئٹ ہے ا پند مطالبات من المنا اورا پند منتا کے ملا این کم ایو نیو دسٹی کی اس سے منظوری نے لینا کوئی آسان کام رخعا۔ اس بنا برسیم اور مناسب بھی تھا کہ جب کی گفتگو کسی فاص طرطر تک دیم نیج جائے آل کو بیک سے تحفی رکھا جائے۔ ورز المائی تھا کہ درمیان گفتگو سی ایک بات سے متائز مہو کرمسلانوں کو بیک سے تحفی رکھا جائے۔ ورز المائی اس سے تحفی رکھا جائے۔ ورز المائی اس سلیا میٹ موجائے گا۔ بہر حال یا مقصد کھا اس سے تفکو کی ایج کھی تاری میں ہو جائے گا۔ بہر حال یا مقصد کھا اس سے تفکو کو پردہ داز میں دکھنے کا اور جبیا کرائی زین ہی تھا کہ یہ وقد محکومت کے ساتھ شر المطام معا ملہ بالا میں کر لینا جا بیا تکھا۔

(1) آب اور آپ ساتھیوں نے مسلم لیونیوسٹی کے مقاصد ادر اسکے اغراض کے متعلق بڑی نوبی سے گذشتہ شملہ کی طاقات ہیں جو کچھ محجھ سے کہا اس سے یہ بات ما من عیاں ہے کہ آپ کے نردیک یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد و ہی ہوں گے ہو محظن کا نجے کے ہیں ، لینی ایک ایسی یونیورسٹی جس بر ایک طرف برٹش گورنمنٹ کو کا مل اعتماد ہوا ور دوسری جانب ہندوستان کے مسلمانوں کو اس برلورا مجمروسہ ہو۔

(۲) یں نے شملہ کی ملاقات بی آپ سے کہا تھاکہ لونیورٹی کے قیام کے لئے برطانہ کے وزیر بند کی منظوری خروری ہے اب میں آپ کو مرت کے ساتھ اطلاح دیتا ہوں کہ حکومت ہندا ورثیق گورنمنٹ کے وزیر رہند آپ کی لونیورٹی کا قیام منظور فرمالیں گے : ۔

(۳) گریشرط یہ ہے کہ ۱۱) آپ یہ دکھا سکیس کرآپ کے پاس اس مقعد سے بیے مرایہ
بہت کافی ہے اور ۲۱ دوسرے یہ کرمجوزہ یونیوس کا دستور (۲۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ )
تام وکمال گورنمنٹ ہندا ورحفور ملک معظم کے وزیر سند کے لیے قابل نظوری ہے ۔
(۷) اگر معاجب وزیر سہندا ورگورنمنٹ آف انڈیا دونو لہ فریزوس کے قیام کی منظوری دیدی
توابیرل کی سلیٹوکونسل میں بل مین کرنا فروری ہوگا۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا بخوشی
آپ کی کمیش کے وفد کے مستورہ سے قانون کا مسودہ کے کرے گا۔

مسٹریٹرے اس مکتوب ہیں وزیر مہندا ورگو ترمنٹ آت انٹر باکرا ہے کی المینان اور انتخاد کی جوبات کہی ہے اس مسئریٹرے اس مسئلانوں کو مالیوں ہوئی۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھاکہ یو نیورسٹی گورنمنٹ کی ملا خلت سے آزاد مذہوگی ، اس بنا پر ایک مرتب نواب و قار اللک نے لکھا تھا۔ قوم کو خرورت سے زیادہ توقع دلا نا خلا ف صلحت ہے ، یونجورسٹی دینا مذدینا با لکل کورنمنٹ کے فرورت سے زیادہ توقع دلا نا خلا ف صلحت ہے ، یونجورسٹی دینا مزید ہمارے کورنمنٹ اس کے متعلق منظوری اور ہمارے کورنمنٹ اس کے متعلق منظوری اور ہمارے انتخارات کی تشریح مذہوجائے ، اس وقت تک پبلک کے سامنے کچھ کہنا بہت ہی قبل افروقت ہوگا۔

مجوزہ دستورکے فاص آئم نکات اہر حالی اب جب کہ دستورکی اور حکومت بل گفت یشنید کا سلسلیٹرون ہوگیا تھا سلیانوں کو زوادہ دلوں تک اصل صورت حال سے بے خبر دکھتا تکن منتھا۔ چتا نے نواب صاحب نے ایک طویل بیان شائع کی بھی اسموں کے خواب کے اخراص حالے منا کا کی بھی اس کو نورسٹی کے اغراض حالے کو ایک ملم کو نمورسٹی کا قیام ملالوں کے لیے کیوں مزوری ہے، اس لیزیورسٹی کے اغراض حالے کیا ہوں کے عزائم کیا تھے ۔ لیکن لوزیورسٹی کیا ہوں کے عزائم کیا تھے ۔ لیکن لوزیورسٹی کیا ہوں کے عزائم کیا تھے ۔ لیکن لوزیورسٹی کے قیام کی راہ میں کیا کیا مشکلات اور دشواریاں ہیں اور لونرورسٹی کھیٹی کے اصحاب کس طرح ان دشواریوں سے مبعدہ مبرآ ہونے کی جان تورکوشٹن کررہے ہیں۔ اس طویل بیان طرح ان دشواریوں سے مبعدہ مبرآ ہونے کی جان تورکوشٹن کررہے ہیں۔ اس طویل بیان میں بیان بیان میں سے چند یہ ہیں۔ نواب حالی میں تھے ہیں ان بین سے چند یہ ہیں۔ نواب حالی میں تو نواب مادب کھیتے ہیں :

سبسے بڑا خیال بوسلان پہلک کوسیے (اور جودر مقیقت مسلانوں کے لیے اور اسلامی یونیوسٹی کے لیے اور اس مسودہ اسلامی یونیوسٹی کے لیے جا ان اس مسودہ دیں ہر مبکہ کا فی مفا ملت (دستور یونیوسٹی ) کے ناظرین دیمیس کے کہ اس کی نسبت مسودہ یں ہر مبکہ کا فی مفا ملت کی گئی ہے ،

مرمس طرح اس وقت ٹرسٹیون کا سنڈ کیدیٹ عرف مسلمان ٹرسٹیوں سے مرکب ہے ، ک

اس طرح آینده ایونیورسی بی بی وه جاعت ازنام کونسل «کورت آن مرسیسیز» که اسخت ، برطورکاربردازجاعت کھرف ٹرسٹیز بینی مسلمان عمیر و ل سے مرکب ہوگی ؛

وائس چا نسلم کے لیے مسلمان ہونا عروری ہے ایان کی دفعہ ہ کے ہاتحت شخر ر فراتے ہیں ۔

وائس چا نسلم کے نسیم سلمان ہونا عروری ہے ایان کی دفعہ ہ کے ہاتحت شخر ر فراتے ہیں ۔

موگا اور کورٹ ہی اس کومنت کرے گا۔ اس لیے اس کا ہمیت مسلمان ہونا لازمی ہے ۔

موگا اور کورٹ ہی اس کومنت کرے گا۔ اس لیے اس کا ہمیت مسلمان ہونا لازمی ہے ۔

ملوم اسلامید کی تعلیم اس کے بعد دفعہ ہ کے تحت پی تخریر کرتے ہیں ؛ ۔

مالی تعداد علما کی مشریک ہوگی ۔ اور اگر خوا کے نعنی کی ہے ۔ جس میں لازمی طور ہا ایک کا فی تعداد علما کی مشریک ہوگی ۔ اور اگر خوا کے نعنی کرم سے مسلمانوں کو یہ لوزی وسی ۔

مالی تو نوگ دیکھینے کر بھرا کے دفعہ نے مرے سے ہمارے قدیم علی زیمہ ہوتے ہیں ، بیٹ کرکھانی کر کھرا کے دفعہ اور ن کے نوبوں کی اماطی و نونون کے لونوں گے ۔ وران ملیا دستفیض ہوں گے ۔

دکھانی دیں گے اور ان کے فیعنی محب سے ہمائے نوبوان طلیا دستفیض ہوں گے ۔

دکھانی دیں گے اور ان کے فیعنی محب سے ہمائے نوبوان طلیا دستفیض ہوں گے ۔

ان چیزوں کا ذکر کرے نواب ماحب فرماتے ہیں۔

" اگریتجویزی گوزمنٹ سے منظور مرجائی تواس سے زیادہ مقدل کادردائی ور کوئی و نہیں سکتی یہ

اس سے یہ صاف ظاہرہے کہ یونیورٹی کمیٹی اورعام مسلمانوں کے نزدیک یونیورٹی کے اہم اور بنیادی مقاصد کیا تھے ہ

گورنمنٹ اورسلانوں میں شکریر کشن اس کے بعد لو نیورسٹ کے دستور کے معاملی اس کے بعد لو نیورسٹ کے دستور کے معاملی گورنمنٹ اورسلانوں کے درمیان ایک شد یرشکش کی تاریخ شروع ہوجاتی ہے۔ بار بار مرتعلمات مسٹر بھلوں کے درمیان ایک شد گیش کیٹی کے و فدکی طاقات ہوتی ہے جس می مطنو محمد مسئر بھلوں کے بیا وران کو مکومت کے لیے تا تا بل قبول قالم محدودہ دستور کی لیعن د فعان سے اختلاف کرتے ہیں اوران کو مکومت کے لیے تا تا بل قبول قالم دیتے ہوئے ای بارکیٹی کا جلسہ ہوتا ہے اور

بعض د فعات میں ترمیم و تنسیخ کی جاتی ہے۔ کین جہاں کک یونورٹی کے بنیادی مقاصد کا ان مقاصد کو ان مقاصد کو ان مقاصد کو ان مقاصد کو مقاصد کو ان مقاصد کو مقاصد کو کارکا تعلق ہے ان میں کمیٹی کسی معالحت کے لیے آ مادہ نہیں ہوتی ا دروہ ان پیختی سے جمی ہوئی ہے ، ملک میں پرخبری نام ہوتی ہیں ترسیانوں پرامید دیم کی شکش کا نالم طاری ہوجاتا ہے ، ان سیانوں پرامید دیم کی شکش کا نالم طاری ہوجاتا ہے ، ان سیانوں پرامیادی وجود اس سلایں گورنمنٹ (جس کی نائندگی سکریٹری آ ف اسٹیٹ کررہے تھے) اور دینورٹ کمیٹی کے درمیان اختلاف کی بنیادی دجود اسمور

ذبل شمع ا-

رو کورنمنٹ کو اس پراصرار تھاکہ لونیورسٹی کا نام " علی گڈھدیونیورٹی" ہوگا نہ کہ مسلم پونیورٹی " ہوگا نہ کہ مسلم پونیورسٹی "

رم) گوزمنٹ کو امرار شھاکہ بینیورسٹی کا چانسلروا نسرائ یا حلاس کونسل ہوگا۔اور اس کے اختیارات نہایت وسیع ہوں گے،

(س) گوتِمنٹ کوپخت اصرار سماکہ بینیورسٹی ایک مقاطی اور راکشی (۱۹۱۸ ۱۹ ۱ ۱ ۹ ۹ ۶) بینورسٹی بوگی ندکہ الحاقی -

ان امورسگان پردیب افتال ف بہت شدید مواا وراس سلسلہ میں سکرسطری آف اسٹیٹ کی طرف سے ایک اعلان کمی مہوگیا تومسالا نوں میں غم وفعہ اور ما ایوسی و ناکا می کا یک ہردوڑ گئی ۔ یہاں تک کر نواب و قار کمک نے انتہائی تا ٹرکے خالم میں ایک بیان سیر شائع کیا وراس میں بعض دومرے معاملات اور کا لیج کے اغراض و مقاصد پر گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے صاف لکھا:۔

" چونگرگورنمنٹ کی طرف سے ہم کو یونیورسٹی کے ملنے میں دقت بین آئی ہے لہٰدا میری یہ دائے ہے کہ اب ہم کو اپنی تعلیم کا پروگرام بدل دینا چاہیے اسے لہٰدا میری یہ دیال تعالی کا دھ کا لجے ترق کرکے "آل اٹکر ایسلم اپنیونٹی"

می جائی اوراس بنیوسی می در این برسم کی قوی تعلیات کا انتظام رسکس سے اس کی جگداب ہم کو برکرنا چاہئے کہ تمام ہند وستان کے مسلما توں کے واسطے اپنی ایک علی دہ جا معہ اسلامی نود قائم کریں " اور توسر مایہ مسلم یونیورسی کے واسطے جمع ہوا اور مور ہاہے وہ اسی جامعہ اسلامیہ کے میبرد کیا جائے ؟

نواب صاحب اس دقت بہت منعیف و کرزر ہوجائے کے باعث منا نہ نظین ہو جائے کے باعث منا نہ نظین ہو جائے کے باعث منا نہ نظین ہو جا کے کا فرادر مہد ہمت ہیں ہاری -اس نے دھ کرکور نمنٹ کا سامتا کیا-اور اپنی فا دُنگر نشن کی گا دخل نہیں ہوئے دیا-وہ با ہم جسے اور گور نمنٹ سے بات مید دجہد کی رفتار میں کمی کا دخل نہیں ہوئے دیا-وہ با ہم جسے اور گور نمنٹ سے بات بیت کرتی رہی -

بس کی گان ملے استے ہے اس بے براسل کے ایک ہوٹ اور صد سے باز ہ نا پڑا،
اس نے یہ تسلیم کرلیا کہ یونیورسٹی کا نام اسملم یونیورسٹی الم ہوگا بلکہ بینیورسٹی کورٹ کا ان لیا کہ یونیورسٹی کا چائسلہ واکسرائے با عبل سکونسل بنیں ہوگا بلکہ بینیورسٹی کورٹ کا خورا پناستی ہوگا ۔ اور من کا حالم میں کوئی مصالحت نہیں ہوسکی ۔ گورنمنٹ اور یونیورسٹی کمیٹی دونوں اپنے اپنے موقف پرختی سے جے رہے ، الیاق محات المالا کہ ایک الیاسی لینیورسٹی کمیٹی دونوں اپنے اپنے موقف پرختی سے جے رہے ، الیاق میں کا کہ ایک الیاسی لینیورسٹی کمیٹی دونوں اپنے اپنے موقف پرختی سے جے رہے ، الیاق مالیالی بیک ایک ایک الی لیسی لینیورسٹی کمیٹر کی بلکہ ایک الیاسی لینیورسٹی کمیٹر کی بلکہ ایک اس را میں لینیورسٹی کمیٹر کی کمیٹر کے مالی اس را میں سے دہ ملک بھرکے نام مسلما نوں کے لیے اپنے نصب انعین کے مطابق اعلی کا بند است سے وہ ملک بھرکے نام مسلما نوں کے لیے اپنے نصب انعین کے مطابق اعلی کے این بیرسٹی اور انہا تی اور انہا تی ایس گے۔ ور مزیز المحاتی او نیورسٹی سے بہتر تو رہی ہے کہ این بیرسٹی لیس کے تو انحاق ایس کے۔ ور مزیز المحاتی اور نیورسٹی سے بہتر تو رہی ہے کہ این بیرسٹی لیس کے تو انحاق ایس کے۔ ور مزیز المحاتی اور نیورسٹی سے بہتر تو رہی ہے کہ این بیرسٹی کا الیاتی ایس کے۔ ور مزیز المحاتی اور نیورسٹی سے بہتر تو رہی ہے کہ این بیرسٹی الیس کے کو اندورسٹی سے بہتر تو رہی ہے کہ این بیرسٹی الیس کے کو اندور کی بیرسٹی الیس کے کورن بیرسٹی الیس کے کورن بیرسٹی کیسٹی کورن کیس کے کورن بیرسٹی کی کی کے کورن بیرسٹی کیسٹی کورن کی کورن کی کیس کے کورن بیرسٹی کی کورن کی کورن کی کورن کی کیس کے کورن کی کورن کی کورن کی کیس کی کورن کی کورن

چی دئیں۔

الحاق گوزخنٹ کی نظریں اس کے بالمقابل گوزخنٹ کو الحاق کے انکار پر جوشد پرامزادہ اس کی وہ یہ تھی کہ مک بیں ہندوؤں نے بھی بنارس ہیں ایک ہندولیے نیورسٹی قائم کرنے کما فیصل کہ لیا تعاا وراس کے لیے گورخنٹ سے بات چیت کا سلسلہ جا ری تھا۔

مسلمانوں کی طرح ہنداؤں کا بھی مطالب تھا کہ ان کی پونیوسٹی الحاقی ہو۔اب گوزخنٹ خیال یک کے آرمسلمانوں اور مندووں دونوں کی الگ کو نیوسٹیوں کو المحاتی تسلیم کے فیال یک کے آرمسلمانوں اور مندووں دونوں کی الگ کو نیوسٹیوں کو المحاتی تسلیم کم کیا گیا تواس کا نیچ بھی اور یہ صورت حال قومی مہوجائے گا۔ ایک ہندوکیپ اور ایک ملم کیمیب اور یہ صورت حال قومی کیجہتی اور ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا ور ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا کہ میں ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا ور ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا کہ میں ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا ور ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا ور ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

ریا تھا ور ملک کی سالمیت کے لیے خطر ناک ہوگا۔

درستگی اعلاط مران اه حنوری شدند (۱) مغم ۲۸ سطر ۷۷ = علامه ۱ بن حجر عسقلانی کا سن و فات سمای میری فلط طبع بهرگیا میچ سن و فات سمای میری (۲) صغر ۲۷ سطر ۱۷ پر نکل کیا گیا غلط ہے ۔ صبیح نقل کیا گیا ہے ۔ قارتین . درست فرالیں ۔

## رسوك شابرونيهود

(4)

( از جناب قاری بسشیرالدین صاحب پنٹنت ایم سے)

مهابها سنده الله المعاصفيد المنافي المروسة ويد المحافظة على المرابي اور تعداد ك الحافظ سنده الله المجنوبي المحاصفيد المحاصفي الم

L. POLITIC ALHISTORY OF A NCIENT INDIA BYHEM CHANDDA RAYA CHAUDHRY

بابل اور مقرکے مضلت کٹار قارم کے متعلق جو تحقیقات کی گئی ہے اس سے یہ ثابت کیاجاتا ہے کہ انہل کا ماخذالواح یا بل ہیں اور ڈاکٹر بہران تاتھ پر وفیسر مہند دیونہور ٹی بنارس نے المنہاف ائم یا کے جولائی واکست (۱۹ ورضی اور بد بابل) ورمعرکے تعلقات بروقی والی بنا تعوں کے بنایار کروییس بابل اور مرسی بادشا ہوں اور تنگوں کا ذکر ہے اور گوید کا ہے حقت بایل کے معالف سے نقل کیا گیا ہے۔ ان تمام دلائل وشوا ہر کے با وجود تا کہنا مشکل بلکہ غلطہ کو استفرو وید کے بسیوب باب بی مجھ "سکوکت" "کنتا بسکوکت" کہلاتے بی ان کو بیٹر مال کو بیٹر میں ان کو بیٹر مال کو بیٹر میں ان کو بیٹر میں ان کو بیٹر میں ان کو بیٹر میں ان کو بیٹر میں اور قربا نبول کے موقع پر ، ایجاری بڑے استان کو ان کو ان کو ان کو بیٹر میں ان کو بیٹر میں ان کو بیٹر میں ان میں کو بیٹر میں ان میں کو بیٹر میں ان میں کہا ورک کو بیٹر میں ان میں کو بیٹر میں ان میں کہا ہوئے کہا کہ کا دو ہوا کا بیٹر کو بیٹر کو

من بین بریٹ کی پوشیدہ کھٹیاں یعنی داز۔ یہ دارد داصل سرزین کہ سے سعل ہے اس لیے کہ معنی بین بریٹ کی پوشیدہ کھٹیاں یعنی داز۔ یہ دارد داصل سرزین کہ سے سعل ہے اس لیے کہ المائی کتب کی رؤسے سرزین کہ کوائم القرئی یا نا فر زمین بتایا گیا ہے کیوں کریمی وہ جگرہے جہاں وہ ان فادا کا مرزین کی برائی القرئی یا نا فر زمین بتایا گیا ہے کیوں کریمی وہ جگرہ جہاں وہ اور بنی لؤخ انسان کے لیے دُو حالی فادا کا مرز قدرار بائی ۔ قرآن پاک ہو تیسے اِن اَوَّل بَینِت کو فِحَ اِلنا سی لگرزی بِرَکِلَه مُبادَکا وَ هُل عندا کا مرزی بیٹ ہے ہوئی ہے دو دام بی دال کم جمعنی بطن یا بیٹ۔ رہا اور بر بیانش کے بورش دومگر سے ہوتی ہے دم مادر میں بیٹ سے فلا در بی بیٹ سے فلا اس اور بر کہ بینی بیٹ سے فلا مرزی بیٹ سے فلا مرزی کی برورش کے دو دام بوئی اور حب انسان کا فرزند کمل کی پرورش کنتا پ دبید کی گلایاں جھاتی میں جاکر دودھ بن کو گلایاں جھاتی میں جاکر دودھ بن گئیں۔ اس طرح انسان کی پرورش کا سامان کہ یا کمال کی چھاتیوں میں ہے۔ انسان کی پرورش کا سامان کہ یا کمال کو چھاتیوں میں ہے۔ انسان کی پرورش کا سامان کہ یا کمال کو چھاتیوں میں ہے۔ انسان کی پرورش کا سامان کہ یا کمال کو چھاتیوں میں ہے۔ انسان کی پرورش کا سامان کہ یا کمال کو گول کے لیے ایک مقریا پرسیلی بنا دیا ہو گول کے لیے ایک مقریا پرسیلی بنا دیا ہو گئی کول کے لیے ایک مقریا پرسیلی بنا دیا ہو گئی کرنے کا کہ کا کھیا کہ کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کے ایک مقریا پرسیلی بنا دیا ہو کہ کھی کا کھی کا کھی کے ایک مقریا پرسیلی بنا دیا ہے۔ انسان کی پرورش کا سامان کہ یا کہ کو کول کے لیے ایک مقریا پرسیلی بنا دیا ہو کہ کو کھی کی کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کے کہ کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے کہ کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کی کھٹوں کے کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کے کھٹوں کے کھ

پنٹرت راجارام ماحب پر فیسر ڈی۔ ہے۔ وی کالج لاہور، پنڈت کیم کرن الاآبادی، ڈاکٹر این ۔ ذیت ، مورس بوم فیلڈ، پر وفیسر گفتھ، پر فیسمریسمل، ڈاکٹر وا ہن وغرہ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے لکین تقابلی مطالعۃ ادیان کو نظراندازکرتے ہوئے کے کمکھرفہ ۔ اس لیے مل ہنیں کوشش کی ہے لکین تقابلی مطالعۃ ادیان کو نظراندازکرتے ہوئے ہے ملکہ یہ خفید گلٹیان لاانہ کی کرسکے ورمۃ بعشت رسول اکرم کے لبعد یہ کنتاب معمہ یا پہلی نہیں مگراس خف کے لیے جوابئ حقیقی ماں کی پر وکش اور ربو بیت کے لیے شری دورہ بن چکی ہیں مگراس خفس کے لیے جوابئ حقیقی ماں کو پہھا نیا اور اس کی چھا تیوں کی طرف دوڑ تا ہے۔ قران پاک کی روشنی میں کھتا ہے سوکت ے ماری چودہ کے منتر وں کے معنی صاف صاف میاف دکھائی دستے ہیں۔ انھرود یدکائی دوئی کی سوکت ے ماری چودہ منتر جارالگ الگ معنا میں میاف میاف دکھائی دستے ہیں۔ انھرود یدکائی دیکائی دیا ہے۔ مناز جارالگ الگ معنا میں میشتی ہیں ۔

- ا العاديكرلفظ محدًا سَنسته يعنى بهت تعرلين كياليا . بالفاظ ديكرلفظ محدكا متراد ف
  - ٢- : ٢ يَجَ بِنْهُ يعنى حمد كانبوالا داحمًا
  - ۳- و <del>۱۹۱۹ ما ۱۹ پرنیک</del> تدلینی سب طرف شهرت والار
    - م عصر مهم كارور ليني حد كا يوالا د احدًى

اس طرح یہ چاروں ایک ہی محرّم شخصیت سے صفاتی نام ہیں ، اب آپ اسفیں لو جہ کے ساتھ سماعت فرمایش :۔

इदं जना उष्णुन नरारांसं स्तिविष्यते । (१) विष्टे सहसा नवित व कीरमात्रा रहीम्षु दसहे ॥१॥

"LIS TN TOTHIS, YE MEN, ALAUD عرفية المرافعة على المرافع

ترجم ازیر و نعیسر مِنهُ ت راج رام " یہ سنو اے لوگو اِ ایک قابل تعرایت تعرایف کیا جا ٹیگا۔ اے گورم ہم نے روشموں کے پیچ میں ساٹھ نہزار اور نوتے ہے ہیں " (بحوالیسیٹاق النبسین صلف)

- ترجر از بنالت كعيم كرن الآبادى:

" اے لوگو! یہ احترام سے سنو۔ لوگوں میں تعرفین والا انسان تعرفین کیا جلت گا۔ اسے رمین پرنوش فرای کرا کھاڑ کھینکے واسے رمین پرنوش فرای کرا کھاڑ کھینکے واسے مہادروں میں ہم پاتے ہیں "

حضرات! آپ کے سامنے چار ترجیبیں کیے گیے ان تمام ترجموں یں براتی میم ہیں: (1) کس کی آمرین کی جائے گی ؟ (ب) ساٹھ ہزاداد روٹے کیا چیز ہیں ؟

رج ، اس بات کولوگ ا دب سے کیوں نیں ؟ (د) دوسم اورکورم سے کیام اورے ؟ دیرہ ویرہ .

مندوستان کی تاریخ ان امور برکوئی روشی نہیں ڈالتی البتہ عرب کی تاریخ کی روسٹی ہیں ان امور کا جواب کھا ہواا ورواضح ہے لیعنی "اے لوگویہ دبشارت) احترام سے سنو اسلسست ربین محرث کا حراب کھا درساٹھ فرارا در نوسے دشمنوں میں اس کورم رمہاجر یا دای امن) کو

ہم کیتے ہیں گینی محافظ ہیں 4

لغظى ترجمہ :-

إِدَم ، ي أَبِ شَرِتِ ، احترام عصلنو بناه ، اسه لوگو نامشنسه - محدّ كورم - بهاجرا ورداعي المن رئشميشو - دشمنول ين اُدُومه - بم ليت بان بجات بي استوشینت . تعربین کیاجائیگا رششتم تهرس سایه بزار تؤیتم - نوست ریب ساور

لوث ١-١ و الدكرتينول ترجول ين روشم اوركورم كو" إسم عكم ١٠ مانا گياہ به بروفيسر كرفتم في السائيكلو بيليا بيكا يك كورم د قرم ) بمعنى سردا دا وروشم كوشما لى خرب ك با سندے ما تا ہے - بسينك بنوقريم عربي ين بمعنى سردا را ورقيبله كانام بھى ہے ليكن منتركا ترجمشق د ب اوجيم كوم بم بنا ديتا ہے ١٠ س ليے ترجم كے ليعوبي تاريخ كى دوشى بى كورم بمعنى بها جريا دا عي اس اوجيم كوم بم بنا ديتا ہے ١٠ س ليے ترجم كے ليعوبي تاريخ كى دوشى بى كورم بمعنى بها جريا دا عي اس اورشم كوم بن تجمع جا تا ہے كونكم آئح منوره اور دوسم كوم بنا ديتا ہے كونكم آئر من بها جريا دا تا مناز دول كونك مثل الكامل ابن التير هم في ابادى تقى در الما حظ الموتادي المين الكامل ابن التير هم في المراق على دولوں كون المين الكامل ابن التير هم في خالم كام نائل المناز عمر ہے ۔ فالم كام نائل المناز عمر ہے ۔ فالم كام نائل المناز عمر ہے ۔ فالم كام نائل ١٠ - لفظ مؤام سالم من تعرب على تعراف في فولق دولوں كونل المين المين المين المراق على مناز المناز ا

منترک الفاظ سے طا ہرہے کہ یہ ایک بہا سے اہم پیشنگون ہے ۔ اس کو بہاست د ب اقرار است د ب اقرار است د ب اقرار ان است است است میں ہے ۔ اس کو بہاست د دو کا منسر اور سے سنو ، معمر یا بہیلی سمجھ کر اللہ دو کو وہ کڑت سے تعرافیت کیا گیا ہے اور کیا جا ایک تعراف کی تعراف کی د بیٹا د تیں سنائیں ۔ بہی ان بتائی اور د سیال تمام مسجدوں کے محراب و منبر اور منازوں سے آپ کی بڑائی کے گیت گائے میا رہے ہیں اور کا نے جا ایک عبار کے در کا نے جا ایک عبار کے است میں کا منسل کے در کا است میں اور کا ایک عبار کیا گیا ہے۔ انسائیکلو بیٹر یا برٹا نیکا میں «قران «قران سے عنوان سے اقرار کیا گیا ہے۔

THE MOST SUCCESSFUL OF ALLT HE PROPHETS
AND RELIGIONS PERS NALITIES

یعی محمد نیائے تمام انبیاۃ اور خری خفیتوں میں کا میاب تران انسان ہے "
رم، وید مشرمی جائے بعث اور لفظ محمد کی تعربین کے بعد تعسیری لنشانی بہتا کی گئی کہ
مہرت کریں گئے یا دائی امن ہوں گے ۔ تاریخ کی کسوٹی پران نشانیوں کو برکھتے اور انصاف
سے بتایت کر دبنا بہتھ رسول اللہ ملی النّد علیہ ولم کے خلاوہ وہ کونسی بزرگ سہتی ہے جوان کا
معدداتی ہو۔

स्व त्रव्ये मामहे शतं निष्कान यहा साजः। त्रीरिण शतान्यर्वतां सहसादशं मानाम ॥३॥

"THIS ONE PRES ENTED THE SEER - 27 STUDY
WITHA HUNDRED UEWELSTEN CHAPLETS, THREE
HUNDRED STEEDS AND TEN THOU SAND CATTLES."

"A HUNDRED CHAINS OF GOLD, TFN ... برونيسر وفق المال A HUNDRED CHAINS OF GOLD, TFN ... برونيسر وفق المال ال

۱ HUNDRED COWS HEGAUE-"

<u>نِدْت کیم کرن</u> ماحب کاترجم ۱- "اس نے اس بوشیار آدمی کو سودیتا رس دی اور
د تسبیس ایمن موگھوڑ ہے اوس ہزارگا بئی دیں "

المرکورة بالاترامی میں ایک ایسے رشی کا ذکرہے بن کا نام " ما مح " ہے ادراس کو المشور سے کہا مے "
موطلائی دیتار، دس ہار، تین سو کھوڑے ، وردس ہزار گائی عطا فر مائیں۔ فل ہرہے کہا مے "
نام کا کوئی تشی ہندو ستان بی بہی برمواهد و دنیا بی اس نام کا کوئی بیغر گذرا ، البتر لفظی تحقیق نام کا کوئی تشی ہندو ستان بی بہی ہوا ور دنیا ، نوش ہونا یا کی بناپراس لفظ کا اصل " مح " ہے بعنی برت دیا گیا، تعرفی کے یاگیا، تعرفی کے یہ وہی لفظ ہے ہوا تم استے ہا گا، تعرفی کے یہ وہی لفظ ہے ہوا تم استے ہا گا، فرقی سے مہتری بناکر بڑت و بزرگ کو فل ہرکرتا ہے سنگر تیں عرفی لفظ " محد " کا آسان ، ور قری بناکر بی بناکر بی بناکر بین میں تلاش کی جاسکتی ہیں ۔ مشالاً برا کہ ہو کی جگر المحریزی بی مشالاً برا کہ ہو کی جگر المحریزی برائر ہو ، بیل المطارق کی جگر جبرالطریا محمود فرزوی کی جگر ہندی بی مامود کونوی و فرو و وفر ہی برائرہ ، جبل المطارق کی جگر جبرالطریا محمود فرزوی کی جگر ہندی بی مامود کونوی و فرو و وفر ہی اتنا سمجھ لینے کے بعرفتر کا حجر المریا محمود کرنوی کی جگر ہندی بی مامود کونوی و فرو و وفر ہی اتنا سمجھ لینے کے بعرفتر کا حجر المریا محمود کرنوی کی جگر ہندی بی مامود کونوی و فرو و وفر ہی اتنا سمجھ لینے کے بعرفتر کا حجر المریا محمود کرنوی کی جگر ہندی بی مامود کونوی و فرو و وفر ہی اتنا سمجھ لینے کے بعرفتر کا حجر المریا محمود کی بیا

منترك الفاظ كاترجمه: -

اليش - اس خداف ترين - يمين المشئ - رشى - يمين المشئ - رشى المشئ - رشى المثن الم عمدكو خود تام - عربي كعوار للم المشئ - سو سيسر بهرار المشئ - سو المشئ للمشئ المشئ المشئ

صیح ترجید ۱- التدتعانی تے محدر سول المدم کوسوطلائی دینار- دس بار- سین سوع بی کھولے

اوردس ہزارگائیں منایت فرائیں ۔

تشان محمد کا اظها دمن ، - (۱) سوطلائی دیناد یا سوسالقون الا دلون کا عطیه : یه سوطلائی دیناد و صحابه کام به بین و کمه عظم کی برفتن زندگی بین حفور کو طیح تربی طرح کی عیبتوں اور دکھیل بیں چرکر خالعی کندن تا بت بھرے ۔ دشمنوں کے نت نئے ستم سے تنگ آگر برخبوب اور دکھیل بیں چرکر خالعی کندن تا ست بھرائی گوارا کی کین اِسل کو اپنے سید سے کٹائے دکھا۔ مونین کے متعلق قرآن ترفین بین بتایا گیا ہے ؟ وَ ذَبِهُولُ مُرباللَّهِ وَ اَلْحَیْرُ فِیتُنَدُّ (۱۳ : ۲۵) لینی کو اکھوٹا الگ کرنے کے بیلی بین کو اکھوٹا الگ کرنے کے بیلی بین کو اکھوٹا الگ کرنے کے بیلی بین کو اور کھوٹا الگ کرنے کے بیلی میں بین کو اور کھوٹا الگ کرنے کے بیا میں بین کو اور کھوٹا الگ کرنے کے بیا میں بین کو اور کھوٹا الگ کرنے کے بیا میں کو بین میں کو بین کو اور کا کھوٹا کی بین کو اور کھوٹا کی بین ایک برجو بین کو بین کا کو بین کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بین کو بی کو بی کو بین کو بی کو بی

یجرویدی تفسیرشط بتھ بریمن کے کا نڈر ۱۲، پر باطعک ۹، بریمن ۱، اورکنگرکام یں کا مطاب کر ہ۔

" موناانسان كى رومانى طاقت سا ستعاره ب

تبورومانی طاقت دنیای تام مخالفتول اور آز مانشول پرغالب آتی ہے ۔ وہ طلائی دینار "کہلاتی ہے۔ وہ طلائی دینار "کہلاتی ہے۔ یہ وہ سوجا بناز وجال نشار صحابہ تبوا بن روحانی طافت سے دینیا کے ہرفداب پرغالب آئے اور معیار صدافت پرلپورے آترے وہی آ تحضور کوست سے پہلے عطا کئے گئے لیعن مہاجرین عبش جن کی تعدا وستھی ۔

رم) منتری دوسری چیز بوآ کفنور کو اندّنان ناعطاکی وه دس تخب مجهولول کا بار به دان مجولول کا بار به دان مجولول کوزندگی جی در اقبال پرفائنزالمرام بهون کی نوشخری دیدی گئی در بدی گئی در بین معنول این مجمل این جنت کے کارست لینی عشره میشره دسرجه لفظ سهراا وسردار کے معنول این مجمی آنا ب درگور در مثل ۱۰ سوکت ۲۸ منتر ۲)

رس امحاب میده منترین تیساعطی تین سوگھوڑے دیتے عانے کاب اور کھوڑے

بھی ونی کیونکرسنسکرت لفظ سٹروہ ۵ موبی ۱ در اکسٹروں دغیرآر ایوں ) کی سواری کے لیے تحقیق ہے۔ عردہ کے معنی ازر دی نفت تیزر دے این (رگ دیدہ ۲۰ م ۱۲۷) - بس تین سوکھوٹر دں سے مراد وہ اصحاب رسول این جو جنگ بدر این آپ سے ساتھ ستھے ۔ یہ بتانے کی قر درت آئیں کرسیکڑ دں پر رہو کسرجو فی ہے وہ اکٹر نظران را زکردی جاتی ہے ۔

(۲) دل ہزارقدوسیوں کا عطبیہ:- یہ وہ نفوس قدسہ ہیں ہو فتح کمر کے وقت آسخفور کے ساتھ ستھے -ان کو وید ہیں "گائیں کہاگیا ہے ۔گائے کو مختلف عنول ہیں استعال کیا جا تا ہے مثلاً اللہ اللہ عنول ہیں استعال کیا جا تا ہے مثلاً اللہ کو استحد سند کر استحد سند کو کا مادہ "گم " ہے مہنی جنگ کے لیے جانا یا تکانا چنا کچے گائے کو گوراس لیے کہتے ستھے کر آرلوں کی جنگ کے اندر تشمن کی گالیوں کو جیتنا ہی مقعود ہوتا تھا یہ وجہ ہے کہیل کو فتح کی نشانی سمجھا جاتا ہے رگائے اور ہیل کے لیے بالعمم ایک ہی لفظ گؤ ۔ وجہ ہے کہیل کو فتح کی نشانی سمجھا جاتا ہے رگائے اور ہیل کے لیے بالعمم ایک ہی لفظ گؤ ۔ استحال ہوتا ہے) (بحواد رکو پر مندل - 1) سوکت ۲۰ منتر ۱)

دب، گوے دوسرے معنی ہیں " رہا بت تعرفیت والا ، بہت مبارک ، تشمنوں کو اکھاڑ چینکنے والا رہا ایت مفیوط مدد گاربل کی طرح طاقتور (ملاحظ ہوسٹت بچھ برمن کانڈ ، پرپاٹھکٹ، برمن م ، کنڈ کا سال ۔

(ج) گلک کو رعب وجلال کا مظهر ما ناگیاست (رگویدمندل ۵ ، سوکت ۱۹ همنتر ۱۱)

(۲) گلک اتحاد و اتفاق کی خلا مت ہے (رگویدمندل ۱۱) سوکت ۱۱۱ ، منتر ۱۱)

(۲) گاک اتحاد و اتفاق کی خلا مت ہے (شت تجعیمن کا ناتر ۱۱) بربا ٹھک ۵ ، برمین اکتابا ۵ نیروز کا بالا گاک کو انسان سے تشبید کی جا گھ میں بالی کا نگرو کا بالا گاک کی بیرتمام مت خا دخصو صیات آنح هنو کر کو خطاکر ده قدوسی جماعت میں بالی کا خار و اتفاق کا جاتی ہو کہ جات کا محسم ہیں ۔ بارعی وخو فتاک ہیں ، باہمی اتحاد و اتفاق کا مجسم ہیں ۔ بیرمنفذا دصفات ایک ہی گروہ میں کیوں کرجم موسکتی ہیں ۔ اس معمد کو قرآن باک نے بوں حل فرمایا ہے۔

مُعَمَدُ دُسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعْدُ الشِّكَامُ .....ي مُنواناً رسوراً فعَ يبي معترطالة

میں درجوان کے ساتھ ہیں وہ منکروں کے مقابلہ برقوی ، آپسیں ایک دوسرے سے بیارو محبت کرنے والے میں ۔ تواضیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتاہے وہ اپنے رب کا فضل اور رمنا میاہتے ہیں -

صحاية كام كى يهصفات ويدون كے علاوہ تورسيت انجيل اور أزنداوستا وغره ميں مي موجود ہیں لیکن عبس ترتیب کے ساتھ اس منتریں ہیں وہ بے مثال ہیں ساتھ ہی ساتھ جس ترتییب سے الله تنبارک تعالی نے پیے بیارے جبیب جنا کے تحدرسول الله صلی الله علیہ وم کو بیر الغامات عطا فرلك اى ترتيب سے ساتھ اس ويدمنترين بطور شينيكو كى موجو دين -سبسے پہلے سابقون الا ولوں ملے پیم شرق مبشرہ کی گئتی ہوری ہوئی اس سے بعد جنگ مدر اور دس مرام نفوس قدسيها ذكرب بوفت كمركوتت المخفودك ساته تهديد يترتيب دينا كم كسى وسول ابنیمرانبی ارشی امنی میں کیجانہیں دکھائی ماسکتی مجرمی ان برایان نہ لا ناحق وصلا كو مجللاتاب - الله تعالى را و براست دكعائد ا وراس برطين كى توفق علا فراك - المن -عزيز دوستوا وربزركو! انتفرو ديدك كنتاب سوكت ١٢٠ ك عرف دومنترون في المحفود كيتعلق و نشانيان پين گني بن . بقيمنترون مي معرمتورد خصو ميات پرروشني دالي گئ م جنعیں، نشاء الدمناسب موتی پھنسیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا ان کا خلامہ یہ ہے :-منترا: وه ساملی سوار ہے۔ آسان کی تو ٹی بر مرکز اسے ۔ لعنی مجرت ومعرفی ما بیان سے -منترم : المنحفنور على أيركم ك نصوميات كوبيان كياكيله -

منتره ، تمدن کی روع اور حکمت کی جان لینی قرآن مجید فرقان حمید کے انحفور ملنی میں -منتر 4، رسول کریم دونوں عالم کے بادشاہ ،افضل البشراور بإدی کل ہیں -منت مری و و داخل میں ہیں ، منتر قباک دارالوم اور اسٹے شہر کو دارالسلام دامن کا فیم

منتری ، ۸ ، وه دائی امن بی است قبل کو دارا لحم ا درایت شهر کو دارا لسلام دان کاههر بنادینے داسے بی -

منترہ، ۱۰ ہے زیرِسایک قدم نے ذکت سے گڈھے سے بھل کڑسان ترتی برقدم رکھا۔

منتراه ، یَاایَبُاالْمُکَّیْرِ قَدْ فَاَنْزِیْ کی تفییربیان کی گئیہے۔ منتراه : اِنتحضوا کی بےنظرسخا وت ا درخ ما نوازی کا ذکریہے -منتراه : ایب کے سانتی شیعان کے حسد ا در فح اکے سے تحفوظ رکھے گئے ۔

اب آپ استھرو وید کانڈ ۲۰ اسوکت ۲۱ کے منتر ۲ ، ۱۰ ور ۹ پرخور فرایش - ان بیں جنگل جل ا بنگ بنو قرنظ اور فتح مکر کا ذکر ہے ۔ اہمیت کے لمحاظ سے جنگ احواب ۱ ورفتح مکر کا ذکر کافی ہے ۔ حنگ احواب تا رہن اسلام میں بلی منی خیر اور دور س نتائج کی حاس ہے اس لیے پہلے اس کے پہن خاکو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ویومنتر کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ۔

## جنگ خندق ياجنگ حراب

پر اس اس ما اس معلان اس بر بتایا جا بکلید کالیان دشش کے ہا تھوں بیتالقالا کید وبارہ تباہی کے بور کچوبہودی قبائل مرینہ و مرینے اطراف میں آگر آباد ہوگئے تھے۔ ان می نفیر، بنو قدیقاع بنومصطلق اور بنو قرلظ کو یا در کھیے۔ انھیں بقین تھاکہ جناب موسی، جناب بسعیاہ وظرہ انبیار اکام نے جس موعود نی "کے متعلق نوش خریاں سنائی ہیں۔ مرینہ اس کا دار الہجرت ہوگا۔ بہودی معلار اہالیان مرینہ کو استحدوث کی بعثت کی نوش خریاں سنایا کرتے ستھے دار الہجرت ہوگا۔ بہودی معلار اہالیان مرینہ کو استحدوث کی بعثت کی نوش خریاں سنایا کرتے ستھے دار الہجرت ہوگا۔ بہجان گئے۔ فرقانی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ :-

اَلْنِيْنَ النَّهُ الْمَنْ الْمُسَمِّلُ النَّسِ فَيْ فَوْنَهُ كَمَالِعَ فُوْنَ الْبَاّعُ خَمْهُ وَانْ فَي لَيَعا مِنْ مُعَمَّمُ وَلَا الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا الْمَالُولُ وَهُ اللَّ مِنْ كُو كَيْكَتُمُونَ الْحَقَّ وَحُمْدُ لَيُعْلَمُونَ وَلِينَ جَمْسِ بِمِ فَ كَابِ عَلَما فَرِ الْمَى وَهُ اللَّهِ مَن ايسا بِبِيانَة بِي جَسِيمَ آدَى اللّهِ مِينُول كُوبِ إِنتاهِ اور مِينك النامِي الكي كُوه ايسابي مع بوجان بوجيكرت كوجهاتام (بارة سيقول - ركونا)

مر سند متوره مبر نج کرآپ بہد و بربرا برا برم کی بارش فراد ہے تھے۔ لیکن بہود برسط حسل بنی حرکتوں سے بازنہیں آئے تھے۔ ان کواپ اقتدار کے زیان کا اندلیہ تھا۔ ان کے سما بنی حرکتوں سے بازنہیں آئے تھے۔ ان کواپ اکرا کے درمان رکھ لینے تھے۔ برباریاں ان بن عام سمی دین کا جال نہا یہ وسیع تھا ہور توں تک کورمن رکھ لینے تھے۔ برباریاں ان بن عام سمی حبور قع اب نا پیدم و نے جا و اب تھادی تھے۔ فروہ مردنے جود ھاک بھادی تھیں مدے اس کے اگر کو باطل کردیا اور بہود و منافقین اور قبائل عرب بھرسے دلیر ہو گئے۔ قریش کا اقتداد کال ہوگیا وہ انہیں برابر کھڑ کا رہے تھے۔ ان عالات نے مدینہ کی فقا اس درجہ کے مدینہ کی قفا اس درجہ کے مدینہ کی قفا اس درجہ کے مدینہ کی تعلق ان اور دیا ہم ان کا خطرہ تھا۔ سب سے پہلے برونی قال فریم کے معا برہ تو رائے میں جا وطنی کی سزا دیگئی کے قبید لرسات سوا فراد برت میں تھا کھی بیان اخر قبید کی مدار تھا نہا یہ متعمد و تنگ نظر۔ آخر کو جہنم رسید ہموا۔

اب مبونفسیری سینے ۔ اکھوں نے تجدید معامدہ کے یا وجدد یہ سازش کی کہ انجھنور کو دھور کے باکور نیس بھرار معکارت ہیدکرد یا جائے گئی اور الیں مگر مبھائیں کہ ادبر سے بھرار معکارت ہیدکرد یا جائے گئی ان کا دار افتا ہوگیا ۔ آن کھنور نے ان کو جب سحبانے کی کوشش کی تو وہ تلواری سونت کر کھوٹ ہوگئے ۔ منا فقوں کے سردار خبدالڈ بن ابی نے ان کواطمینان د لایا تھا کہ وہ دو ہزار آدی کے کوان کی مددکو آئے گا۔ منو قرنظی سے بھی بی توقع تھی ۔ ان کی دلیری کا یہی سب تھا۔ آدی کے کوان کی مددکو آئے گا۔ منو قرنظی سب تھا۔ آخھنور نے جبور ہوکر دیب آخی محصور کرلیا تو وہ از خود جلافی برراضی مہو گئے ۔ اب ذر ااسلام کی رواداری طاحظ فر لمینے کہ یہ جلافی میں جھوٹ تو اس شان و ممطرات کے ساتھ کہ ان کے قائلے رواداری طاحظ فر لمینے کہ یہ جلافی میں جمور کے اور دف پر کاتے ہو سے خوالے کو شان کا مراد تا ہوگئے ۔ اب خوالے ہو سے مال کہ ان کی شرارتی انھیں قبل کا سمتی ہا جی تھیں ۔ یہ خیسر بی جاکرتی با دہوگئے ۔

یہودکا ایک تیسرایم در اورمتول تبییلہ بومصطلق متعاینو مدینہ سے تومیل کے فاصلے برآباد متعادی تبییلہ میں رسوب اکرم سے معاہدہ کر دیکا متعاد کفار قریش سے استعجمی معمولی اورانميس كا دادوا ستها نت كى مروسر بريسلغ بوكرميدان بن تكل آيا- با قاعده جنگ بوق بكم ميهودى ملت ك اور چوس كوقيدى بنالياكيا جولجدكور باكردسين ك - ام المونين معزب بوريد امى قبيلك مردار مارث كى ملى بن .

جنگ احزاب کے اُسباب وانجام ، پسِمنظرکوسلمنے دیکھنے کے بعد جنگ احرایکے دمتوہ آ سانی کے ساتھ بھویں آ سکتے ہیں۔ بزو کفیر کوسازش فنل میں زندہ نکل جانے احساس کا بدادان احسان نا شناموں نے یہ دیا کہ خیبر میں آباد پھرتے ہی انتقام کی تدا بسیروجنی مشروح كرديد ان كروساوى بن اخطب ، كنار بن الربيع ، اورسلام ابن الى المحقيق خبرس مكربيو ب ا در قرنیش مکر کو بنگ کے لیے تیارکیا ، قرنیش تو پہنے سے دشمن ستھے ، اسمیں جنگ کے لیے امادہ مرك قبيان عَلْفَانَ ك ياس مح يربب برااوردار تربية تعل النيس خيركي زرخيرز مينول كانعت حقته دینے کا وعده کرکے اینے ساتھ طالیا۔ اسی طی دوسرے جیسے جیسے قبائل مثلاً بنوا سدہ بہتو بتويم وغره كواستيصال مركبيذك ليي تيادكرليا - المنقرزب كى تاريخ بين يه ايك الوكعا واقعه ہے۔ خرب کے تام شجاع قبائل کا بیک وقت آ مادہ بیکار میونا، ان کے ساتھ میہود کی دولت کی فراوان، قرش كا ندى اقتداد اور الوسفيان جيساجها نديره اس نشكر جراد كاسپه سالار عقيقت يس موب كي زین دبل اسمی اورسب کواسلام کے خاتمہ کا لیقین ہوگیا . مدیندیں جواس بلغاری خبرمیونی توایک بچپلسی میگئی - انخفنور نے حفرت المان فارسی ای دائے کونر جیح دیتے ہوئ مرسنے کرنے غیر خفوظ کوسٹم کی طرف فندق کھودنے کا حکم دیا۔ فندق کھودنے میں نور میں برا برکے مشرکی۔ رسب - آخرمعا ندین کا دس بزاد کالشکرجرار درمینه بهن گیا وربیرسیخته بی محاصره کرلیا ما نعت كميام ملى مرسلان تعلم وبين ايك بزار- خندق كى دجست وثمن مديدكى آبادى تك تو المل بېوغ سكاليكن دورس برا برتيريرسادب تعداس شدّت سے كه باره باره كھنے تيريمت ربتة ستع اورسلمان بموحكي إساعايى ما فعت كريه متع يمن تين وقت كمانا نعيب بني مِوتَاتَمَا الكِرْرُمِهُ إِسنَ النَّالْكُمُ مُعِلَ كُرُكُمِ لِللَّا وَيَحِفَّ بِمُعْرِنْدِ مِعْمَا وسن أِي لِيكن دِلِكُمُ مُولًا نه اینا شکیم مبارک کعولاتوا یک کی بجائے دو تی فظر ایمے -

بجرحال بابرسعتويسيلاب امنذا بهواتعا اورايك بحاسيين اسلاك بباليجان كاداعيه كرر إستعاد وهواندرواي آبادى منافقين ا ورميع وبنو قرنظ بمعروف سازش وفتن شقع - بنونفنيكرمردار عى بن انطب علا وفى وقت خداكومنا من دركر وعده كركيا تهماكه آئنده وهكى معانداند كارروائى بين معتدة بي كالبكن اسى حى بن اخطب في آكر بنو قريفية كو بعوا كايا ا وروه أنحفنوس كيّ بوئ معابره كوبالك طاق ركه كر واك ورول ك ساتمى بن كي - اس طرح مسلما لول كورا فعت کے لیے دوہراا نتظام کرنا پڑا۔ بائیس روزے محاصرہ نے پریٹنان کردیا۔ شمن کھی بردل بوگیا وہ یہ سمجع موے تعالی غیردن میں مسلمانوں کوئم کردیا جائے گا کیکن اُس کی اُ مید برنہیں آئی - إد حر محاصرے كى طوالت نے توصلاب س كرديا اُدھو طرة يركشديدا نامى آئى جس نے تيم أكھار كيسكے-تولہوں سر اللہ الله الله الله مانور قابوس با مرمد كئے مفاتيوو تارم كئى يشمن كماك كالموا وا ور محامره چيدو کريد بنيل دموام والس لوث کيا-اسطح پيرهي بوني آه دهي اُتر گئي -

اب آب دينترك الطف المعائن سي واقعه مذكوره اللكي منزارون سال بينيراطلاخ دىگى ہے-ستريب ١-

ते खा वरा प्रमदन तानि वृद्धा ते से प्रास्ते बृत्रहत्येषु सत्परे।

यत कारवे दृशा वृत्राणय प्रति वर्हिकाते नि सहस्राणि बह्यः ॥६॥ داتمعروه پرکانڈ ۲۰ سوکت ۲۱ منتر ۲ )

كداً . سروردين والولسف

أنذن -مسرودكيا

تے ۔ اُن یا انھوں نے تُواّ. تحم

تان ۔ اُن کے

کالڈوئ ۔ داھر) حمد کھنے ولسے کے لیے ڈمٹ ۔ دس مسہسرانی - ہزار ڈرت رکا نیٹر کئے ۔ دشمنوں کو آپر تی - بغیر فرھر مجیٹر کے بڑر ہشٹنتے ۔ مگیر ، عبادت کرنے ولسے کے لیے۔ بڑر ہشٹنتے ۔ مگیر ، عبادت کرنے ولسے کے لیے۔ بڑر ہسٹن ۔ تونے ہزادیا ۔ و ژمشنگر کیا۔ بہا دران کارناموں نے تے ۔ آن شوکا شو۔ مستانہ ترانوں نے در ترُ ۔ دشمن بَشِیشُو۔ مارنے بی سنتُ بُتے ۔ صادقوں کے دَب بَشِتْ بُتے ۔ صادقوں کے دَب

مطلب :- اے مادتوں کے دب تجھان سرور دینے والوں نے ، ان کے بہادرا نہ کارنا موں نے ، ان کے بہادرا نہ کارنا موں نے ، اوراً ن کے مستاز ترانوں نے دشمن کی جنگ ہیں مسرور کیا۔ جب حمد کرنے والے ، بنیادت کرنے والے کے لیے تنے دس ہرار دشمنوں کو بنیر ٹرھ مجھیر طاو کھایا و ہرا دیا ، ۔

 رسوره احزاب يمان اورمنا فقول كوده اگر جائي توسزادے يا جاہے تو توب كى توفيق دے -بيشك الدّتعالى غفوردَّ ميم يے -

رم) اس بنگ بی بیشمن بغل مربرطی سے فالب سے۔ ایک فرف ان کا تنظیم الشان الشکارور دوسری طرف میں بخرسلان عسلانوں کے حلیف بنو قرنظ غیّا ری کرے دشمنوں سے بل گئے اور بھر مسلانوں کے اندرمنا فقوں کی جا عت الگ سے اپنا کا م کردہی تھی ۔ ان مالات بی مسلمانوں ک استقامت ان کی بیانظیر اعت کی دلیل ہے اور بھر شمن سے طرعوب مذابور کو است سے مسرور ہونا اور فینین کواکہ یہ وہی جاعت ہے (جس کی نشان دہی آنے فنو کر کرھیے ہیں) انشاء الدیو پہا ہوگ اور دیست مورد میں مانان میں اور امنا قد ہوگیا۔ یہ بھی ان کے حتی پرست اور صادق مورنے کی دلیل ہے اس طرح ان کی حارت ایمانی بی اور امنا قد ہوگیا۔ یہ بھی ان کے حتی پرست اور صادق مورنے کی دلیل ہے اس کے کہا کہا تا ہوت کی دلیل ہے اس کے کہا کہا تا تا کہ کورت کی دلیل ہے اس کی حق پرست ہی ماناکورے ہیں۔ ویدمنتر ہیں ان تیمنوں حالتوں کا ذکر ہے ۔

رل مَدَا لِعِنى سرودنسين والول ف اپنی فرمال برداری ورسليم ورصلک درسيد الدکو راضی کرليا اوروه ان سے خوش ہوگيا -

(ب) وِدُسْتُولِيه ، لاِنى بهادران كار نامول في اور

(ج) مسومًا سكم - يعنى مستاد ترانول في -

ظا ہرسے کائی قِلّتِ تعداد ا دربے سرو سانی نینرحالتِ معدادیں ہونے کے با وحودیہ پکاد اسٹھناک نع یقیناً ہماری ہے جہاں ان کی بہا دری وشجاعت پردال سبے وہی لیقین و المحینان کی سمی یہ پکارمظہرہے۔

و پرسترکی ان بتان مہوئی نشا نیوں کی تعدلیق کام پاک نے اس طرح کی۔ " وَلَسْتَاکُونَی اَ مُوْدِمِنْوَ کُ اُوْدُ وَمَدُ قَ

الله وَرَسُولُهُ ه وَمَاذَا وَحَدُرَالِاً إِنْهُمَاناً وَتَسَبِلِيمُ ۗ د سودة احراب ! ٢٣) يعن به پونول نے ان مشکروں کود بچھا تو بچار اُسٹھے یہ وہی جُنْل حُسنا کِلکھٹٹٹھ کے صِّنَ اَکُ حُنِ امنِ مَنْ الله و الشَّرِيم سُکست خورده يها ب عب کي مم کوا لندا ور رمول فرونگامي ديه بهاران کي ايک مستار ترارتهي ، الند ورسول نے سچ فرايا تھا (سي ليقين ان کے شجاع والر بهونے کی دلیل ہے ) اوراس سے ان کے ايمان واطاعت پي اورامنا ذبوگيا د عس کو ديھ کر الند ان سے خورش بوگدا )

(۳) نکرورة بالاتهام صدافتوں کے ملاوہ ویرسٹری لفظ "کار ویٹ بناکرایک ایسی صدافت کا اظہارکیا ہے جو بناب محدرسول الدُّعلیہ ولم کے علاوہ اورسی پرنطبق بنیں ہوتی ۔ "کار ویسے کے معنی ہیں استو تامین محدرسول الدُّعلیہ ولم کے علاوہ اورسی پرنطبق بنیں ہوتی ۔ ۔ ۔ وی کالج کے معنی ہیں استو تامین صدر وال یا احمد (مسرح پر بنگت داجہ دام پرونسسرڈی ۔ اسے ۔ وی کالج لا ہورکر الہ میشاق البین صدر اس اسلامی کے معنی ہیں حضور نے بیرہ ملکل ؛ برصر مین روز دعا ما نگی تعمی میسے ماکرسجہ نتی میں منور نتی ہیں حضور نے بیرہ ملکل ؛ برصر مین روز دعا ما نگی تعمی میسے دن میں منور کے بیرہ ملکل ؛ برصر مین روز دعا ما نگی تعمی میسے دن میں میں میں کہ اللہ تعالی نے آکرا جا ب برح میں بوری دعا اللہ تعالی نے آکرا جا ب برح میں بوری ہے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالی نے آکرا جا ب میں بوری ہے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالی نے آکرا میں بیرہ کے بناپ باری میں بوری کیا ۔ شکل کما دھر تینی کو درخو میں میادک کے بیال میں ایک بھی ایک کو میل کرا در بیٹ میں برح میں بر

(۲) دیدنترین در کارد سه در حدکرنے والے احد کیا ، دومری صفت بر بهتنیتی ، بر بهتنیتی ، بر بهتنیتی به بنائی به اس لفظ کا ماده بر برجی به به بس کر معنی مقدس گھا س بود یدی (۲ تشکده ک کتارول پر کی بات بادت گذار به به بی به اس کے دوسرے معنی پر کھیائی جاتی ہوتی ہے ۔ اس کے دوسرے معنی بر روشن اور لورانی شخص ، کے بی ایس یعنی جناب رسول کریم میدان برنگ یس مد عرف حد گلت بر دوسن اور لورانی شخص ، کے بی ایس یعنی جناب رسول کریم میدان برنگ یس مقبول پر کھا وائیر دی تا وعیادت اسی مقبول پر کھا وائیر دی تا کا کارکتان قعنا و قدر حرکت یس اور خمن افریق معید شرک لیدی این دستریس این درای ب

الغ مور فرارم وجاتا ہے۔ دیر منتروں نے ظار کیو دیمی بتائ ہے۔ جیسا کہ آگے اتا ہے۔

دھی وید منتری بنگ احواب کی پیشنگوئی کا ایک اہم جز " وشمنوں کی تعداد لقدروس ہزار

ہو یہ وید منتری اس نشائی کو سامنے رکھ کرچ بات قابی خورہ کہ دنیا کی تاریخ ہیں وہ کول تک جنگ رطوع کی جس میں کو اور مونوں کی فوجوں کا تناسب وہ ہے جو آپ کے سامنے بیش کیا گیا ۔

بنگ رطوع کی جس میں کف اور مونوں کی فوجوں کا تناسب وہ ہے جو آپ کے سامنے بیش کیا گیا ۔

بیتناسب و تعداد بجر جباک احواب تاریخ عالم میں مفقود ہے اس لیے آنحفور الا میان لانے ۔

لیے اور ان کی صدا قت پر تقین رکھنے کے لیے بس میں ایک نشانی کا فی ہے۔

(۱۷) و پرنترکے دوسرے پرس بتایا گیاہے کہ الدّتعالی نے حدکرنے والے داخم کے لیے
دس ہزار دخمنوں کولیسیا کردیا۔ شمن کالٹ کر جرار تصویری فوج کا مقابل تحا۔ اس کی غرض لینے
اقت ادر کی بحالی اور گذرت میں کالٹ کر جرار تصویری کو مثانا ناتھا اور اس طح اپنے دل کی حسیس نکال اپنے فقد کو تحفید کر تحفید کر تحفید کر تحفید کر تحفید کر تو اس کی بیا کی کرت تھی ۔ دوسری کا عمیا بی مومنوں کے
ملیف بنو قرنظے کا ان سے بل جاتا تھا اور تدسیری کا میا بی یہ تھی کہ ان کے غلبہ سے مومنوں کا کمانیہ
کے اندر محمود موجو جاتا تھا۔ ان بے دیے کا میابیوں کے با وجود ان کا میدان جنگ سے فرار موجو با نا میاب کہ ان کا مقابلہ مسلما نوں کے ساتھ
بات برای جرت انگیز بات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ مسلما نوں کے ساتھ
بات برای کر خالق فطرت کے ساتھ کو یا میر میں اندر کی تو بیہ بتال کی ہے ۔ اِسی سوکت کے منتر
باتا ہ اورے ، ، ، ، میں اندر سے خطاب ہے ۔ رگویہ میں اندر کی تو بیٹ میں کا کر گئی کا ان کا دیو کہ کار کی کار کیا۔
وہ رعد وکو کر کا دیو تاہے جس سے خوف کھا کر شمن کھا گیا۔

استعرود پرگانڈ ، سوکت ۲۱، منوس میں وج فرار بیان گائی۔ لکھاہے " سہاری دھائی پیادکرتی ہوئی اندرسکے پاس ہونجی ہیں (دعا بیان کی جانچی ہے، اس آندرت ابنی طاقت سے آسان ، ورزمین وونوں کو لَبُو کاسپ اور بغیرمقا بریشن کو ما رڈ اللہ بھی کو یا اس خالق فطرت کے ایک اوئی حاکم" اندر " لیعنی تندیموا اور رعد وکڑک کے ڈرسسے دشمن میدان بھنگ جھوڈ کرکر سجاگ گیا حالانکہ یہ آ درمی و نوں ذریقوں پر کیساں جی شمی ایک مومنوں کے لیے فتح کا اور

دسمنوں کے لیے ہاکت کا سیب بنگی ۔

ويمنتركاس دوسرب بركى تعدلتي قرآك شريف سن النالغاليس كاسب . " ودَخَ اللهُ الَّذِيُوتَ كَفَى وَا بِغَيْنطِ حِدِمُ لَـمُر مَينَا لُوَخَيْواً هُ وَكَفَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ اَ لَـمَومِنبِينَ الفَيسَالُ ط وَ حَانَ الله مَوْتِيًا عَذِيذاً مَ

میتی الشفان نے کافروں کو ان کے فقریں مجرا ہوا ہٹا دیاکہ ان کی مراد کچر کھی پوری نہوئی اور دنگ ہیں الشفائی ہی موسنوں کے لیے کافی ہوگیا اور الله بڑی قوت والا اور جرا زبد ست میں ہوں الدر الله بالدر الله تعالیٰ نے اپنی قوت کا مظاہرہ اس نا ذک موقع پرکس طرح کیا ؟ اس کی تسٹر رسی اس مورة کی نوس آیت ہیں ہے :۔

" يَااَ يَّهَا الَّذِيْنَ المَنْو الدُّكُرُ وَانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اذَجُاءَ تَكُمُ حَبُودٌ فَاكُ مَسَلْنَا عَلَيْعِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اذَجَاءَ تَكُمُ حَبُودٌ فَاكُ مَسَلْنَا عَلَيْعِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اذَجُاءَ تَكُمُ حَبُودٌ وَاللّهُ كَاانعام الرَّعَا الْعَامِ اللهُ عَلَيْنَ لَجَمْدُ وَاللّهُ اللهُ الل

فالممن الدون المرت المنترك التراب مع متعلق بيني يكون كي ب بوحرف بحرف مركاردون الم تا جدار مدين بنرار إبرس بيني برناك التراب معلق بيني يكون كي ب بوحرف بحرف مركاردون الم تا جدار مدين جناب محدرسول الندملي الندهليدولم برصادق آتى ہے . اس بيني ينگوئي بن كئي باتيں بي مثلًا .

(۱) بنرار بإسال گذر ف كے بعد ايك جنگ كاذكر و (۲) الند تعالیٰ صادقين كي جاعت كو كامية كرے كا الله تعالیٰ صادقين مينون روه منبوں كے ۔

(۲) مومنوں ك نعرة ممنتا و سے اللہ تعالیٰ دافتى بموجائے والا دامي موجائے كا سي سالار الله كي محدر منوں ك الله كا دامي منون كي تعداد دس بنرار ميدي و دار موجائے كا سي سالار الله كى فورت زود فرار موجائے كا دروى تنمن كا تعداد دس بنرار ميدي دے ، وست برست جنگ كا سي سالار كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے ۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے۔ (۸) وشمن كا الله كي نوب بنيں آئے گئے۔ (۸) وشمن كا الله كي يوب لوگون كی باوجود فرار موجائے گا۔ (۵) آخون

کے قرار کا سبب الدّ تعالی کا ایک معرزار نشان دائد، مهدگا دقوییاً عَذِیْدا لفظ ائد کے مشاون به مرار کا سبب الدّ تعالی کا ایر بخت اید می کی شکل بی نالم برگا۔ حرض کرے اور بخت اید می کی شکل بی نالم برگا۔ حرض کرے کا ایک بنائی بوئی با تو ایر بخیدگی کے مساتھ خود کریں اور بزرگ نئی کی بتائی بوئی باتوں کو جوسب کی سب استحفاظ کی تعدلین کرتی ہیں ۔ مائ موغود کریں اور بزرگ نئی کی بتائی بوئی باتوں کو جوسب کی سب استحفاظ کی تعدلین کرتی ہیں والے میں مرزوئی حاصل کی جاسب کے جناب رسول اللہ می کہ میں دونوں جہان میں سرزوئی حاصل کی جاسکتی ہے جیسا کر ارشاد باری تعالی سے ظاہر ہے ۔ فر بایا یہ انقی کو کرک اللہ کا تک کہ فر کی تر سول اللہ انسوة خسسند کا اور اللہ کا فرت سے دونوں شکل ۔ وَدُکر الله کنور کی کور کے بی دونوں شکل ۔ وَدُکر الله کنور کی کور کے بی دونوں شکل ۔ وَدُکر الله کنور کی ہوں ۔ ورکز ت سے دُرائی کور کے بی دونوں شکل ۔ موں اور کر ت سے دُرائی کر تا ہوں ۔ جناب رسول اللہ مکا اسو ہ حسند و قولی وعلی دونوں شکل ۔ میں موجود ہے ۔ دسورہ احزاب ۔ آیت ۱۲)

التُّدتُّعَالَىٰ ان كے اسوءُ مسدِّكواپنانے كى توفيق ہم سبكوم حمت فروا سُدا ٓ اپن -

| مروة المصنفين دبلي                  |                                 |                  |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                     | المجارع کی                      | م طبوعات         | المام المام الم         |
| 14/-                                | (۱) تفسيطري أردد دموي عليد      | أوي علد ١٤/٠     | (۱) تفسيطهري أنعد       |
| ^/-                                 | رد، بیماری اوراس کا روحانی خلاج | برالحی ا         | (۷) حیات دلولاتا، سیّده |
| 4.                                  | دس) خلافت داشده اورمبدوستان     | وزمادی رعایت ۹۱۰ | (4) احكام تخريبي حالات  |
| 4.                                  | دم) ابو برصديق كرسركاري خطوط    | 1-/-             | ربه، آثرومعارت          |
| ندوة المصنفين أردوبا زارجام مسيردبي |                                 |                  |                         |

#### مسله کفائت کی حقیقت اوراس کی شرعی جیشیت بهاح کی صرورت مولوی محدروسف ماحب تامی برائی

تمام ا نسانوں کودنیا میں زندہ دسنے کے لیے ایک طرف اسباب معاشی کا اختیار کرنا خرودی ہے ، تودومسری طرف بھا رنوع اورنوا ہشات کی جا کرتی سے ، تودومسری طرف بھا رنوع اورنوا ہشات کی جا کرتی ہے ، البتہ عام مقدل حالات پی مستون ہے ۔ لیے معن معورتوں میں نکاح فرض اور واجب ہوجا تاہے ، البتہ عام مقدل حالات پی مستون ہے ۔

شادی بیاہ کینے میں وہ طرلقیہ ختیا رکرنا کھی خروری ہے جس سے نسا نیت جیوا نیت سے ممتاز ہوجا دے ، اورصنف نازک ہوسناک کوگوں کی ہوں اور بہیدت کا شکار نہونے پا وے ، اس مقعد کے سلے مجھوٹ سال کے سلے مجھوٹ سال کے سلے مجھوٹ کو اور دست کے ۔ اور دشتہ از دواج قائم کرنے کے لیے مجھوٹ لاکھ وقیود لگا کرخصوص طراح ہمتنین کیا گیا ۔

زوجین بی موافقت است نازک کے مقام دمتر پر گرفت اوراس کی عفت دعه مت کی حفاظت اسی صورت بی موافقت اور سی صورت بی مختلی بیشتری بر موسکتا ، نیز درخت از دواج یا تی رکھنے کا انتظام کیا جا وی مؤتد مؤتت اور متعرب منتعرب بیم مقد دلورا نہیں ہوسکتا ، نیز درخت از دواج یا تی رہنے کے لیے توافق واتحاد خروری ہے ، میس کی خشت اوّل بنیادی مقدده میں اور مقدده میں فرق واخدا فرای وج سے مشرکہ مختد تو است مشرکہ مختد تو است مشرکہ مختد تو است اور ماند ایل کتاب کی الم کیال مسلمان قبول کرسکتے ہیں کیونکا بارکتا اور مسلمانوں کے مقدد وغرہ میں قرب و ماند سے ۔ ارشاد خدا و ذری سے معمد

أَيْوَى أَجِنَ كَلُمُ وَالنَّيْبِ اللَّهِ وَلَمَامُ اللَّهِ فَيَ أُوتَوَ الْحَارِي المَامِ اللَّهِ إِلَيْنِ ا الكِتَابُ بِنَ لَكُمُ وَلَمُعَامُكُمْ وَكُلُ لَصِّمْ وَالْحَيْثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الل

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ دَالْهُ مَنَالَتِ مِنَ الْكِثْيَنَ الْمُثْمِنَ الْكِثْيَنَ الْمُثْمَالِكُ الْمُثَالِدَةِ م الكِتَابَ مِن تَنِئِلِكُ مُد (صودة مائد)

یں ذہیر کھی شاول ہے تمہا دے لیے طال ہے اور تحصارا کھا ناان کے لیے حلال ہے ، اور پاکدائن مسلم خور تیں اور اہل کتاب کی پاکدامن حورتیں کھی تھا دسے لیے حلال ہیں۔

زوجین میں کفائے البتہ بعض اہم الدمعقول وجو ہات کی بنابر سراویت اسلامیہ نے کہی سلمان فور المحتوں میں ہیں ہیں ہو کوکسی ہی ہیں کتاب یا غرصلم مردسے تکاح کی اجازت نہیں وی ہے، اور یہ ترمت ابدی ہے بھر نظر المحت واطوار میں مہاہلت اور فکری ہم آ ہنگی سے بھی اتحاد وموافقت کو تقویت ہے، ہی ہے کی ن انکار و عادات واطوار میں تبدیل گردی شی کے نئے انرات سے بتدر یک مکن ہے، اس سنے آل میں انحاد و گیا نگت اندھا ذکاح یا لقار نکاح کے لیے بنیا دی شرط نہیں ہے، البتہ عام حالا میں انحاد و گیا نگت اندھا ذکاح یا لقار نکاح کے لیے بنیا دی شرط نہیں ہے، البتہ عام حالا میں رعایت رکھنا اس وقت کے ہم تر ہے جب مک اس سے زیا وہ مفسدہ نہ بدیا ہو۔ میں رعایت رکھنا اس وقت کے ہم تر ہے جب مک اس سے زیا وہ مفسدہ نہ بدیا ہو۔ میں متبر ہے لیکن اس سے اشرف واردل یا او تی اعلیٰ طبقات کا خا مت رکھنا مقصور نہیں ہے، ما حب ہمایہ کے افغاط میں ا

کفارت اعتباراس وجسے ناگزیہ ہے کر ذوین کے درمیان گھر لیومعالے کا انتظام کرتا باہی موافقت والفت ہی کے وقت تخربی ہوسکتاہیے اورموافقت و الفت، عادات والحوارش ہم آ ہنگ جوڑے ہیں عام لماری لان انتظام الممالح انماليكون بين التكافئين عادةً فإن الشريفة حسياً اونسباً تا يف ال تكون فراشاً للغبيس فلاندين احتبارها (مدايدات احداد)

بواكرنى به اكيونكر جونورت اپنكونسب ونسب كه اعتبارت خرليف و بلير ميتى به ده اپنسكر كى تحق دُخردشيت قبول كرنے سے أمكار كرد سے كى .

اس سے یہ بات واضح ہو ما تی ہے کرچ نورت تعلیم دتہذیب ویزہ کی وجہسے اور نیے نیچ کا معبقاتی دی ہے اور نی اور نی ا المبقاتی دین نرکھتی مجوا ورخود برمنا ورضبت مونی غرکفویں اپنے ولی کی رمنا مندی پاکرتکاع کرتا چا ہے۔

توبيرر كاوٹ را موكى .

كفارت فى نفس مقدر نيس كونكريكارت فى فعن تصور بي الركفارت فى نفس مقدر بوق تورد جرى جانب مجى كفارت كى شرط معتبر بوتى - مالانكراليسا بيس ب- علائم شاى كالفاظي،

(معا کمرچ کک یا ہمی دخا مندی و موا نفت کا سے ہای وج سے تورت کی جا نب سے کفارت کا عقبار زیوگا کیونکرشو ہر صاحب فراش ہے اس کومغروش دہوی، د لذالا تعتبر من جانبها کان الن وج مستفرش فلا تغیظم ، و تارت الفاش رشامی مبدده مسّلاً )

کیونی ۱ د نیم هو خدسے نغرت و نا پستدیدگی نه چوگی ۔

اس طح زوال كفارت سے تكائ كمى زائل موجاتا حالا تكه باقى رہتا ہے ، زائل نبي موتا -

مقدِنکاح کرتے وقت شروع میں کفارے کا اعتبار

ہے ، لعد عقد اگر کے ارت ذائل م وجائے اسسے کوئی

(در مختارج ۷ ياب الكفارة)

والكفادة اختياس حاعندايتداء العقد

فلاييتم زوالعانعدة

نقس بين مديا مورتا مظلما الخضف فاسق موجاك-

کفارت کی فوق اسدخیالات پیری بو رکیونکه نیا اختبار کرنے سے ایک طرق تورت کے جذبات کی رہا پین تھود
ہے گوکر وہ فا سدخیالات پیری بورکیونکہ نیا ہ اس کو کرناہے ، تاکر زویبین ہی نوش دلی اور باہمی اخرام
کے ساتھ تعلقات استوار رہی ، اور دوسری طرف ہیررد وشفق اخرہ وا دلیا سکے جذبات کی رہا یہ میں مقصود سے ۔ کیونگھر یلومعا شرہ کو اختال و برجی سے محفوظ رکھنے ، اور خاتدان کے اخلاق ومعا طات
کوائک دفی و بیرونی فتنوں سے بچلنے کی ذمر واری قبل از دواج مورت کے دلی ہوہ ہے ، اس لئے غر
کوائک دفی و بیرونی فتنوں سے بچلنے کی ذمر واری قبل از دواج مورت کے دلی ہوہ ہے ، اس لئے غر
کفوسے بلا اجازت ولی نکاح کرنے کی مورت بی اور کی سے کوئی کی کوئی کا دلی کو اختیار بلتا ہے ،
لیکن دلی کے ذمراس من مانی نکاح کوئی کوئی دھے ، اس انتفریت

ان امتیازی جذبات کی ا دراگراس بھاے سے حل بھی ہوگیا ہوتواب ولی کا یہ حق نسخ بھی تتم ہولاً حوصل شکتی کی گئی ہے ۔ ان کودیست قرادینا بی مقصودے ، میکدان جذبات کی بو نبیادی ہیں ان کی شرایست اصلامیسنے نوصل شکنی کی ہے اور اس کونتم کرنے کی ترفیب دی ہے -

کفارت کا دنتیاران چیزول پی کیا گیاہے، (۱) نسب (۷) دین داری رس) مال دی ا زادی ده ۱ سلام دو، پییشه ۱ و ل کی تین چیزی وب پی معتبر پی ۱ در میلی چیدو کر با نیخ چیزی نسىيىلىكغادت عَجَمِيم معتري - اوَّلْ نسب كم معاطرين اولاً عرب وعَجَمِين تفريق ك ممكى م مرزب میں قریش اور غیر قریش کی تفریق کی تی تعجی لوگوں کا درجہ اس قدر مطے با یا کر خوا ہ عالم یا إد شاد مول ليكن كسي فرن النسل بؤرت كي فونبس موسكة ، والعجامي لا يكون كفواً للعربية، ولو كان العجمى عالماً وسلطاناً وصوالاصح (درمختار ي ٢ باب الكفارة)

اس میں نسس و خاندان ، علاقہ وزبان کا امتیازا ورعدم مسا وات ونزف فاسدسے اوراسی بھر مبنى خدبات كى رعايت ب ، حالاتكانغيس متيازات ك خلاف

ا متیازات کے طلاف اخلا تایت نبوی ا بے شار نبوی اعلا تأت بن بیں سے چند مندو ذیل ہیں:-

(الق) لافضل لعربي على غجيمتى وكالعجمى

على اسود الاما لتقوى .

على في ولا ل سودعلى احم ولا لاحم يراورگويت كوكلسك بركونى فغيلت ا ورطِ الى بنين، ال تقوى وكردارك درايد براني الكني بيس كوسمى

فی نفسہ برب کوئم پرا ورعج کوٹرپ پر ہ کاسے کوگوہے

حاصل كرسكتے إلى -

ات وَلَيْ كَ لُوكُو مِا إليت كاغ وواونسب كا فحرها في مثادیا ،تمام انسان آدم کینسل پی ا درآ دم کی سے پنے \_ بال

(ب) يامعشرقريش النالله قل اذهب منكم بخوة الجاهليت وأملهها

مالالبانوالناس من آدم وآدم

من توامید ( این بهشام )

رج) إن الله اذهب منكور عبيته العاصلية فن صارٰلا اباوانماه ومومن تعنُّ و

فاجشعى ، الناس كلصمر بوادم وادراصل

فدان ما لميت ك زبل ك غزودا ورنسب ك فخركو مثاديا -انسان اب ياتقى ايا نداسيم ، اورياكنهاده بجت ب تام السال آم كسط مي المادم على ہم سے پیا ہوشکتے۔ قرآن ایات سے بی مہی خابت سے ،آیات کے چند محرف ماحظ مہوں :

(ح) وَجَعَلْنَاكُ مُ مُشَعُوبًا وَ قَبَا بَنُ ثَمِعًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نفا فل مقعودتين كيونك زياد ومشرليف المداعد نزديك وه مع يوعل وكرداوي ممين إرها إداميد

( ك ) إِنَّمَا لَوَينَوْ فَ إِخْوَةً ﴿ وَرَا لَكُم اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن ا

(ى) إِنَّا خَلَقُنَّاكُ مُرِّينٌ ذَكْرِ قُوا مَنْ (الله) سبك مال باب وآدم ويد ) ايك بي بي -

سب کا جو سرا ورخون ایک ہی ہے ۔ ع کردوا فرینش زیک جوہرا تدہ

ان میں رنگ ونسل، علاتہ اورزبان کی بنیاد پرقائم ہونے والے تمام امتیازت وتعبات کونم کرے ایک عالمگیر فی و صدیمی مہوجانے کی واضح ترفیب ہے ۱۰ وریتمام با ہیں پہنے دنیا کونم کرنے ایک عالمگیر فی و صدیمی مہوجانے کی واضح ترفیب ہے ۱۰ وریتمام با ہیں پہنے دنیا کے کیے اور نیجہ افزیر میں اور دیاالی نظر المنظی ہے جونگین نتائج کی جاری کی مردنیا یس ہردوا و ناروا سلوک وا متیاز کوجائز قراد دینا الی نظر ناک فلطی ہے جونگین نتائج کی جاری فعنا کل اور منا تی بنیاز ہو میں ایل پر بھی ذہن نظین رہے کہ لبعض شعوب و قب کل فعنا کل اور عمده اوصاف ۱۱ ور البعن مقابات مقدمہ کے مناقب، بعض خلاقوں کے ہاشتہ ول کی نوبی اور عمده اوصاف ۱۱ ور اجعن مقابات مقدمہ کے مناقب، بعض خلائوں کے ہاستہ پاک کے اندر جو بیان کے گئے ہیں ۱۱ مان مناقب و فعنا کل اور دیتا ہاں کہ کا میں جاری ہیں درج ہے جس کوتمام محدثین نے منیز نبی کفارت کے سلسلہ ہیں ایک صفیف حدیث میں جاری ہیں درج ہے جس کوتمام محدثین نے منیز کہا یہ کفارت کے سلسلہ ہیں ایک صفیف حدیث میں جاری ہی واردی الاستادا حادیث اور آیات کے قابل اور ناقابل استفاد قرار دیا ہے ۱۱ من کی تفصیل نود ہوای کے حاصیہ رفصیت اور آیات کے قابل علی خاری بنایا جا سکھا ہے۔

دين ين كفائت الدوم ، دين دارى كرساس من بس قدر تأكيد احاديث باك بي آني

ہے، اسی تدرالبردائی ورم وخواص میں برتی جاری ہاں کی تفعیل مقالے آخریں مدیث اذ جاء کے مدمن ترمنون دین، وخلق، الخ کے من میں درج ہے-

ال میں کفارت المورد الماری المورد ال

اسلام النيس كفارت النيم اسلام الني المسلمان المناص الدين بي اسلام النيس كفارت الدين بي سلمان موسيح و الدين بي سلمان موسيح و الدين بي سلمان موسيح و الدين بي المول - موسيح و الدين المول الموسيح و الدين المول الموسيح و الدين المول المول

پیشرین کفاعت استیم پیشه میریمی تعنودات اوروف فاسدگا اعتبادکر کے طبقات قائم کئے گئے۔
اون پیشہ کا اوکا اعلی پیشہ کی لوک کا کفونہ میں قرار دیا گیا ۔ اس کی بھی وج وہی فخرو مبابات اور دقع طار
سے ۔ وجہ الاستباداَن الناس بیفا خرون بشوف الجہ ف ویشعیش و دن میں ناقیمتھا
د جا یا ہے جائے کا سیاراَن الناس بیفا خرون بشوف الجہ ف ویشعیش و ت بدنا ہے ہمائے )

بیشہ ودستکاری کے باسے میں مدسیت

قال ۷ سول النُّرْصلی النُّدُ علید و سلیرما آگل احدُّ کمعاماً فظ خیرامن ان یا کل من عمل ید داد بی النگرداؤ دا کان یا کل من عمل بد بیر داد بی النگرداؤ دا کان یا کل من عمل بد بیر دادی شرکین،

سرعاً کوئی پیشر دِلّت بین بن سکتا اس پی عمومیت به کوئی بھی جائز پیشه او می ابنی صلاحیت و موا برید کی طابق است می ان است به موا برید کی طابق افتار کرسکته به بیشول میں فی نفسه اونج ینج بنی اور دیسی پیشه کومستقل ذات اور گوت بنایاجا سکتا ہے ، بیشوں کی بنا بر قبت کی تقسیم کرنا قطعاً یزاسلاک ہے ۔ کتب فقری بھی مندج ذیل حبارتول سے اس بات کی وضاحت بہوتی ہے کہ پیشر سے با لفعل (موجوده) بریشه مندج ذیل حبارتول سے اس بات کی وضاحت بہوتی ہے کہ پیشر سے با لفعل (موجوده) بریشه مداد ہے۔

پیشہ میں تبدیلی سے حکم میں اور بیشہ کی تبدیلی اوداس کی لوزلیشن کی تبدیلی دونوں ممکن تبدیلی ثابت ہے ۔ اے دس کے ساتھ حکم میں بدل جا وسے مجا۔

(۱) احالو کان دَبّا غَانشہ صاب تاجی آ اگرایک و قت یک دیافت کا پیشہ اختیار کیے ہے فان بقی علی حالے ملے کا کھوا وا کا کا سختا محرکے است کا پیشہ اختیار کیے تاجر ہا گیا ، تواگر در مختارج ۲ باب الکفاء ق دباغت کی عارباتی ہے تو تاجر کا کفونہیں ہوگا ور د اگراس کی پوزیش کی مرب تبدیل کے میں تبدیل کو تبلیا ہے۔

حکم میں تبدیلی کو تبلیا ہے۔

(۱) امام ابو منیفر ایک روایت کی روسے پیٹ بی کفائت کا اعتبارا سیلے ہیں کرتے کر اس میں تید بی کئی کرے الفاظ یہ ہیں۔

قول آخرد عدم اعتبار) کی وج یہ ہے کہ ایک ہی پیشہ میشہ کے لیے لازم نہیں ہے، ملکہ خسیس پہنیہ سے نفیس اور عدہ بیشہ کی طوف ارحا ناحمان ہے . دالیں صورت بیس کا اعتبار کریں -

وجه القبل إلى فل الى العرفت اليست بانيت ويمكن التموّل من الغسيست الى النفيست مستعا . ( بلايرج ۲ صلك)

ددرزی کا بیت ور بزاز دکاته مرحبن اور تاجرکا کفوم وسکتام ، اورز بزاز اورکس چیزی تجارت کرنے والائس عالم اور قاضی کے کفو ہوسکتے ہیں -

رم) ولاخیاط لبو افرو تاجر تلاهما لعاکسه او قامنِ در مختارج ۲ باب الکفارة)

اس ہیں بزازی اور بخارت کے لیے اور نالم وقامی ہونے کے لیے کسی خاص قبیلہ وبرادری کی قید درخبہ کی قید درخبہ کی قید درخبیس نہیں ہے بلکہ ہرقبیلہ وبرادری کا فرد ہوسکتا ہے ، اور نالم وقامنی کا درجبہ سب سے بر معکر بیان کیا گیا ہے کیکن افسوس کر اُجکل نم ہی مندول بر معی استی خص کا فریا دہ مرتب سے جولقول دات و نسب پرستوں کے اُونی دات کا بھو۔ بالخصوص شادی اپنی جبتی مرتب وا حترام ہے جولقول دات و نسب پرستوں کے اُونی دات کا بھو۔ بالخصوص شادی اپنی جبتی کردیا مقال کی ایک دوسرے خاندان کے عالم یا جج ، یا دکیل و برسٹر ، مہدب ، با اخلاق ، نوشن حال ، بالدار کے ساتھ کردینا معیوب صمیس محے ، خواہ وہ اپنے کوعوبی نسل کی طرف منسوب کرنے بہوں یا بھی نسل کی طرف ۔

وتف کے دالما ثف اور لما زمتیں ﴿ جِیسے ا مامت و خطبنواني فغره بمسولين داض بيء تووظيفردار طادم تا جرکا کفویوسکتاسی، بشرلیکدده طارمت در با نکی طح لیزایش کے اختیار سے عمولی اور ازنی مزہور اس یں کی خاندان وبرادری کی تغییص نیس .

 (۵) واحا الوظالف فمن الحرف فعاميعا كفؤ للتاجرغيرونيت كيوابتم ( ورمختارج ٢ باب الكفاري)

ا در مدرس وتعليي خدمات انجام ديث واللهايا ناظ (سيردائزر بگلافى كرف والا) معرجيب شهري اميرو (۱) وذوتل بريس اونظم كغولبنت اللهيو

عص ( حوالابالا)

ما كمشهرك الرك كاكفوم وسكتلب ( مدسين ويزه كى لوزلين بلندم وفك وجد)

گرنمنط اور پرائیوسی ملازمت اسسی بهت فقی عبارتون پرخور کرنے سے میعلی مجى بيشيب اوران ي كفات ي نوا بت بوتاب كمام كورغنت مازم دخواه كسى

فا عران وبرادری کے ہول ، آپ میں ایک د وسرے کے بھی کفو ہوسکتے ہیں۔ بشر كم يؤير و بوزيش بن مماندت پائ جاتى جو . نيزييمي نابت بوزايش كريرا يُوييشه دو

گوزمنٹ ماندستوں کو پیشنی اگرشار کیا جلت توتام سرکاری مازین اپنے ڈیارٹ اور محکمہ س ابنی پوندشن و دبرده کے مطالبی ایک دومرے کے کفو ہوسکتے ہیں مائیوسط ماز بن اورب مازین کا جوہ جم ہوگا۔ نیز تام کا رنگیصنعت وحرفت کی پوزیش کےمطابق پسی ایک دوسرے کے کفو ، وسکتے ہیں ، نواہ پہلے سے دکھی خاندان وبرا دری سے تعلق رکھتے ہوں ، مثلاثی لرنگ اورندون ی

كاكام كرنے داسے ايك دوسرے كفور وسكتے ہي،

تام بیرای وسگریٹ بنانے دائے کا ریگر، تمام ڈاکرو، تمام انجینیر، تام کامشنکار وغسیرہ آپس میں ایک دوسرے کے کفوم سکتے ہیں۔

كيونكر علامر شاكى ك الفاظ بي : .

بيشدمي كغادت كماعتبادكاسبب المديون

(٨) ال الموجي حواستنقام المالوت

کانا قع اورگرا مواتم منا به البندا عون کے ساتھ ہی دائر سمیا ، اوراس بنیا دیر آوگرا میں منکور سکتا مینکور سکتا کے ایک میں مناز کا کفو میسکتا ہے ، کیونکہ وہ بین کے میٹ کی پوزیش سے بند ہے ، دیاں اس کو باعث نعمی نیس مجھا جاتا ،

فیده و دمعد، دیلی حدّاینی ان یکوت العاتک کغواً للسّلار بالاسکندس بیت الماحناک من حسن احتباس حا دعدم عد حالقصا - دشای ج ۲۵ سیس

بيشول كى موجوده جيشيت إ باختلات زمان د مكاك بيشيس پوزلش كى تبديلى سيحكم بن تبديلى مزوری ہے اورحالات حامرہ کا بغیر سنجیدگی سے مطالعہ کیا جا ہے تو وامنح ہو جائے گا کہ اب ماکیرداری ، نوابیت ، خاندانی اور خفی حکوتول کے خاتم کے ساتھ میں وہ ذہبنیت بھی نتم ہو جی سے ، موجوده والميت اورتمبورت مي كوئى بيشة في نفسم اعلى وادنى بنيس محما جاتا . حكومت اورعوام تهم می سپتوں اوران کے کاریجروں کی فرتت وہمت افزائی کرتے ہیں سرکاری اور پرائموس مارین کوهی ایک بی تنگاه سے دیچھا جاتاہے، اس جمہوری اوڑوای سوسائٹی میں ملازمت، صنعت وحوضت تجارت وزراعت یکسال اهمیت اور دیشیت رکعتی بین ، جبیسا که خلافت را منده میں اوراس کے بعد كمحمد نول كرا-آج الركس كودلس ياني المحاماتاب، تدوة عن باس بروس كانزات كى وجبيه، ک ده نلاں قدم کاہے ا دروہ فلاں خاندان کا - نی نفسیر پیٹر عرّت وذِکّت کا مادنہیں رہ گیا ۔ چنا کچرا میسے مجى لكك رونلاند ديجھنے ميس آئيس محيوايك ہى ال وكارخار ، يا ايك ہى شيارتك ياؤس كے اندائك بی کام کرتے ہیں انجی کو کی آئیں ہیں ایک دومسرے بر' فقرہ بازی ، حقیر ' ذات بات کی بنیاد برکریتے ہیں ، نیرز اس كابتين نبوت يريم بسب كرآج حب علاقد لمي حوكه رليو دستكارى عيلى برونك اس علاقدى تمام ہی برادریاں اور قبائل اس کوا حسابی عربت وخودداری کے ساتھرا بنائے ہوئے ہی اس لیے اب بمیشول بی بوزش کی تبدیل سے اس عموم بلای کے تحت ، حکم کفارت بی تبدیلی ناگزیرہے۔ بمشول الرايش كاليرايش كاليكى واضح كرديا فائهس خالى بي كرفلافت راشد وس ابدوب طواكف سوال كب سے بوا اللوك عام بوئى اورخعى وخاندانى حكومتيں قائم بوئى تومعا مترتى حالات حاكيواله

بن كَيْ بِعِي تَصَوّدات ؛ نسلى المتيازد يروك في اسلاى عزف دعا دات في مسلم معاصر وكومي صيرز لبان يا، اورتيمة عم ينسلم عاشرو المجي وف تخلي اس لائن برحباً كياجس سه ما ميت الي كيسين كرلان تعيي، ياسى پاسی لاُن پرره گیباجس پرقبل ۱ سلام مخاء اگرچه بدایت ۱ پئی بینی قسران و مديث كى تعليات ما لميت كرون فاسد، برىعا دات اورغلوا فكار و نظريات كوتتم كسيفسك ليسبع الكين معاشرتى خرودت كم تحت اسى ون فامدا ورطبقاتيت برمني مذبات کی رخایت کرتے بہوئے فقبائے کوم نے مسی زمانے میں فعنی احکام ومسائل مروّن کیے اور پوری للبيت اور خلوص كے ساتھ عجم كے تخلوط معامِس وي اس زمان كقامر كے مطابق رمنهان الام المام دیا ، خطر عرب سے معامشرہ میں عرف فاسدا ورجی تعتورات کا اتنا اشرینیں ہوسکا تھا اس بے حجازِ مقاب مص خیل اعلم الم مالک رحمته التُدعليه نے اس عرفِ فاسدا و طبقاتيت کی رعايت بنبي کی ، جنا کچه ال ك مسلك ك مطالق كفاءت كالمتنبار صف دين مين بوكا ، اس ك علاده نسب بيشد دغر وكسى جيزين نہیں ہوگا بہرمال عجم سے ون فاسد کا متبارکرے دیگرفتہا سنا حکام اگر چر ترب کیے کہ نظام زندگی عجم كى يكدم مختل منهوج المصرور وارج علائحتم كرف كاليسى بس موايلين علّت واسباب سيان كريت بهوسك يرحقيقت بجي ظام رفروادى كران معاشرتي احكام ومسائل كواس شكل بي دائمي زسجيد لیا جائے محرد ویشیں کے حالات برلینے ساتھ معاشرتی احکام بی تبدیلی کو بھی ناگزیر محماجلہ ، كنادت كامقعد ليني بى خاددان يس إي يمى دهيان دسي كفف كالابول مي كفارت كاحوبا بالكام رشتهٔ از دواج سِخفرر کھنانہیں ہے اس کا مقصدر رشتهٔ از دواج کواہنے می خاندان می مخطر رکھنا بہیں ، بلکرزوجین بی خوش دلی اور باہی استرام کے ساتھ نبا ہ مقعبود ہے - نیزریھی ستل نا مقصودے كنكا ح الركى اوراس كے ولى كے باہى اشتراك وتعاون اور لاكى كى دلى رغبت كے مطابق بونا چاہیئے۔ جہاں کوئی سرمیری اٹر کی اسپنے ولی کاخیال وکرسے گی ، یا ولی اٹولی کی دلی رخبت وخواہل كاخيال مذكريده كا، وبإل نزاع واختلات بريدا بهونا يقيى الله والشاع كا فيعد كن اصولول ك تحت مواكا، اس كو فقها ركوم نے باب ولى وكفارت ميں اپ زمان سك مالات كے مطابق سيان

كردياب بس السنياعكن ب

الوکی اصاسے ولی کی رضامندی ابغض اوگوں کا سیمعنا کر کفویس مطلقاً نکاح نہیں ہوتا یہ سامسر سیفیر کفویس نکاح ہوجاتا ہے فلط ، اور نا وا تعنیت پرینی ہے ، مرف اسی صورت بس نکلت

کولیقی تقہا رہے باطل احتیاطاً قراردیا ہے جبکراٹی ابی مرص سے بلاا جازت ولی فیرکفوس نکاح
کر لیکن جہاں لڑکی اور اس کے ولی کے باہمی اشتراک وتعاون وٹوش دی کے ساتھ ، بالخصی المؤی
کی دلی رغبت کا خیال رکھ کرنکاح کیا جائے گا ۔ خوا ہ دسی کفوش یا پر کفو بی وہاں ہم مودیت نکاح
باتھا تی جمیع نقہا رصیح ولازم ہم وجائے گا ۔ بعد ہیں کی بھی رخت اندازی کی گنجاکش نہیں ہوگی ،
کیونکہ او پر مبتلایا جا جی کے کفارت فی نفسہ مقعمود نہیں سے ۔ بلالوکی سے عذمات کی دھایت کی دھا ہے۔
کیونکہ او پر مبتلایا جا جی کے کفارت فی نفسہ مقعمود نہیں سے ۔ بلالوکی سے عذمات کی دھا ہے۔
کیونکہ اور مبترانا گی تاکہ زوج بن باہمی اور ام کے ساتھ تعلقات استوار دکھ سکیں اور فوش ولی کے صافتہ منیاہ ہم ۔

اب آگراولی اوداس سے اولیا ہے جنبات و خیالات ،تعلیم وتہندیب ، یا تبدل حالات کی وج سے اِن کیا ورواج اودفا سرعرف سے با لاتر ہوجا دیں ، پھران کو با بندگی دس و روایات پرجیورنہیں کیاجا سکتاہیں۔

کفاء ت کی حدمبندی نسب کی مفاظت کے لیے بھی نہیں البت جن مقاصد کے بیش نظرکھا، ت کی حدمبری محکمی تھی ۔

مدسى مسئلشىنول كاموتوده اتع موام توعوام بي ، لعمن ان لوكول كى بى مكاه بني ماتى برك رورسيخت نقصان ده ب انتهيمسندون پرتبغه جائد عوشه بي انعول ندان حد بندلول بىكوامىل مقعود قرردك لياب اور بربيتيه كوستقل ذات بناذالى غيرمنقسم بندومتان سي نسلى ،علاقائى اورنسانى بنيادول برجوا متياز اوراو يج ينيح كانظام قائم تما ،اس ك ناياك وأنيم ي مسلم معاشر وكويمى دلوج لها ، جديدتعليم وتهذيب فان جراثيم كوببت كجد كمزدركرد ياب يجرسعى اس بيا رقيم كوا ن مهلك جراثيم سع كمل مجات دلائه كاكام علمارا ورمفتيان كرم دونول بي كوكرناها بيدي . تاكد بنوت ومساوات وغره كونواص اوروام ، اسلام تعليم كى كريت مجعيس ، مذكه جديد تعليم وتبزيب كى كمات مفتیان کرم عموم بلوی کا بہا ز بنا کرنیں بج سکتے ہیں ، اور منا دکرام فتا دی کا سہارا نے کر می محفوظ رہ سکتے ہیں عرف فاسد کو بدرجہ مجبوری مزورتاً معتبرا ناجا سکتاہے لیکن ہمیت کے لیے لازم نہیں قرردیا جا سکتا۔ ایس روش اختیار کرنا فروری ہے کہ فاسد چیزکو فاسد ہی مجمع جلت ، بتدريج اس كوميح مد مجمعا جائد ألك، جهال شديد ضرورت دد كمانى ديد بلكفلط رسم ورواج ك مفاسد کوعام طور پرجھ کراں کی کا غدب بیدا ہونے گئے، توندسی مندشینوں کا فرض ہے کہ ان کی تقریت كريد - اس رف فاسدكودو كاتول ماتى وكعكراس ك ساتم جيك ريخ كا قولاً ياعملاً تلقين كرنانياه كن نتائج كلاعث ب - اىكالىك تيوسىك سلطن كرمندوستان كوسلم معاشر بي ايك طرف ذات یات کے امتیاز، اورا ویج نیج کی دسنیت کوفروغ بروا بس نے اسلام کے تورانی چہر اکو سے کو سے رکھ دیا۔ اج کے ساجی موزمین کھی یا تخرر کرتے ہیں کر سلمانوں میں ذات یات او فی نیج کاامتیاز مندوؤں سے کم بنیں ہے، تودوسری طرف سی مسلم بینیاں میں جن کی عربی موادم سال بلکہ بم سال سے متجاوز ہورہی ہیں ، اور شادی عمل اس بنا پران کے اولیا رہیں کررہے ہیں کو ان کے برامرضاندان کالو کا انہیں می رہاہے۔ اب بن محمد المراد المات كا باس نهي وه ا بنارا سته تلاش كرندي كمل ا زاد بي ، حتى كرسلم اورفر مسلم كا بكى ان كن نزديك كجدفرق نهي ، عن و ناموس كى حفاظت تودينلر اورخون من حقيت و فيوت بافي م ، وه مسك مسك كرلورى زندگى گذار ف برخجود الى بخيس اورخون من مقاه فرلت مي اف مرات مي الذعليد ولم في و افلات كوسب من زياده قالې خطرات مي او فرا يا مخال و د فرا يا مخاك ، -

زياده ترفيكاه دين دا خلاق پرجانی چاهيئه لركي دالول كوصنور كامشوره

اظ جا که من توضون دین و خلق، افا تکوی الآ تغعلوا تکن نست نی کام خ فا تکوی الآ تغعلوا تکن نست نی کام خ د نساد ، قالوا یا دسول الله دان کا ن نیر، دای شی من قلة المال او عل م الکفائزی قال اظ جاد کم من توضین دمین وخلف نا فاکوی شلے حق ات

( ترمذی ج ۲ منظا دمشکواهٔ صفی ۲

فرمایا کر جب جمعیں کوئی ایسانٹخن بل حاشہ میں کی دین داری اور میں ہے ؛ خلاق وکروار لیندیدہ ہوں تواس سے شکاح اپنی لروکیوں کا کردیا کرو

اس مدیث کی مشرح صاحب مجمع البحارے اس ملج کی ہے :۔

یعی اگرتم اپی لوکیوں کا اسلیسٹینس سے نکاح میر کردگے میں کی دینداری اورا خلاق مندی محص لیست کو مندی محص لیست کردگ تواملے اور حق مار میں بی نگاہ رغبت کردگ تواملے

جب تميں ايسا شخف بل جائے حس كے دين اور -

حس کے اخلاق لیندیدہ مہوں تواس سے

لوكيون كا كا ح كرديا كرد - أكرتم ايسا نبي كيشك

توزين يرامك زبردست فتدوفساد كيبل عكد

الله المريخ في المارسول الله الرجراسي

وغربت ياسى فركفو بون كا ، كه نفق بركير كلي ،

اس كے مواب مي كور حصور موسئة ين ماريهي

ای ای لم تزوجوامن تؤمنون د مینی وخلف گدر توخبوا فی معب د العسسب والعال تکن فشنه و فساد لانعماجالبا البیصاً د قیل ان نظرتسعالی ماحب مال

وجاع ببقي اكترالسآو والرجال بلا تزوج فيكش الزناديلعق العلى والغيرة ماكا ولياء فيقبع القتل ويعصيع الفست ونسير عجة لمالك على الجمهوى فان

مواعى الكفاءه فى الديب فقط

( بحوا له حاسنيرة وصلى شريف ج بعظ )

معن نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اگریم لوگ مال ددوات ادرجاه ونسب ولك كى الماش ش رموعے توبیت سی طورتی ا وربیت

فتنرو نساد بريا بوما ميًّا ركيونكروه باعضفت

سے مرد با شادی کے بڑے رہ جائی گے ،

جس سے زیا اور حرام کاری کو کرت میر گی ۔ نیج اعزه واقربا و کومی ننگ و عار، حمیت وغیرت لا حق موگی - ۱ ورتش وخو نرمیزی فقد و فسادک ۲ گ معروک استے گی ب مدين المم مالك ك الخ ديكر المرك مقليك من حجت ب كيونكه اس من وي واظاق بى كوسبسے زيادہ قابل لحاظ قرارد ياكيا ہے ۔ اور الم مالك دين دارى بى س كفاءت كومعتبريكنة بن.

> انتفاب زوحبيات مجى دين واخلاق يرمي زياره دهيان دي مردول وفور الشوره

مردون كوسمنورملى الشعلب وسلم سفيمشوره يد ديا تعاكد :-

تنكح المراءة لاس يع ، لما لعا دلعسيماً ولجمالها ولل بينها فاغف بذات إلدين یومت بداک ۔

(بخارى مسلم مجواله مشكؤة مديم)

( عام طورید) خورت سے شادی چارخوبیوں یں سے کسی خولی کی وجہ سے کی جاتی ہے ، اس کے دکٹرت، مال کی وجہ سے۔ اس کے حسب ونسب کی دجرے ۔ اس کی حس وظیراتی کی وجہ سے ۔ اس کی د سنداری کی وجہ سے ، توتم د ميزاد مورت كو ترجع دية جوث اس سے نکاح کرمے کا میاب ہو۔ اور یہ فسلاح و

کا میالی آ فرت کے لیے توہے ہی، د میاکے لیے کبھی عموگی کیونکر معنور صلی اللہ علیہ وسلم سکا ارتثاد ہے 4

د نیا ساری کی ساری لو تخی ہے - ا ور دسنا کی بہترین لو تجی نیک د صالح نورت ہے۔ الدينيا كليها متاع وخير متاع الدينيا المراكة الصالحة-

(مسلم مجوال مشكؤة مستم

# تفسير ظهري عربي كمل دس جلدون ين )

مولغه مغرت قامني محدثنا رالله صاحب بإنى يتى رحمته الله عليه

کام الی کے مطالب کی تفہیم اورا دکام شریر کی تشریح و تفصیل کے اختبار سے فاضی صاحب کی یقفیر اپنی کھتی ہے۔ یہ بے نظر تفریس سے کی یقفیر پانچا ہے کہ کرکے دوج ہدکے لعباقلی نسنے فسرا ہم کرکے دو قالم مینفین نے اِس کونہا بت اہتمام سے طبع کرایا ہے۔ دو قالم مینفین نے اِس کونہا بت اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

جلدادّ - ۱۳/ جله بخم - ۱۲/۱ هله ماریختم - ۱۳/۱ مله به ۱۳/۰ مله بخم - ۱۳/۱ مرد ۱۳/۰ مرد ۱۳/۰ مرد ۱۳/۰ مرد ۱۳/۰ مرد ۱۳/۰ مرد ۱۳/۰ مرد مرد ۱۳/۰ مرد مرد ۱۳/۰ مرد مرد از مرد

مدوة المصنفين - أردو بازارها مع مسجد وبلي ١

# علامه اقبال اورتاليُزواك

رس

شبيراحدخال صاحب فورى - ايم ال - ايل - ايل بي -سابق رجم الراسمانات وفااس واتردين

" زروانیت " سے ساسانی میروں کی بہبا عتنائی فرہی تنگ نظری کا نتیجہ زشمی ، بلکہ جونکہ زروانی عقا نُدَا فریس جبر کا تقیدہ پیراکردیتے ہیں جوایک زندہ قوم کی روح کے لیے ہم فائل ہیں ۔ اس لیے ساسانی مدیری نے سوسائٹی کی اصلاح اور اُس جدیم علی کڑی کی روح کی مدید کے ان فروانی معتقدات کویک فلم دبانے کی کوشش کی ۔ پھر کھی «فروانیت "اجتماعی ذہن سے کلیتاً مورد ہوسکی اور جب ساسانی سلطنت کے خری زیاد میں اجتماعی فکر فارق المکرز تحریکات کا تختیہ مشتق بھنے گئی توزروا نیست سے کلیتاً میں اجتماعی فکر فارق المکرز تحریکات کا تختیہ مشتق بھنے گئی توزروا نیست نے بھی مسراح معایا ، چنانچ جموار ش فکھتا ہے ، ۔

سماسا نیوں کے زما دیں بڑی فرقوں کے اندر ایک توحید پیندر جمان نایاں طور پر فظر آتا ہے ۔ زمان نامحدود یا فرروان اکدن کی اصطلاح ہوا دستا کے آخری حقتہ میں بلتی ہے ، خدائے واصد کے واسطے بھی اساس کے طور پر استعمال کی جاتی تھی جوکہ فیروشرد ونوں ہی مبدؤں سے بلاقر ہے ۔ یہ عقیدہ بچتی صدی بھی میں تھیں وڈور میسی کے اور پانچؤیں صدی پی آرمینی مسنفین اندنیک اور ایسیس کے علم میں بھی تھا ہے دلی

<sup>4)</sup> 

<sup>&</sup>quot;In the time of the Sasarides a monotheistic tendency becomes clearly apparent in dissident sects. The expression, infinite time. Zarvan akarena, which is found in the later part of

ان میں سے تعود ور مصفی کی شہادت کو مارٹن ہوگ ذرا تفصیل سے بیان کرتاہے:

م آن اقتباسات کی روسے جمیں توطیوں نے محفوظ رکھاہے ( ملاحظ مج ببلیوتھ یکا ۱۸)

تعید دور میسی نے بھی اسی موضور تا پر سیم وہ قلمبند کیاہے : ۔ نوطیوں نے کھاہے کہ اپنی کتا ب کے
پہلے مقالے میں رہوائی نے مجوسیول کے مقا کر پاکھی ہے ) وہ ایرا نیول کے اس نفرت انگیز عقید سے
کی و منا دے کر تاہے جے زرتشت نے رائج کیا تھا اور جوزروم دزروان ) کے تعلق ہے جے وہ
سارے جہان کا باد نذاہ بناتاہے اور تقدیرے نام سے موسوم کرتاہے یہ (1)
دوسری جگہ از نیک کی شہادت کونقل کرتے ہوئے کا بھتا ہے:۔

the Avesta, was used as the basis for the idea of a single God superior to the two principles. This doctrine was known to Theodoros of Mopsuestia in the IV century of our era and to the Armenian writers, Fanik and Elisaeus in the V century".

(Huart: Ancient Persian and Iranian Civilization, P. 171).

writes as follows, according to the fragment preserved by the politistor Photios (Biblioth 81): In the fiast book of his work (On the doctrines of the Megi), says Photios, he propounds the netarious doctrine of the Persians, which Zarastrades introduced, viz, that about Larouam, whom he makes the ruler of the whole imiverse and calls

غرض ساسانی ایران میں سرکاری محمت شکتی ا ورموبدوں دندہی طبق کی مخالفت کے با دبود " زروا نیت " باتی ری پرتامخ کرش سین کھمتاہے :-

ماس بات کا بڑوت کرساسا نیوں کی مزدا مُیت زروان پرسی کی شکل بیں مروج سمی ، دعرف استحاص کے ناموں کی کثیر تعدادسے ملتا ہے بوسا سانیوں کے زمان بیں نفظ زروان کے ساتھ مرکب بات جانے ہیں بلکہ اُن بیشام مقامت سے بھی جو اونانی ارمنی اور سریان معنفین کی کتابوں بیں بلتے ہیں بالد اُن منفین کی کتابوں بیں بلتے ہیں بالد ا

چنائج مریانی زبان میں کتب وقائع شہدائے ایران کے سیسے میں ایک " تاریخ سابھا» ہے جس میں ایک مجوسی موہدائے خداؤں کا شادکرتے ہوئے کہتاہے:-

" ہارے فدا رہول ، کرونوں ، الولو ، بیدوغ اور دوسرے فدا یه

یه زروانی خداد ک کی ایک پوکٹری ہے - زلوس - کرولوس اور الولوعلی الترتیب ام مورا سزردا، زروان اورمتھرا میں - دم)

لیکن جس طرح زردشتی مصلحین نے شروع میں اصلاح ا ورجد برعمل کوشی کی روح جھونکنے

بقیرمین سے

him Destany. Marting Haug: Esseys on the Secred Language Writings and Helizion of the Parsis. p.12).

<sup>(</sup>in the second book), containing a refutation of the false doc-trine of Persiansi Before any thing, heaven or earth, or creature of any kind whatever therein, was esisting Zeruen existed, whose name means fortune or glory.

(Ibid p. 12).

کے لیے " مودائیت "کو" ذروامیت " سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی، امی اصول سے تحست انھوں نے ساسا ٹی جہدے زوال پرجھی اس کی مخالفت کی ۔ زروائی حقا گرمزو ساسا ٹیول کے عہد حکومت کے آخریں مروج مہدنے گئے تھے اندرہی ایمدہ جبرکا عقیدہ پدیا کر دہے تھے ہوئے گئے تھے اندرہی ایمدہ جبرکا عقیدہ پدیا کر دہے تھے ہوئے مرف قدیم " مرو وائیت " کے لیے سم قائل تھا، کمکرپوری توم کو انہوں انہوں کے الیمدی ومحکومی والیوی جاوید

کے خارِند آگت میں ڈھکیل رہا تھا کیونکہ خدائ قریم "زروان مد جوا ہودا مردوا وراسین کا باب تھا۔ دھرف "زمان نامحدود " کانام تھا بلہ تقدیر" بھی وہی تھا د تفصیل اوپر ندکور بہوئی ) اوراس تقدیر کی ہے پناہ کا دفرائیوں کے گئے انسان اور آس کا عزم میم سبھی توحرف باطل ہیں - چنانچہ ۔ کتاب "دا در بنان میں توک خرد" میں عقل آسانی حسب ذیل اعلان کرتی ہے۔

when predestination as to virtue, or as to the reverse. comes forth, the wise becomes want ing (nivazan) in duty, and the astute in evil becomes intelligent, the faint-hearted becomes

<sup>(1)</sup> Fven with this might and powerfulness of wisdom and knowledge, even this it is not now with destiny. Because

نیکن زردی فردانیت اس فروانیت ۱۹ و ۱ سے نیمجے میں پیدا شدہ جروتنوطیت کوبرداشت دکر کی۔ انہذا اس کاردعل تاگریر تھا۔ اس «وہریت» کے البطال میں غربی طبقہ کی تعنیقی مرکر میال فلم دیں آن فی اور مجھ ہی عومہ ابعداس کے ردیں ایک، ہم کتاب اجنوان "سکنگانیک وژار» دشکوک کورفع کرنے والی کتاب، طہوری آئی اس میں ان وہراوں " رزمار پرستوں یا ہر سیالی کے مسلسے میں اکتفاے :-

" أن أدون كا فريب خورد كاك بالديم بن كادعوى به ككونى مقدى وجود الوسب ، موجود من مقدى وجود الوسب ، موجود من من بي المرحل كا وعود كا وعود كا وعود كا وعود كا وعود كا معجود من بني بها ورفع كا والمعرف كا من وه مرسي كالميون سع آزادكر دسية كن بي نيز فيك كام انجام دسية كالمشقت ان بروا جب بني بها وروات مى بي المراسق مى بي شارخوات بي سع حق بي يوكن خواسية بي متم إن با تول برغوركرو -

دواس دین اوراس کا ندر دو کشرالتعداد نفیرات موستے دہتے ہیں اور اُس کے اجزا والات کا بہی توافق وہم آ ہنگی نیز آن کا باہمی تضادا ورایک دوسرے کے ساتھ التباس ، یہ سب آ تمور (اُن دہر لیوں کے خیال میں) زمان نامحدود کے ابتدائی ارتقالما نیٹجہ ہیں ۔

یکمی مجھلو دکران کے نزدیک مر تواجیے کام کی کوئی جزئیے اور ندگنا ہ کی کوئی سزا۔ نہ بہشت سے نہ دوزخ اور نداچھ کامول کے لیے اقدامتی طرح ادتکاب جرائم کے لیے کوئی امرمحرک بہوسکتا ہے ۔اس کے علاوہ دید کمی ملحوظِ فاطرسے کران لوگوں کے نزدیک) جو کچھی ہے

بقيرهنا سعآكم

braver, and the braver becomes faint-hearted. the diligent becomes lary and the lary acts ailigently. Just as predestined as to the matter, the cause enters into it and thrust out every thing else." (Dina-i-Mainog Khirad Chap. XXIII- 4-9, Sacrod Book of the Fest Part III, p.54).

ده دنیا دی در دی ای بی ب - اس که طا وه کوئی دوع دیا دوه انی بنی ب ید (۱)

یمورت حال تمی که اساقی مبعوت مجوا در مجع بی خرصه بدخ لوسته ایران کوفتح کرلیا اس سے ایران کو فتح کرلیا در اس سے ایران کے توجی و قار کو جو مجی صدم مجع نجا ہو، سیاسی انحلال اورا تمشار نیاده عرصه تک باتی زره سکا بہت ہی قلیل عرصه بی سلمان فائحین نے یہاں ایک منظم سلمانت و قائم کرلی ۔ یہ فائحین "مزدائیت » یا نجوسیت کو برداشت کرسکتے سے جس طح ا بنول نے بہو د دفعالی کی ندسی آزادی کو برقار دکھا تھا ۔ لیکن سلمان جسی فقال قیم کے زیر حکومت المحدر کری کی تحکیمی فروغ نہیں پاسکتی تھیں ۔ ابذا « زروا نیت » اوراسی طرح " حرنا نیت » ایکن تحکیمی در قرم ملک سفتے میں بہت آئی تا کہ الرب برخورین ذکریا الرازی ای گوشوخول اور و حملان سو سال تک سفتے میں نہیں آئی تا تک الرب برخورین ذکریا الرازی ای گوشوخول سے نکال کراز سرنومت مارٹ نہیں کرایا ۔ اس تجدید جرنا نیت کی تفصیل اوبر گذر جی ہے ۔

(i) "As to another delusion of those asserting the non-existence of a sacred being, whom they call athestical (Dahri) that they are ordained free from religious trouble (alag) and the toil of practising good work and the unlimited twaddle (drayisin) they abundantly chatter, you should observe this. That they account this world, with the much change and adjustment of description of its members and appliances, their antagonism to one another, and their confusion with one another, as an original evolution of boundless time. And this, too that there is no reward of good that things are only worldly and there is no spirit." works, no punishment or sin, no heaven and hell and no stimulator of good WOPKs and crimes. Besides this (Sikand Guman, K Vijar Chap. VI Sacred Book of the Fast Part III. p.146).

زمان برسی بندوستان میں مستقیق کی شہادت دمجواله مارٹن بوگ، نقل بوجی ہے کہ تام آریائی اقوام زمانہ کو میں بی یعقیدہ اقوام زمانہ کو استعمال کائنات بلکہ و بود کا مبدار او لین مجھی تعیں - قدیم بهندوستانی فکریں مبی یعقیدہ ملتا ہے - جنانچہ سمجھوت گیتا " میں ایشور کو سری کرشن کی زبانی کہتے ہوئے بتا یا گیا ہے: میں زبانہ ہوں جود نیاؤں کوتیاہ کرتا ہوں "د)

اسی طیح الورکھان البیبروتی نے "کتاب الہند" میں قدیم ہند دمفکرین کے مذا ہر ب گناتے ہوئے " زمانے کے قدیم ہونے " کے مذہب کوبعض ہند ومفکرین کی طرف منسوب کیاہے ۔ وہ کصعتاہے :-

"والحالفتلافكلامه في حدّا الباب نزر وغيومعهل .... وقال كيل لم يؤل الله والعالم معه بجواح واجسامه لكنه حوعلة للعالم ويستعلى بلطفه على كتّافتم و مدّال كنبعك ان القلام حومها بوت المعموع العتاصل خمسة وقال غيرة القل مقالمتها وقال بعض حد للطباع وزعم الرّخ ون ان المدبر حوكم اى العمل ، وال

رسیے ہندومفکری تواس باب میں دنیا نہ و تمت نیز خلق و فنائے عالم کے بلے میں ان کا کھام فیرنسٹھ کھٹے ہے ہے۔ ۔۔۔ اور کہل کاکہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیت سے ہے اور عالم مع اپنے جملہ جواہروا دسام کے (ہمیشہ سے) اس کے ساتھ در ہاہے لیکن وہ عالم کی ملکت ہے اور مالی مع اپنے جملہ جواہروا دسام کے (ہمیشہ سے) اس کے ساتھ در ہاہے لیکن وہ عالم کی کٹافت پر بلندہے کہ معک کاکہنا ہے کہ قادم مر ن ہما بوت ہے در اپنے لطف و لطافت سے عالم کی کٹافت پر بلندہے کہ تعمل کاکہنا ہے کہ قادم مر ن مہا بوت ہے در اپنے لطف و اس کی مراد خنا حر خمسہ کا مجموعہ ہے۔

ا ورکنجک کے علاوہ دوسرے لوگ کمتے تھے کوئم مرف مان ہی کے بیے ایستے مادر کچھ لوگ کے ایستے ماریک کے ایستے مادر کچھ لوگ کی اور دوسرے لوگوں کا کان ہے کہ مرتبر

<sup>(</sup>۱) احول تلسفهٔ جنودازمسرِّ مرنیواس آنگرصفهٔ ۱۵ (ی طرح ۱۰ مخرو دیدیکنبره۱ ۱۵ ۱۰ و ۵۵ پی زمار: کوتمام پیمیزون کامبیاء ادرماکم کیاگیاہے - (۲) کتاب المعند ص<u>هیاا</u>

(عالم مرف كم ياتمل ع)

ر ارتیجی لونان میں ایل کے بعدز ماریکی کا دوسراسی براگہوارہ لونان تھا۔ یہاں کی قدیم اسا طمیری خرافات میں کرونوس ( ۱۳۵۶ م ۱۳۷ ) یا کال دیوتا " رزمان اپنے ہی بجوں کو تھل جا یا گرتا تھا، بدنانچہ ابولو ڈورس ، جس کا زمان آ کھویں صدی کی محصہ کا بنی کتاب لائرین گیں بھے اس نے میزلوڈ ( Resiod ) رزمان آ کھویں صدی قبل سے کی کتاب ( The acony ) کہتا ہے۔

"سبسے پہنے آسان (ع ۲ a n u و ناپر مکومت کرتا تھا۔ اُس نے ذبین کے ساتھ شادی کی سب سے پہنے آسان (ع n u o و u o p شادی کی ...... اُس کے بچق اِس سب سے چھوٹاکرونوس تھا.... کرونوس نے اپنی بہن دھمہ، م سے شادی کی اور چونکہ اُس کے مال باپ نے بیشین گوئی کی تھی کر اُسے خود اس کے بیٹے معزول کر ہے ہے۔ انہٰ اوہ اپنے بچوں کونگل جا اِکرتا تھا ایہ دا )

اس اسطوری افسانے گیمٹیلی توجیہ یہ سے کرد

والف، زماری اصل فلک ہے اور نووزر ماند دیگرموجودات حتی کہ زلیس و eus کا عادی کر کھی ہوتا ہے۔ کی بھی ہوتام یونانی دلیو تاؤں کا پدر اولین ہے ، اصل ہے۔

رب، تمام موجودات كو بلاك كرف والا ( ابني كيول كونكل جاف والا ) يكرونوس ، و كال وليونا) يازمان به -

معکوت گیتا بن ندکورزان کتموری که وه دنیا در کاتباه کرندوالا "ب اورلونا نی خوافات کی در در این کاتباه کرندوالا "ب اورلونا نی خوافات کی کرونوس این بود ا بین بی بی کوشکل جایا کرتا سفا ؛ بری گهری ممان لمت به و اور اس من به در کی اس منها دت کی نعدیق محوقی به کرقدیم اری اقوام زیاد کو اصل کانات مجمعتی تعین .

<sup>(1)</sup> Conford: Creek Religious Thoughts pp. 20-21

بعدي يونانى فلسف كالك يوست كوم الرسائس مخركوا بنا موقف بناليا . مثلاً لونانى اسطوريات كالمج من مسئل يوست كوم الرسائس مخركوا بنا موقف بناليا . مثلاً لونانى اسطوريات كالمج من مسئل يرتحاكوه الحبس من بسي ول ديوتا ول كالمورث اللى دبد الموليات كالمج من مسئل يرتحاكوه الحبس من بديد لومك الموليات كالمحول الموليات كون به و فلام المامول الموليات كون به و فلام مركز ميول كالموليات كون به و فلام مركز ميول كالموليات الموليات كون به فلام الموليات كون المحت كوابنى تفكيرى مركز ميول كالموليات الموليات الموليات الموليات كالمول الموليات كون الموليات الموليا

" تمام مفکرن باستنافرد واحد اس بات پرتفق بی کرز مازی ابتدائیس به مفکرن باستنافرد واحد اس بات پرتفق بی کرز مازی ابتدائیس به بلکتهیش سے مل بیس الاستمار موجود ہے ۔ مرف افلانون ہی وہ فسرد مستنثی ہے جس نے زمانہ کے لئے ابتدا بتائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ زمانہ کا نمات کے ساتھ وجود ہیں آیا ہے اور کا نمات کے لیے آغاز ٹا بت

لیکن پیروان ا فلالحون کو ارسطوکی اس تخییسے انکارسے - وہ کہتے ہی کہا فلا لمون کی رامے پس بھی عالم محسکوں ورزمانہ از لی ہے ۔

غرض لیزان کے سائنسی فلف میں " زمان کا قدم " اور عرفانی فلسفہ میں ۱۰ اس کا تاکہ " یونانی فلسفہ میں ۱۰ اس کا تاکہ " یونانی ثقافت کی آج برو بنتے رہے اور اسی ثقافت کی توجیہ و توضیح حکار اینان ایک ہزارہ سال کک کرتے رہے ۔ پھر دیجے فلسفیار تصورات کی طی لیزان کی فکررمائی نے ایک بنی مخصوص شکل نو فلا طبینیوں (۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا کی کی مدی کے رہے ناتی میں این تاری اور ایرانی افکا دیں جمیشہ سے تباد او فکر ہوتا رہا تھا گرجی مدی کے رہے ناتی برب ایستر منز کے درسہ فلسفہ کی فعل مردی کے بعد اور ایرانی فلا صفہ دمسقیوس کی جب ایستر منز کے درسہ فلسفہ کی فعل مردی کے بعد اور کی لیزنانی فلا صفہ دمسقیوس کی

قيادت مي خسرونوشيردان سے ايراني درياري پناه لين برميور موت توجد نكراسي ريان ميں نود ایرانی فکریے اندر «زدوانیت » (زماذ بریی) دوباره سرا شخار پیمنمی «لیٰذایونانی واسانی تعکییجر الإربية رساز لازك أس تعتق في الإوار الما لماليسي فلسف كرسرواني متراح ١١ سكندري ك مدرسه فلسف كمشال معلمين اورابيران كمنسطورى مارس نيز مديرت جندى سا بوسعفايغ ہونے والے متعلمین کے توسط سے اسلای فکریٹر شتقل ہوا اوجس گاگرم شکل نے ابریجرزکر یا رازی کی تجد پرحرنامنت بی و تأکّرزهای می کی اور شیخ بویل سینا کے پہاں اپنی زی کی اور نبید ہیں مس مستعین کے فکری نظاموں میں ازئیت وا بدست زمان کی صورت اختیار کی (ا) زمان يسى موب جا بليديس أسران بى ساد جريت اور مالزرمان " موب جا بليد يرينونج. اسراك كامغرني سرمدير منافره كاتم آزاد عرب حكومت تيرهك اندره أكاسرة ايران ك زبيرانتداب قائم مولى - لهذا نقا فت وشاكسكى بي اس كا ايران مع متا شرمونا فلرى تعا اس ٹقافتی تا الرقے مقامی مشرفین کی خوش حالی وفارغ البالی کے ساتھ ایک طبح کی دہریت وزند قد كوينم ديا جسے لبدل عرب جا بلية كے مشرفين نے اپنا ليا ، چنائج المحى نے كہاہے :-« دہریت وزدر قرنسی اے جلتے تھے جے انہوں نے اہلے چرو سے اخذکیا تھا ہیں) اس کے نتیجیس وہ فرقہ طہور میں ہمیا جھے شہرستانی مسعطلاً لعرب سے نام سے موسوم كرتاب وه كلمعتاب ١-

" ما ننا چاہیئے کوئربِ ما ہایت کے مختلف فرقے سمے . بعض ان میں سے فرہب سے منا چاہیئے کوئربِ ما ہایت کا تعلیل کے پیرو تھے۔ ان کا ایک فرقہ خالتی کا کنات اور نشرونشر کا منکر تھا اور اس بات کا

قائل تما کوطبعیت زندگی بخشن والی ، اورد بر دناکرینے والاہے۔ اسی فرقے کے قول کو قرآت کے میم دہراتاہیے : وَ قَالُوْ اُمَا بِی الله حَیَا بِنَا اللّٰهُ مَیَا مَدُوتُ وَ مَعْلَیٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرَّا مِنْ مُرَّالًا مُرُمُونًا اللّٰهُ اللّٰهُ مُرَّالًا اللّٰهُ مُرَّالًا اللّٰهُ مُرَّالًا اللّٰهُ مُرَالًا لَا مُرَالًا اللّٰهُ مُرَالًا اللّٰهُ مُرَالًا لَا مُرَالًا اللّٰهُ مُرَالًا لَا مُرَالًا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُرَالًا اللّٰهُ مُرَالًا اللّٰهُ مُرَالًا اللّٰهُ مُرَالًا اللّٰهُ مُرالًا لَا اللّٰهُ مُرالًا لِمُرَالِكُ مِنْ اللّٰهُ مُلْكُلُ اللّٰهُ مُرالِكُ مِنْ اللّٰهُ مُلْكُلُولُ اللّٰهُ مُلْكُلُكُ مِلْكُمُ اللّٰهُ مُرالِكُمُ اللّٰهُ مُلْكُمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰهُ مُلْكُمُ اللّٰهُ مُلْكُمُ اللّٰهُ مُلْكُمُ اللّٰلِكُ مُلْكُمُ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰكُمُ مُلْكُمُ اللّٰكُمُ مُلْكُمُ اللّٰكُمُ مُلْكُمُ اللّٰكُمُ مُلْكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُ

اور استشعال پزیرطبیت عسرولیر برمال می این معبودول کی تعظیم و عقیدت پرتودکو را مشتعال پزیرطبیعت عسرولیر برمال می این منبی رکھ باتی کھی اسے کھا گئے اسے کھا گئے اسے کھا گئے میں بھی دریانے ہنوتا اس

<sup>(</sup>۱) كتاب الملل والخل الشهرستاني الجزء الثاني صغواه يه الم ان العرب احتان شتى . فمن عملة ومنه عرصه معلقة ومنه عرصه عملة أوع تعصيل و معطلة العرب وحى احتات فعن عنهم انكر والحنا لت والبعث والاعادة وقالوا الطبع المحى والد حمل لمفنى وهم الذين اخبر عنهم القرآن المجديل وقالوا ماسمى اكاحيا تناالله في انخوت و الحجي وما يهلكنا كلاس استام الى الطبائع الحسوسة وقص العياة والموت على تعلق تحكم المناه المحلة الحوالاص يك وقص العياة والموت على تعلق تكل من بالما تعلق المحلة عوالد من الموركوكمى ومن كما عن المحلة المحلة المحالة المحا

الله دينا توكوني بات مي ننبي تحى - (1)

لبذاده رئ تعلیم و عقیدت مجی ال کے بہال محدود و شروط ہی تھی۔ وہ اُست " مؤتر فی الوقع المحدود و شروط ہی تھی۔ وہ اُست " مؤتر فی الوقع المحدود و شروط ہی تھی۔ وہ بے شک بلا یا و توادث اور معاتب و نوا تب کو " دہر " ہی کی طرف منسوب مروس تھے ۔ وہ بے شک بلا یا و توادث اور معاتب و نوا تب کی مواتے تواسی دہر کو گا لیال دینے گئے چنا نجہ ابن مجر خسقال نی مرکز کا لیال دینے گئے چنا نجہ ابن مجر خسقال نی مرکز کا لیال دینے گئے چنا نجہ ابن مجر خسقال نی مرکز کا لیال دینے گئے چنا نجہ ابن مجر خسقال نی مرکز کا لیال دینے گئے ہے۔

> " يقول الله تعالى لوذي ابن آدم يست الدحم وانا الدحم بسيلى المام اكتب الليل والنعام "

التدتعالى فرماتاهد،

دب العبادما لناوما لكا ﴿ قَلَ كُنْتَ تَسْقِينًا فَهَا بِدِأَ لِكُ

انزل عليناا لغيث لاابالك

دی فتح الباری طبد ۲ مسیم

" وكانت عادتهم اذاا ما بهم مكروه امنافوه الى اللاص فقالوالكِ ساً الملاص وثباً المل م

<sup>(</sup>١) كال للمبرواليز دالثاني صيا

ا وراسی اصلاح کے لئے آیت کرکیے ،-

وَ قَالُوا مَا جِي إِلَّا حَيَا مَنَا الْكُنْ اللَّهُ مَنِ الْمُؤْتُ وَتَعْلَى وَمَا يَتَصَلِكُ اللَّ الدَّرَ وَمَا لَهُ حَلِكُ اللَّهُ مِنْ عِلْمَ إِنَّ مَمْ إِلَّا تَعَمَ عَدُنْ يُنْ اللَّالِ مِنْ عِلْمَ إِنَّ مَمْ إِلَّا تَعَمَ عَدُنْ يُنْ اللَّهِ مِنْ عِلْمَ إِنَّ مَمْ إِلَّا تَعْمَ عَدُنْ يُنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمَ إِنَّ مَمْ إِلَّا تَعْمَ عَدُنْ يُنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمَ إِنَ عَمْ إِلَا تَعْمَ عَدُنْ يُنْ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ إِنْ عَمْ إِلَا تَعْمَ عَدُنْ يُنْ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ إِنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى ال

کما نزدل مہوا۔

حس نے زمانہ " سے باب میں اسلام کا موقعت قطعی طور پرستعین کردیا - اِس کی تفعیل اگلی قسط کاموضوع ہے ۔ تفعیل اگلی قسط کاموضوع ہے ۔

گرموره بالامعرد من سے اتنامنخفق ہے کہ " تالیّد ذحان "کا خیال اسلام کی نہیں بکرغِرمسلم ندا ہیں اور فکری نظاموں کی پریدا وارہے - اس کی تلاش خانص اسلامی فکر ہیں عبت و بیکار ہے ۔

ابن علم کے لیے جہار نادر تحفے

(۱) تفسیر روح المعانی :- بوندوستان کی تاریخ بن پهلی رتبه قسط دارشاتی بردری بے فیت معرفظ و کرداد اور می المی معرفظ و کرد مقابلین بہت کم مینی عرف یمن مورد بهت کی معلی دورد فر اگر فریدار بی جاسیے - اس کے ۱۰ جدی جدی بی - باقی ۱۱ جدی طبرطین بوجائی گی -

(٢) جلالين مشركيف: كمل معرى طرز برطيع شده ما شير بردوستقل كتابي-

(۱) لباب النقول في اسباب المنزول "السيولي"

(٧) معرفت «المناسخ المنسخ "ابن الخرم ، قیمت مجلد ، ۲۰ روپے

رسى شرح البي قيل: الفيداب الك كى مشبور شرح بودرس نظاى شدافل ب دافل ب

قیمت محلد ۱۰ دوسیه

رم ، نیس زارہ ماشیر بینا وکامیرہ لقراد تین مدول شائع ہور ہاہے - بہل مدا بک ہے - مدانی ہے - مدانی ہے - منود طلب فرائی

بَدَّهُ - إواره مسطفائيد ديوين فسلع سها ديور

#### مكريت

ا بری و سربری پیغام حیات کومخلوی فدایس خام کرنے کے ایک آب سے ہے ہوے ابدی و سربری پیغام حیات کومخلوی فدایس خام کرنے سے لیے

قابل ا در ابل قلم ایر یرون کی زیرا دارت جاری ہے ، اور

هفتهمیں دوبای

ا پنگ شرانتعداد معاویان کی خدمت می حاخر پوتاہے ، خدمت قوم و ملک ، پاسداری نصب بخت اس کا شعارہ باور کا مقسولا اس کا شعارہے ، اور تحفیل آزاد کی ولی ، اور قومی ولی مطالبات کا علم دار ، سیاست حاخرہ کا مقسولا حق و صداقت کا نام کرنے والا ہے ، ما منظر ومطالع خود بھا رہے بیان کی تصدیق کردے گا۔

تقلع: ۲۰ × ۲۰ جم ۴ صفحات

قیمت: سالان لعط ، مشمشهایی منه ممالک فیرسے سالان المعلی نومطے : قابل ایخاد کینٹوں کی خروست ہے - خطاد کا بت سے شرائط ایجینسی سے کریں ۔

بت، سعیداختر الک اخار مدسنه ورسال عنچه بیجنور داید بی ،

بيون كاجعتوين حفت واريماله

چون ، جسکوپ کست، وار اِ عند (بمنور)

پیا رہے بچو دوڑ کر خسنچ کو لو ایک دن خنچ سے مم بھی مجل بنو پنکھڑی سے بی کے بوں بنتاہت کی جزیے جزبل کو کیم سبی محل بنو جان کر ، دین اور وطن کو مشل عمل سیخ دل سے اس کے قم بلیل بنو بچوں اور بھتے ں کہ لیے یہ رسال اُ اہ سال سے مسلسل جاری ہے نہزاروں بھتے اسے بڑھ کرشائوہ

بیدن اور بیون مصیفی یه رسال ای سال سے سس جاری کے براروں ہے اسے برادوں ہے اسے برادوں ہے۔ اسے برادوں جانے برادوں ادر اللی اللہ برادوں جانے ۔ ادر برادوں جانے اللہ برادوں جانے اللہ برادوں جانے اللہ بیاری اللہ بیاری جانے اللہ بیاری جانے میں اللہ بیاری جانے کی اللہ بیاری جانے کی اللہ بیاری جانے کی بیاری کی بیاری جانے کی بیاری جانے کی بیاری کے

تبہت :- سالانہ بع<sub>قی ک</sub>ششماہی ہانکی روپے ۔ تبہت :- سالانہ بع<sub>ق</sub> کششماہی ہانکی روپے ۔

ملے کا پتر : سعید اخت رالک رسال عنجید مبجنور ( بو ۔ بی )

# بربان

### جلد - ١ ماه صفرالطفر ١٩٩٨ مطالق ماري ١٩٩١ شماره ١

سعیداحداکبرآیادی دایم اس ۱۳۹ میداحداکبرآیادی حاجب بندگر ۱۵۵ مین برالدین صاحب بندگر ۱۵۵ در ایم داردی شایجها نبود میاب ما تنظم می میاب ما تنظم می میاب ما تنظم می دایم میلی ۱۹۹ میلی ۱۹۹ میلی ۱۹۹ میلی ۱۹۹ در ایم میلی ۱۹۹ در ایم د

۱۰ دنوت امعاشرة الشائی کانسن ( ایک علی تجزیه ) ۲۰ دنعناک ۱۵ لای مدری منعیت ک معدولیت اود اس کے معدود اثراکی

١ - على كر مصلم يوينورسش

۲ - رسول شا پومشهود

## علی کارهم ابوپیوری می (۹) از : سعیدا عماکبرآبادی

گور تمنی کا علان یا نیم ایمی گفت دسنید کا سلیه جاری تعابی کرم در این می ایمان کا میان کرد و این می ایمان کرد و این می ایمان می این می

۱۱س بات کا قطی فیصله موگیا ہے یا کہ علی گرا مداور بنارس کی یونیورسٹی کا دائرہ ا انٹراسی مقام تک محدود موجس میں کہ وہ یونیورسٹی قائم مہو،

اس اعلان نے ہندوستان کے مسلمانوں میں برد لی ا ور مالوسی مزوربیداکی ایکن بوٹورٹی کے لیے ان کا بوش و خروش کم نہیں ہوا۔

نواب و قاراللک نای گڑھ کی سکونت ترک کرے مراجعت وطن کی تیاری کرہے ہے سے اکترے اللک نای گڑھ کی سکونت ترک کرے مراجعت وطن کی تیاری کرہے ہے سکے اکترے اکترے اکترے اللہ میں میں میں میں میں میں میان کے جواب میں مائی کہ اس وقت اس اعلان کے جواب میں مائی میں میاف لکھا ، طول معمون اخوارات میں شائع کیا اور اس میں میاف لکھا ،

گور خمنٹ کے اس اعلان کے با وجود مسلمالوں کو برستورا بنی نوائش پرقائم رہنا چاہیے ، کیو نکراگر آج مم اس پررمنامندم وائی

توکل کو خود جارے ہاتھ کے جاتے ہیں اور ہاری آئیدہ نسلیں جوعدیم الحاق کے نقعہا تا ت سے جتا شریوں گی وہ ہم پر بعنت بھیمیں گی کیم نے اسے انتظام کو تبول کرے اپنی نسلوں کو پرمیسٹی کے فوا کرسے محریہ

المحامین این آیے جل کرانموں نے گودکمنٹ سے مطالب کیاہے کہ انحاق کومنظور مذکر ہے وجوہ بیان کرے اور اس کے بعد کھنتے ہیں :

مسلمان بين الكارة على يعرف نواب وقاد الملك كالبينا التيفعى تاثر نه تعماد للكرمسلانون كسب ليدرا ورسرب آدرده حفرات كاردعل معي يبي تعما

ہادانسب العین الحاق ہورش ہے، مقای ہونیورش کا تو کہی ہم نے مفائی ہونیورش کا تو کہی ہم نے مفائی ہونیورٹ کا تو کہی الحاق اللہ مفائی ہوں کے اس ملائے اس ملائے اس میں الحاق کا ایک میں المال میں اللہ میں اللہ اور دہیں گے ، ہم برا پرکوشش کرتے رہی ہے کہ جمال الحاق کا حق ہے ۔

جناب مدر کی تقریب لیکٹی کے سکرٹری ڈاکٹر منیا رالدین احد نے تاراد زنطوط بر میں مدر کی تقریب لیکٹی کومومول برے ستے ان بی ایک تارسر آغاخال کا اور خلوط بی ایک تارس آغاخال کا اور خلوط بی ایک خط مولانا شبلی کا کھی تھا ا در ان دونوں معزات نے یونورٹی کے اور خلوط بی ایک خط مولانا شبلی کا کھی تھا ا در ان دونوں معزات نے یونورٹی کے

الحاتى بون يرامرادكيا تغا-

مک میں ترکیموالات اور اس کے بعد تحریک آزاد کسنے ایک عام ذین ملاتوں یں یہ پرداکردیا تماک ان ٹی جتنے لوگ طان بہادر، یا سر، یا نواب یا اسی تسم کاکوئی ا ورخطاب رجعتے ہیں وہ حکومت کے خوشا مری ا ور اس کے غلام ہیں ا حراف کو كمك وكيت كمفادسيكولي واسطنيس ايزمينكس درج خلط اود مقيقت سع دور تفاس کا اندازه اس ایک بات سے ہی جوسکتا ہے کہ اس ایک لیونیورسی سے معالم م بنت مسلمان خان بهادر، سر، نواب -راجه وغره حفرات مي وه اسلام اور مسلالوں كے مفاد كے خاطر انگرينري مكومت كے بالمقابل صف قائم كيے ہوسے یں ۔ سرا فاخا اور را جمود آباد کا تو خیر کہنا ہی کیاہے ، وہ تواس تحریک کے ك عظيم اليد تع بى ، اس جلسي بناب كمشهود ليرد سيال محد شفيع (جولعدی سرا دروانسرائے کی اگرکٹوکونسل کے ممیرینے) موجود شقے ۔ ان کے بوش و نروش کلینا لم تھاکہ انھوں تقرمرکرتے ہوئے کہا " بی بنجاب کے مسلانوں کی طرف سے یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ اگر گوزمنٹ ے دباؤیں اکراپ معزات نے مقامی غرالحاتی یونیورسٹی تسلیم کرلی تو بناب كمسلاند يونوري دستوركي علاف قالون ماره بوئ كري ك. ٢ نربيل فخرالدين ( بولعدين مرعوست) مجى اس جلے يس موبودستھ- ايخول ف كمز م بوكركهاد

آ نریبل میاں محرشنیع نے جو مغالات الحاق کے بارہ میں بجا ب کے مسلانوں کے مسلان علاق کارروائ کرنیگے مسلانی کارروائ کرنیگے مسلانی کارروائ کرنیگے مسلانوں کا میں کا مسلل کے تو وہ ایک خلات علاق کارروائ کرنیگے مسلانوں کے مسلانوں کا مسلل کے مسلانوں کا مسلل کا مسلل کا مسلل کے تو وہ ایک خلات علاق کارروائ کرنیگے مسلانوں کے مسلانوں کے مسلانوں کے مسلانوں کے مسلانے کا مسلل کی کو مسلل کے مسلانوں کے مسلانوں

الله می بیروش و ولول انگیز تقریروں کے بعد او نہوں گا دستورکی ایک مفعل اور واقع رزولیوٹ و ایک مفعل اور واقع رزولیوٹ و انگیز تقریروں کے بعد اور باتوں کے ساتھ اس پر اپنے تحت انسوس کا اظہار کیا کہ تورش کم وزم کم اور کا کی است کے لیے آبادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اور مسلم اور اس میں کی ای تشریق کا وی اور اس میں کی ای تشریق کا وی اور اس میں کی ای تشریق کا وی اور سلمانوں کی میشنگ ہو گی اور اس میں کی ای تشریق کا وی اور مسلمانوں کی اور اس میں کے خلاف سخت اشتعال بدیا ہوگیا تھا۔

لیکن آگے جل کرنجود کمین کے ممبروں میں دوگرہ و مہدگئے ، ایک گروہ ای مسلانوں کا تھا بوالحات کے معا لمین گورنمنٹ کی بات تک سننے کا روا دار نہیں گھا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسراگروہ تھا جس کو اختدال بہند کہنا چا ہیئے ۔ اس گروہ سنے محسوس کیا کہ اگر مسلمان المحات کی شرط پرامراز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کے سواا ورکچھرت ہوگا کر مسلمان المحات کی شرط پرامراز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کے سواا ورکچھرت ہوگا کر مسلمان المحات کی مصلحات کے در زحی سے بی جا میں گے در زحی سے بی جا میں گے۔

اس کے عاوہ سبسے بڑی بات رہمی کہ مندوؤں نے الحاق کے معالمہ میں گوزمنٹ کی بات آسلیم کرلی تھی اوراس بنا پرلالا او بیں مندو بنارس اونیوسطی قائم مجی مولا تھی اوراس بنا پرلالا او بین مندو بنارس اونیوسطی قائم مجی مجمع تھی اوراس بنا پرلالا اوراس نامولا نا محد تھی مولا نا محد تھی مردم مجی سکتھ - پورشیدہ فحد رہنے ملہ واکروا نسائے سے ملاا وراس نے زالحاتی لینوری کو میم کرایا۔

چونکرسالانوں میں منت میجان ور اشتعال تھا اس بنا پر ڈپوٹیٹ نے چپ جیاتے مکومت سے یہ معالفوں میں ڈپوٹیٹی مکومت سے یہ معالم سلے کیا، لکین حب اس کی خبرتام موئی تومسلانوں میں ڈپوٹیٹی اور اس کی کا دگر اری کے خلاف سحنت میز اری اور بردلی بیدا میوگئی ۔ اس خفیراجلاس اور اس کی کا دروائی کا نام محبت ضبیت رکھاگیا۔

سوال یہ ہے کر مولا ناشبی اور مولا نا ابوالکام آزادین بزرگوں پرقوی فروشی اور حکومت پستی کا الزام لگاتے ہیں کیا دہ الزام میں ہے؟ ہارے نزدیک اس کا جیب یہے کہ یہ الزام سرتا سرخلطا در بے بنیاد تھا ۔ اور اس کی بناقی پروری کا وہ تصور تھا ہو وستیت لیندی کی تحریک کاز ائیدہ تھا۔

لینی ہروہ بات ہوا نگریزکی تائیدیں ہووہ قوم کے ساتھ فلالک ہے اور ہروہ اقدام ہو مکومت کے فلات ہونیشنلزم ، حرمیت لیسندی اور قوم پرودی ہے۔ قوم پرودی ہے۔

اس بونووی کے معالمہ برہی ٹورکیج ، اس سے متعلق گورنمنط نے یہ سلیم لیا کر اس کا نام سلم بونورسٹی ، ہوگا۔ اس بی مرمسلمان ہوں گے اور چانسلم بی گا ، اس کا وائس چانسلرسلمان ہوگا کورٹ سے سب بمبرسلمان ہوں گے اور چانسلم بی کورٹ کانتخب ہوگا۔ اب بجزالحاق کے سلمان وں کا کونسا مطالبہ ہے جسے انگریزوں ہے تسلیم ہیں کرلیا۔

را الحاق الوسي ير ع كراس معالم في الكريزون كاخيال درست مقاد اجد

مسلانول کا مطالب الحاق محض عذبا تیت اور عاقبت تا الدنشی برمبنی تھا ۔ اور یہی و جب و جب کا مرتب کا اور یہی اور جاتب تا الدنشی برمبنی تھا ۔ اور یہی و جب کا مرتب کر مرتب کر الحاقی اور غیرا لحاقی اور غیرا لحاقی اور نظر الحاق کا تو مرتب کا تھا ہم ہے ، اگر سے کا اور تقریروں سے خلاجرے ، اور آگر سے کا اور تقریروں سے خلاجر اسلام مراج محود آباد کے ذام دوار کیا گیا تھا ہم سے کو تلا کے در بیٹ مرتب کا جو مراسلام راج محود آباد کے نام دوار کیا گیا تھا ہم سے کی تم بین تم بید کے بعد تحریر تھا ،

ہر مجسی کے وزیر مبندنے کا مل فورو نومن کے بعد فیصلہ کردیا ہے کہ مجوزہ یونیورسی کواس بات کاحق را ہو گاکر عیں مقام پروہ قائم ہے ، س سے یا ہرالحاق کرسکے .

اس ك بدرس خطيس يرتعى حيّايا ليا تعاكر :

سرسیدکمی مقامی لونورسی ہی بنانا چاہئے تھے۔ اگے جل کر چند دلائی الحاق کے نقیما نات اور اس کی مقامی لونورسی ہی بنانا چاہئے تھے۔ اگے جل کر چند دلائی الحاق کے نقیما نات اور اس کی مفرت کے بیان کئے ہیں اور کی رکھا ہے:

( ہر مجسی کے وزیر مہند اور گور نمنٹ بہند دونوں پر تسلیم کرتے ہیں کہ گور نمنٹ کے اس فیصلے سے سلانوں کو مالیسی ہوگی لیکن ان کو بہترین فوائد کے ایس فیصلے سے سلانوں کو مالیسی ہوگی لیکن ان کو بھین ہے کہ آگے جل کراس دعدم الحاف سے سلانوں کو بہترین فوائد مالیسی ہوگی۔

#### د وقارحیات ص ۱۸۵)

نذكوره بالا عبارت كے خطات يره الفاظ برخور كيم اورا نگريزوں كى فاست اوردور الله عبا نك كريد ديكوليا تفا اوردور الله ين كا دادديك ، المعول مستقبل ك آيت ميں ميا نك كريد ديكوليا تفا كر ايك وقت آيك وقت آيك وقت آيك وقت آيك كورور كا الله الله بورور كا الله بالله به وائد الله والله بالله به وائد كا الله كا الله بالله به وائد كا الله كالله بالله بالله بالله به وائد كالله بالله بالل

چنانچ میم دیکور ہے ہیں کاع دمی وقت ہے، آس زمانے ہیں مساما توں کامطالمہ یا تھاکہ دیکور ہے ہیں کاع دمی وقت ہے، آس زمانے ہیں مساما توں کا مطالبہ یہ ہے کالحاتی مذہور الحاتی ہو تالیم ہو ت

ك متعلق اس بات كو مان لينا "

مجبور ہوکروہ اپنے پہلے موقع سے میٹ گئے تھے۔

کین اس میں حکومت برستی کا دخل درا نہیں تھا ا وریہ ایسا جرم قوم فردشی ۔ نہیں تھا جس پرشیلی ا ورا لوالکھ اس تعدشورمچائیں اور ڈپوٹین کوسخت برا کھلاکھیں ' مولا نا ابوالکھ) آزاداگراع زندہ ہوتے توان سے پوچھا جاسکتا تھا کہ :

روسان المان كري المراب كى كالمحري بهيشدد نياس اعلان كرت يهك،

مک کی تقیم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے . لیکن تاریخ گواہ ہے جب وقت آیا تو کا نگرس نے حضرت والا کی صدارت

میں چپ چپاتے سلم لیگ کے ساتھ ملک کی تقیم کا معالمہ کے کہ لیا اور بیسب کی میں چپ چپاتے سلم لیگ کے ساتھ مہوا کرجب یہ خسیر خام کی ہوئی تو مہاتا گاندھی آور خان عبدا لفظار خان اور جمعیت خلائے ہندی سب جیان

رو مين اور فروغ م واندوه سند النهول في مربيي ليا .

بس اگر عدم الحاق کو مان لینا بست کے ساتھ خداری تھا۔ درآ کا لیکہ تجرب نے بنایا کہیں فیصل میں مفید تھا۔ تو حضرت وا کھارشاد فریائی کرکا نگرس کے تقیم پررضا مند ہو جانے کو کیا کہا جائے۔ جب کہ برخص اپنی آئی ہے سے دیور ماجے کہ یہ فیصل نہایت خلط۔ حد درم حاقبت المالی برخص اپنی آئی ہے سے درم حاقبت المالی برخص اپنی آئی ہے سے درم حاقبت المالی ا

ا ورسند ومسلمان دونوں کے ایک ناقابل تا فی نقعانات کا ما س تھا۔ اور نقعان مرف ایک ملک کانبیں اللہ اور سے الشیا اور افراقیہ کا نقعان ہے .

انسان کی یہ نظرت بھی خوب ہے کہ خود آیک کام اسے دیر مینہ منشاا در مقعدے فلاف حالات کی مجوری سے کرتا ہے تواس کی سیاروں تادیق دوسرا دتوجیہات کرتا ہے لیکن وہی یا اسی تسم کا کوئی کام حالات کی مجبوری سے کوئی دوسرا کرتا ہے تو یہ بہالتی میں اس کے سوسو نام رکھتا اور اسے بدنام کرتا ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں توہو جانے ہیں برنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرجا نہیں ہوتا

ليونيورستى كَاشْكِيل البهر حال ان سب مراحل و منازل سے گذر نے كے بعد آخرت ولية من على كَدُّ علمسلم لونيورستى بل مركزى اسمبلى مِن بيش مهوا اور منظور موا۔ اور اب على گڑھ محدُّن كالج »

علی گڈھسلم یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہوگیا۔ بل کوپٹی کرتے ہوئے وزیرتعلیم نے جو تقریر کی تواس میں اس مرا سلہ کا حوالہ بھی دیا تھا جو گودنمنٹ آ وزا ناٹیانے سکر بٹری آف اسٹیٹ کو لکھا تھا اور حبس میں یہ کہا گیا تھا کہ :

یہ ایک نیا تعلیمی تجریہ ہے جس کو حکومت اورمسلمان قوم دونوں کا اعتماد حاصل ہے ۔ اور یہ تجربہ سلمانوں کی قوم کی شکیل کا ذریعہ ہوگا۔

مرکزی وڈیرتعلیم نے اس موقع پرج تقریر کی اس میں اکھول نے کہا۔ اس بل کومیش کرکے ہم ایک تعلیمی اقامتی ہوئیورسٹی کا اصافہ کریہے ہیں۔ مدیدطرزی یہ ہوئیورسٹی مسلمانوں کے لیے بہت مفید ٹا مبت ہوگی۔ اور ہم کوا میدہے کریے ہوئیورسٹی ہندے مسلمانوں کوترتی کی داہ پرگا مزن کوئے

ين ايك ايم يارث اداكركى -

یں ایک آئم پارٹ اور رہے ہوں۔
مسلانوں کی اپنی یونیورسٹی کا قیام حس کے در وازے عالم گرظم
کے دیے کھلے ہوں۔ مسلانوں کی ترقی کی هنامن ہوگی۔
یونیورسٹی کے لیے اس وقت جوا کیٹ بنا جو "علی گڑھ مسلم نو رسٹی ایکٹ منبر ہم سنالا کہ کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف د فعات میں اس بات کا استمام کیا گیا تھا کر یونیورسٹی مرت نام کی نہیں ملکہ کر دار کی مجمسلم یونیورسٹی ہو۔

مدیر بربر بان جنوبی افراقیہ کے سفر بربر مون نا سعید احد ما حب اکبر آبادی مدیر بربان مارچ سیحو کے بہتے ہفتہ یں تین ماہ کے لیے جنوبی فراقیہ کے سفر پرتشریون کے گئے ہیں دوران سفر علی گروسلم لونورسٹی کے معمون کا سلسلہ کھینے کا موقعہ بی دوران سفر علی گروسلم لونورسٹی کے معمون کا سلسلہ کھینے کا موقعہ بی سکا توفیہ اور زنافرین کل مریوموف کی واپسی تک زحمت انتظار فرمائیں .

ندو قالمصنفین درلی الا الای مطبوعات تفینظهری اردو گیار اوی علد مجلد الای عربی تدیم مهدوستان « ۱۱۱۰ انتخاب ارز خیب و الرمیب « ۱۱۱۰ نقراسه می کا تاریخی پس منظر « ۱۱۱۰ ا خیار التزبل « ۲۰۰۰ تدو ق المصنفین - آردو بازاد جاش مید - دبی در

## ربيوك شابروشهود

#### (2) نوید فتع مکترث م

( از جناب قاری لبشیرالدین صاحب پندت ایم ایس)

اتعرو ویدکانگر ۱۰ ، سوکت ۱۱ کا لوال منتر فتح مکر کیپیٹینگوئی برختمل ہے اورا تعوال منتر دیگ بنو دیگ برختمل ہے اورا تعوال منتر دیگ بنو دیگ بنو دیلے سے زیادہ خطرناک اور کوئی جنگ نہیں اس جنگ نے دیشمن کی آمیدوں پر پانی مجسیر دیا اور وہ مجرمتحد ہو کرمی سامنے نہیں آسکا اس لیے جنگ بنو قر نظر کو نظرا نداز کرتے ہوئے فتح مکر کی نوشنجری سنائی ما رہی ہے۔ اس کو شننے سے پہلے اس کے پس منظر کو سامنے رکھنا مزوری ہے تاکہ منتر کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

لبس منظر ، سلم میں کفار دیش کے ساتھ استحقاد نے ایک معا برہ کیا ہج تاریخیں است معلے مدیدید ، کے نام سے شہورہ ، یہ ملع نا مر لظا بر المانوں کے لیے نہا بت فر لت است میں تام کے است کی میں اسی لیے اب کے است کی میں اسی لیے اب کے مرمنوں کو سی اسی لیے اب کے مرمنوں کو سی دیتے ہوئے وائا فَقَاناً مَلَا عَمَانَاً مَدِّدَ الفاظ ہے اس کی تعبیر فرمائی ۔

معابره کی شرائط محقر آیرتعیں (۱) ایکے سال سلمان عره اداکرنے کے لیے آئیں کیکن کم آئیں کے میں کہ میں میں کہ میں معلیان کوئی ہتھیادا ہے ساتھ دنا میں - رس) کم میں معلیان کوا ہے مساتھ دنیجا میں (۲) کم کے کافروں یا مسلمانوں بی سند جو کوئی کہ میہ آ

جائے ہے۔ واپس کردیا جائے لیکن اگر کوئی ہریزے کہ جا آئے تو اسے واپس بہیں کیا جا ٹیگا۔

(۵) قبائل بوب کوا ختیار ہوگاکہ وہ فراقین بی سے بس کے ساتھ جا ہی معا ہرہ کویں۔ چنا نجیہ دو مراحین قبائل بیں سے بنو فزا نے سول کر گئے کے حلیف اور بنو بجر قریش کے ملیف بن گئے۔ اس معا ہدہ کے متا کجے وہوا قب نے کچھ ہی مدت کے بعد مثلاً یہ حقیقت واضح کردی کہ واقعی ہے صلحنا مرم کھ تا کجے وہوا قب نے کچھ ہی مدت کے بعد مثلاً یہ حقیقت واضح کردی کہ واقعی ہے صلحنا مرم کھ تا کہ وہ کا اور اند ور دنت کا سلسلہ جاری ہوا اور وہ (۲) مسلمانوں سے آزا وار نے لینے جلنے کا موقع ہا اور اند ور دنت کا سلسلہ جاری ہوا اور وہ (۲) مسلمانوں کے نیکوکاری اورا خلاق کی پاکڑی کو دیچھ کرکٹریت کے ساتھ سلمان ہوئے گئے ۔ (۳) معا ہو کہ اور آئی کے بعد کہ کہ کے ایک تو آلی کی کہ مسلمان ہوئے ایک آؤالی کے بعد کہ کہ کے تو آلی کے تو آلی کے ایک تو آلی کے تو آلی کے دوران کے اور کی میں میں کے دوران کے قریش نے کھم اکردھا ہدہ کی مشرط ۔ اسلالی احداث کرد ان کے دوران کی دوران کی کے دوران کی کے دوران کی کی مشرط ۔ دوران کی کوران کی کہ کی میں کوران کی کوران کی کوران کی کے دوران کے دوران کی کوران کی کھراکر موالی کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کی کوران کو

ی ہے نتے کہ کا پیمنظر اب آپ دیمنترسے نطف اندوز ہوں - ویدے محدرسول اللہ کی منگوں کی ہیں تاہم کی منظر کی منظر کا منگوں کی ہیٹیننگو کیوں کو فتح کمکہ برخیم کردیاہے - منتر یہ ہے ۱-

آپُ مُکُفشنہ ۔ ان در شنوں اکساتھیوں کو۔ خَشْرِمْ مِسَمِتْراً ، ساٹھ ہزار نُوْتِ لَوْ ۔ بِنَّا لُوے خُدرِ تِی ۔ معرد ف مِکْرِ نِیْرُ ، رَتَعیا ۔ مِکْر رور جنگی رقعہ رجنگی رتھے میکرسے ) رجنگی رتھے کی رتھے کی رقعہ رجنگی رتھے کی رتھے کی رہنے کا بہتے کے اسلامی ناتا بالہنجے

معنی:-آدم - تونے ایتاک - ان کے نجن راگیتا رواجیہ، سرداردں موبر زش - دس دونے دینی ہیں ایٹر مغونا - بے یارو رگاریتیم مسٹر ایش جی تولیف والے دھی کے ات

ني ومُذك . ته ويالارياب.

مطلب، ترف ان روایشور) ایک بے پارو مرگار رقیم ) ، انجمی تعرفیف والے دمحد) کے ساتھ د بہور ان رونیشوں کے میں سرداروں اور ساٹھ مہرار نتا نوے دیمنوں کو اسپنے ما قابل نی رتھ کے چگرے تبس نہس کردیا ہے ؟

تشریح ، درر) بوقت بعثت مگر معظم کی آبادی ساشد نهرار نوت بنائی جام کی بعد مجواله استروه بریکا نتر ۱۱ ورفتح کم کے وقت ساشد نهرار نتا نوب تعلیم موتاب کرشهری نگر السکا کے طرز کی مکو تعلی دمش الکا مل مدے )

رم) نركورة بالا قوى جمعيت كم مقابري ايك لا چارونتيم انسان تعا-

رس، حوا پنی نیک اور پاکیزگی ا خلاق کی وجہ سے معروف لینی اسم بالمسلی اجھی تعرایف وال محمد است میں معروف خوبھوں والا محمد منا معروف خوبھوں والا محمد منا م

۱۷) دیدون کی تفاسیلعنی برمهن گرنتعون بین رسمها ور حکر جنگی مهتعیاد کے مستراد ف جی د طاحظهم و ایرون می د طاحظهم و ایرون می د طاحظهم و ایرون می در طاحظهم و ایرون می در سال می درون ایرون می درون می در درون می درون می

آ فیج کم کی پیٹینگوئی اوراس سے متعلق دہ کام نشا نیاں کرمن کو دیکوکر پوری دینا آنحفنوکو کے میں اور کا می پیان ہے اور ان پرایان ہے آئ نہا بیت کھی ہوئی اور واضح ہیں اور فیل ہرب والم کی تیام مقدس کتابول میں نمرکورہ - یہاں ہرا یک دوسری پیشینگوئی رگوفیشل موکت ۳ م ، منتر ہے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے ۔ یہنیگوئی انگرس بینی کے بیٹے سویڈ سوی کی ہے اس کا ترم ہر ہروفیسرگرفتھ نے یوں کیا ہے ؛

"WITH ALLOUT STRIPPING CHAPLOT WHEEL O SHORA
THOU FAR FAMED HAST QUERTHROWN THE TWICE-TEN
WINGS OF MN, WITH SIXTY THOUSAND NINE AND
MINTY FOLLOWERS WHOCAME IN ARMS TO FIGHT WITH
FRIENDLESS SUSH RAVAS"

ترحمہہ :- اے لائق حمدہ ستائش احد ( ایشور) تو نے اپنی طاقت و قدرے کے جنگ حکرسے ۲۰ دا جہ اور ان کے ساٹھ نہزار نبٹا نوے ساتھیںوں کوشکست نور دہ کر دیا کرٹوسے ہوکر ایک ہے یا دو مارکا کرم شروش (محد) سے لڑنے آئے تھے۔

فائلکا ۱۰ ان دونون و پرئترون میں جوہیٹ نگوئی ہے ظاہرت کہ وہ دوباد خالم کی جنگ بہیں ہے ۔ کیونکہ ایک طوف ۲۰ راجا معرسا تھ ہزار کئر جربرارا ورد وسری طرف ایک ہے یارو مدگاریتی ہے کیونکہ ایک طرف ۲۰ راجا معرسا تھ ہزار کئر جربرارا ورد وسری طرف ایک ہے یارو مدگاریتی ہے لیکن ۱ س کے ساتھ طاقتور تائیزین کا جنگ چکرہے جس نے اسے افران کر دیا ۱۰ س منترکو استھ و وید کی استوکت ۱۲۰ کرنے کہ سے منترکے ساتھ واکر ٹر سے تو آ کفنور کی کوری زندگی کا ظام تیم میں آ جائے گا کہ ایک و قت وہ تی کہ و تہا ہے یارو مدگار ہی ، دوسرا وقت استا ہے تو وہ ایک فائح کی میشیت سے وقت وہ کی و تہا ہے یارو مدگار ہی ، دوسرا وقت استا ہے تو وہ ایک فائح کی میشیت سے نظر آتے ہیں ۔ قدرت فلاوی ۲۰ برس کے اندرسی وباطل کا فرق کر کے دکھاد تی ہے ۔ اور خبار کا گھی وزخت آ اندا طل کے تعدیم کھاگیا ایک تفسیر جائے گئی میں دینا کو دکھا کر حضور کی مدافت برایان وان کی دخوت دیتی ہے کہا شکہ ہما رہے مجا ایکوں میں دینا کو دکھا کر حضور کی مدافت برایان وانے کی دخوت دیتی ہے کہا شکہ ہما رہے مجا ایکوں کو نفسیس ہو۔

ت ندکوره بالانتر بربهوس نتی مگر کے متعلق بے اس کا مزید نبوت رکو بدکا مندوزی استی منتر بیش کرر با ہے جس میں واضع طورسے اعر ان ہے کہ " ما مح رشی " دس ہزارہ ما ہے ساتھ معرون ہے منتی کہ دس ہزار قدوسیوں کی جا عت آ ب کے ہمراہ تعی .
ساتھ معرون ہے نتی کہ میں ظا ہرہے کہ دس ہزار قدوسیوں کی جا عت آ ب کے ہمراہ تعی .
رکو پرمند کل ۵ اسوکت ۲۷ کا یہ بہلا منتر ہے ما نظر ہو: -

अनस्वन्ता सतपतिभी महे भे गावाचे ति हो उपस्परों मधीन " त्रैक्षिक अगते दर्शिकः सर्हे हैं स्वानरः त्र मेक्साम्बके त प्रकार कार्य अर्थः - ११९॥ क्षेत्रे के क्षेत्र के के के कि कि के के कि कि के कि कि के कि कि के कि के कि के कि اَسَكُنْ وُلَيْتُواْ مُرَوْد و محت العالمين . دُشْنِهِي . دس سَنْهِسَرِي - بنرامك سائم برديه أو راس - سب خوبيول والا بكينت . ممتاز بولياه .

توریم ۱۰ کا ڈیول والے ، حق نواز ، بہایت عاقل ودانا ، دو تمندی ماتی رحمہ کا دول کے ایم رحمہ کا میں میں من میں م شرف بھکا می بخشا ، ما دب قدرت ، تام خوبیوں سے متعدمت ، رحمت للعالمین ، وس ہزار رصماب ، کے ساتھ معروف رمشہور ، ہوگیا ہے -

تشدیج :- (۱) پیشینگوئی کا ہرلفظ جناب محمدرسول الدُّصلی الدُّعلیہ وہم کی تعدیق کردہا ہے . آم پہرپن ہی سے مق نوازا ورا بین کے لقب سے شہور سے - آپ نے کہمی معوث نہیں بولاء اسی خوبی کو دیکھ کرمضرت ابدیکر صدایق ایمان لائے ستھ -

(٧) آهي كى شجاخت واستقلال كسيمى معرّ ف إي -

رس سفاوت كيد تاريخ كم مفات شابر بي . كوري كون چيزازقهم زرهي بهي رسة دى - شام بوف سے بيل بيد سخفين مرتقت مردي كئى -

(١٧) رحمت للعالين بوفك كوابى تام الهامى كتبيي اب مبى محفوظ -

(۵) دس ہزار قلاسیوں کی جا عتے ساتھ دھیلے تام انبیا رام می حرف آپ ہی متاز ہیں ویدا ورانجیل گواہ ہیں۔

(۱۹ أب كو كالربوں والا بنايا كيا ہے - اس سے دھوكد ركھلت عبد معارت اسے عام كارى بال اور عزت دارة مندو عام كام كارى بال اللہ عام كاورہ ہے مثلًا:

(ل) کیمی ایمدکوگا ڈی شین کہا گیاہے ( طاحظہ ورگویدمنڈل ۱، سوکت ۱۷۱، منتری دری کیمی ایمد کے آشاد شفق کی کاٹری کو توڑنے کا ذکریے ( طاحظہ درگویدمنٹل ۲ ، سوکت ۱۵، منتر ۹ دغرہ)

(ج) سورى كى دفى كاكارى يى بيدا موتا بيان كالله (ركو يدمن ل ١٠ سوكت ١٥ منتر ١٠) سورى كارى بيدا موتا مداري الماكلة ( دركو يدمن ل ١٠ سورى كوكارى برسوارم وتاكباكياب بست كعوار كيني ميني .

بہر مال مامح رمحد رشی جودس ہزار محاب ساتھ معروف ہیں۔ بناب محد وسول لڈ ایک مطاوہ اور کوئی رشی ، بنی یا رسول ہیں جوفائح کم فاور کھر کم کوجس انداز سے فتح کیا گیا ہے ، اس کا بھی ویدوں ہیں ذکر ہے اتفعیل کے لیے طاحظ فرما میں -(۱) رگوید مثل کہ اسوک ہے مسترسا۔ (۱) رکوید مثل کہ اسوک ہی مشترسا۔ (۲) سام وید لوروار میک ادھیا کے محتید ، منتر ا ، (س) استحرو وید کا دھیا کے سوکت عمد ، منتر ا ، دس استحدو وید کا دھیا کے سوکت عمد ، منتر دیا )

में में पार्थित के प्रीयाण के प्रीयाण के प्राप्त के प्रवास के प्राप्त के प्र

دُشِهُی - دس سَهُ سَرُ مَ مِهْ الرح ساتھ آؤٹ تُم م حفاظت کیا گیا اندر - الینور یا الینورکی طاقت اندر سُنیناً - پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دُمُنَمَ مَ مُ قرنامِ پِودکا ہوا یا لکل بجا تا ہوا۔

إنشبينينتي - ستعيارون كو برمّنا - بہادروں نے

ان آدمت . يرب ركوريا . الك كرديا . دائ آدره) دوركرديا -

مطلب: - کرشن چندر دسیاه میا ند) انشومتی (حوم کوشر) میں مباطعمبرا - آھے بڑھتا ہوا ۔ د<del>س ہزار کی معیت ہیں</del> ( و ہ ) اندر قدرت سے حفاظت کیا گیاہے - بہا در دل نے قرنا ( فتح كالجل ) مجونك إبوك اف بتعيارون كويرك ركه ريا-

تشبریج ، ـ (۱) ۱ نشوستی رحون کوٹر )ایک خیالی دریاہے - ہندونقطه کیگاہ سے جا ہمر جب مبینے کی ا خیرتار کنوں ہیں کمل طورسے سیاہ ہوجا تاہے تو انشونتی میں ٹوط لگا کر بھرسے منہا۔ اب وتاب کے ساتھ سفید مور طلوع موتا ہے - ( سا کنا چار بیمفسروند )

 دد) نلکیات کی تاریخ میں محققین کے نزد یک ایک ایسا زما نہ کبی گذراہے جب کم **یا** ند نداست نودروش تفارلیکن رفته رفته اینی روشنی کعومیچهاسب و ه سورج کی *کرو*ل سے روشنی مستعارے کرروشن ہوتاہے اوراپنی تاریکی کودور کرتا ہے -اس کی اپنی روشی فائب بہوگئ اور اب و ہ اپنی روشنی کے ملے مورج کا محتاج ہے۔

فالملكا : يهاتشرى كى تومني گيتاك خيال ك مطابق يه مهو سكتى ب ك حب جا نديتواري مھاجا تی ہے بین د معرم بجرا جا تاہے تواس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ۔" ا <u>اوتی</u> میں اکرشن چندر کھرسے حنم لیتا ہول ا پوراا شلوک یہ ہے (گیتا اد صیلے م بشلوک)

यदा पदा हि धार्मस्य ग्लानिर्मवति भारत अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥ و عرمیشید: د حرم کی

پُدا پُدا ۔ جب جب ، جب کمبی ۔ کُلاً نی - نسارہ ، نقعان ، کمی -

تَعُونِي - موتى ب .

كعادُت - شاءارين أنجيع تتفائم والمعلن وبلندكرف اتمَامٌ - ايني اتماكو ر وشن کرنے کو سرُ مُا مِيرً ، ظاہر کرتا ہوں دَ حُرُمُتِينَدُ وحرم كى (سرخروني كيايي) أيتم سيس. مطلب ١- ا<u> - ارحن</u> حب جب وهرم نشط د برباد ، بهو تاہے . تب تب بن اپنے روب داتنا) كوظام ركتام ول يعن حنم ليتام ون مطلب يه هدكه چايد ديعني و عرم ، ك بنورم وماسف بعددىين بكر مان كالبدا بيغمرى شكلين مسى نور كا بعرس فلمودموتا ے اور چکتا جاند تکل اتاب - چاندسے مرادانیا می تعلیم کے - اس و مناحت کو بیش نظر کو کونتر كا مطلب سجعة ، كرش چندرانشوتى بي جاكهم إ " ظا برسي كه آنخفنودكى بعثت ايسے ترمادي ہوئی جبکرد نیلکے تمام مٰدا ہب وادیان گرمیے تھے۔ یہاں تک کر <del>مِندوستان ب</del>یں **بھی چا**ند كوكرش دسياه) كباجان لكاء السي صورت ميس نياجا نديا سورج دويدس جاند اورسورج م يلي مستهم ترشرنگ وَزُكُوبِي يَستُرَدُاتُ أوَا جِرِت " بتايات لعبى منزارون سينك والابيل جوسمندرس طلوط كرتاب، جذب محدرسول الدُّصلي الدُّعليدوسلم كي شكل بي ممودار مبوا. حس کی مفاظمت کا ذمم قدرت نے لیا ہے اوہ دس ہزار کی جماعت کے ربینی اپنی ہزاروں کرنوں ے ساتھ فعنائے عالم پرطا قت کے ساتھ حیا گیا ۔ بعنی دینا کو ازسرنوروشنی دی ۔ سے كا بل غليے عوقت اسنے متعمیاروں كوك مُرد ينه كمرد كي دِيْن كبكر الك ركد ديا يعنى نرمب کی تلقین میں زبردستی کوروانیں رکھا۔ دوسرامطلب یہ ہے کہ سے نتی مگرے موقع برلات تُربيب عَلَيْكُ مِ الْيُوم - إذْ حَبُوا دائنت مُ الطلقاء فراكر ١١ جم بركوني الزام نيس م ما و تم سب آزاد مو يه دشمنون كومعان كرديا - ببرمال دونون بلوول سے منترش بیٹ میٹ وی کا اطلاق نی رہم پر مہرتاہے۔ تشريح تنبر كى توفيع يول كى ماسكتى كرس طرح دنياس چانداسى رومتنى

کھو کچاہیے اوداب وہ سورج کا مختاج ہے اسی طح نمام د نیا ہیں تمام ندا ہب کی روشی خیم ۔ مہو کھی ہے اوراب وہ اسلام کے حکیتے ہوئے سورج سے روشی کے کر ہی صراطِ مستقیم ہج ۔ جہل سکتے ہیں ۔

ظاہرے کرات (منالت وگراہی) اوردن (طراطِ مستقیم) کی دونشا نیال چانداور سورج کو بتا یا گیلیہ ۔ چاند میں ہے ریش تھالیکن اب بے نورہ یہ موتورہ ہا کمنسی محقیقات کا منتبارسے صرف دنیوی نظارہ ہی تہیں بلکہ ند ہی دنیا میں میں ایسا ہی ای اسا ہی ای اسا ہی ای اسا ہی ایسا ہی ای اسا ہی ای اسا ہی ای اسا ہی ای اسا ہی ایک ہوا ہے جس کورن آخر، کے عنوان سے آب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ نعالی خانمنور کی سور اجا آمنی کے دوشن سورج) بناکر آفی عالم پر ملند کیا تاکہ لوگ اس کی روشنی میں اپنے رب کے فعنل کو تلاش کریں اس لیے کا گذشتہ جاند کی روشنی کو اس نے متم کردیا ہے۔

حرف آخر

اس جہدومیثاق اور ایفاد وعدہ کا ندر کیا دا زمفی ہے۔ اس کو سجھنے کے سیکھوڑے سے فور فکر کی مزورت ہے۔ فل مرب کہ دنیا بی ما دیات ور و مانیات برفاعل مختار مرت ایک بی وجو دسید اور و مسبح فلائے و مدہ کا دشریک لئے۔ ما دیات بی اس کے جاری کیے ہوئے قانون فطرت کا مشا بہہ بہم دن رات کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کو محسوس بھی کوتے بیں گراس کے بیکس عالم رومانیت ہیں ہواس فر سے بلندو میدان و شعور جب ک رہنا کی نزگریں کا م نہیں بنتا اور حقیقت نگا ہوں سے اوجیل رہتی ہے اور پھر می طرح مدان و اس کو محسوس مراح فداکی وات و امدیک سواکا گنات ہا مکی ہر شے کہ لیے دو سرحدی مقرر ہیں بینی مذاکی وات و امدیک سواکا گنات ہی کہ برشے کہ لیے دو سرحدی مقرر ہیں بینی آنا فراز وانجام ، اسی طح روما نیت می کی پر سلسلہ جاری ہے ۔ نسرا انسانی کا جب آنا علاج اس کا موفت یعنی خدا پر تی گیا ما منت بھی ابنی سینی مساتھ ملائی معرفت یعنی خدا پر تی گیا اما منت بھی ابنی ساتھ وارد و ما دی وابور کے ساتھ مقدائی معرفت یعنی خدا پر تی گیا اما منت بھی ابنی ساتھ وارد ہوا میں ساتھ میں ایک ہو تی ہوگئی کر " اللہ" " ایک ہے اور اس کی بنیادی صدافت سیاسی بی بنیادی میں ایک ہوئی کے اسان کی دشدو ہوا ہے۔ و بہوئی کی تعلیم کا میلی بینیام بھی ایک ہوئی کی شام کر یاں ایک دو مسرے سے اس میں ہوئی ہوئی کی تعلیم کا مسلم کی ایک ہوئی کی میں کا می کا میک ہوئی کی تعلیم کا مسلم کی ایک ہوئی کی کا میک کی تعلیم کا مسلم کی ایک ہوئی کی کھوٹی کی تعلیم کا مسلم کی ایک ہوئی کی کھوٹی کی تعلیم کا مسلم کی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹ

ہوں کہ ان میں سیکسی ایک کی بھی تکذیب گوما پورے سلسائر دوحانیت کی تکذیب مے مواد ف ہو۔ اس مقیقت کو قرآنِ فزیر میں کا نفنی کی بَیْنَ اَ حَدِیمِ نُن دِیسَلِم کہر تبلیکیاسیے۔

بہرمال اس سدد رومانیت کی اگرج تمام کو یاں ایک دوسرے سے والبت و بہرمال اس سلد رومانیت کی اگرج تمام کو یاں ایک دوسرے سے والبت و بہروستہ بہری گرافاز وانجام کے درمیا نی نشود کا کینٹر نظار سی طرح ادّی و نیا کے مختلف سلدوں میں نظار تاہید - چنانچہ کا کنات عالم کی جرستے کی طمع عالم انسانی نے کئی فہیو طف سے کمنیہ عالم انسانی نے کئی فہیو طف سے کمنیہ کام انسانی نے باب رازم کی بھی و ما نہ اور میں انسانی کا باب رازم کی بھی و ما ندانوں ، قبیلوں ، برادر لول سے بھی آگے قوروں کے ساتھ ساتھ اور مغرافیا فی نسلوں بی تفریع ہوئے گا توان ما دی نشود کا اور تی بیوں کے ساتھ ساتھ ساتھ دومانی رشد و ہرا برت نے بھی نقط و وحدت پر رہتے ہوئے تنون اور کرٹرت کی شکل اختیار دومانی رشد و ہرا برت نے بھی نقط و وحدت ہوئے مکی ہی میں انسان میں ایک وقت متعدد نہیوں نے دعوت میں ایک دوسرے کی انا نت کا فرض انجام دیا۔ ان سد بی ، ساسی و بنیادی و حدت ایک تھی لیعنی خلائے واحد کی برستش کی بنیادی تعلیم -

عالم روحانیت کی این نخور و مرکزی جانب یه حرکت عالم ما دیات کے نشود کا اورادتا اورادتا اورادتا اورادتا اورادتا ا کے متناسب حالات سے والب تم تھی اس لیے کہ خالق کا مُنات کا قانون فظرت دو نوس متوں میں ایک ہی اس جبکر وحانیت میں ایک ہی اس برکار فرمائی و کی میں ہوا کہ ایک و قت بھی اس جبکر وحانیت کے کہاں وارتقا رکایہ دورما دی عالم کے الیے دورکے ساتھ رونا ہو کہ حیب کا مُنانِ انسانی کے ارتقار د مانی و عقل کی استعدادات اپنے رشدو کہال کے ایسے نقط پر بہنے جا میں کر رفان مستقبل سے بردے میں جھی ہوئی تمام ترقیاں اسی ار تقار کا نینجہ کہا میں اور مواس سلسلمی ایک ممکنت ہی کیوں نہوجائے گرکائنات ادھی کا یہ بورا ما دی کادخانہ مادی اسباب کی بنا پرایک کنیہ ، ایک خاندان ا در ایک برا دری بن کردہ جائے اور کھوں وقونوں کی کشرت وہ بہتا ہے ہا وہودکسی ایک گوشہ کی حرکت وسکون کے اثر سے متسام کا گزات متا اثر ہونے پرمجبور ہوجائے تاکہ اس وقت عالمی دو حا نیات کا آخری نقط ارتقاء کا گزات متا اثر ہونے پرمجبور ہوجائے تاکہ اس وقت عالمی دو حا نیات کا آخری نقط ارتقاء کا گزات متا اثر ہوئے بھو کے بھائی ووحدت سے متا ترکر سے اور دنیا دانستہ یا نا دانستہ این کرخلا خدا کا ایک نب نا دانستہ ہوئے کے نظام کو اسب ترا ہستہ اپناکر خلا خدا کا ایک نب بی جائے اور دسیا وات نالم اور انوب ہم گرکرا مظام ہو کرد کھائے ۔

د وستوو بزرگو! اتناسمجه ليخ كے بعد اب آپ دينيا كى تاريخ اقوام برنظر دالي -تاریخ شها دت دے گی کرفرآن زیزکی دعوت واصل حکی صدائے مق حد جب جمع فی صدی مىسوى بى دىنياكوليكارا بى اس وقىت دىنياك مختلف ندا بىب واديان كى حالمت مىس مد تترتمی - قرآ ن از بیزی آواز بهای آواز تعی حسب د منیا کے غدا بہب اوران کی سوسائی ے ابتر نظام یں نیا انقلاب بیدار دیا اور وہ دیریا سویر ہیں اس کی اصلاح ات کوتول كرف برنجبود مبوك تأكروه اين وحيدكول ظلم ما في ركوسكس- توحيد كال اورخالف فدا برستی نسلی غرور و تفاخر کا انهام . ذات بات کا فاتمه . مساوات واخوت مام کی داغ بیل - رواجی غلام کے خلات اصلاح والقلاب - منیک علی و حبیشرا فت اور نخات کاس برانحصار عور**نوں** کے حقوق انسا نیت ہیں مساوات - از دواجی زندگی یس فل المار رسوم ورواج اورستی وغره کا خاتمه - خلع وطلاق کی مفیدا صلاحات - زکاة کے وحبرب، ويسودكي حرمست كزرليدا قىقادى نظام يس بنيادى ا نقلاب انفادى واجمّاعي كميت یے ذریں اصول کے ذراییہ استدال کا طان ۔ سیاسی و ملکی نظام پیشخفی با دشا ہست اور مکی او یار فی کے اقتدار کوختم کر مے شوروی نظام " کی تشکیل وغرہ وغرہ الیے اہم المور ہی کا ج كى د نيايس مرايك انعاف بندك نزديك ان كى صداقت وا فاديم سكم سكم د نيلك مختلف عالک ای سوسائٹ کے نظام اور دحرم کی اصلاح کے نام سے جو صدائیں مجی کر قركن او المان معالى معالى الرامه داي المان المرام المامي مدائد المان مدائد المان مدائد المان مدائد المان المرام المان المرام المان ا بازگشت پائی گے جومعی مدی نیسدی میں فاران کی جو ٹاسے بلند ہوئی اور جس سنے وَمَا أَنْ سَلْتُكَ إِلَّاسَ خَمَةً لِتَعَالِينَ كَى حقيقت كوتاريخ عالم من سي كرد كهايا.

مختصريه كرحب بادى استعدادات نشود كابارس يتق اور ديندهد يول بن مادى اسباب کی برولت یه سارا کارخار عالم ایک کنبر سنجان والا تعااس وقت یه ازبس فروری بهواک" و مدت نربب ، کی روحانی صدا ملیند بهو توکسی خاص قیم و مک کی بجائے بوری د نیاکے لیے یکسال دیشیت رکھے چانخد نیائی ہم اسکی دیجیتی کے لیے مغشا وتفاریاللی كمعطالق جناب محمد يسول التدملي التدعليه ولم كي بعثت مودئ النيس كي تقرت وحايت كم لية تام رشيول، منيول اورا نبيا ركام سي عدليا كيا تفاحس ككفوس في ابني ابني متول كوبيشينگويُون وربشارتون كى شكل مى سناسناكر لويلكيا تاكرجب وەمىعوىت بېون تواكمفيس بہان اس اوران برایان سے آئی برے بشارتوں ا انتہان بہو۔ اب آب علی برور الراس ر ميتاً ق كَا ي حيثيت در المورتوكيجية ع بعى دنياكتام مدابه واديان من صدمها ضلاق کے ماوجود" اوتار" یا منظر سسی کا عقیدہ مشترک ہے ۔ یہودی مجان "ایلیاہ" یا وہ نی کا میک ستظری نصار در می تیم کی تحریف کے باوجود" فارقلیط" (احمد ) کے انتظار میں میں جیس ان تک ایک نجات د منده "کا انتظار کررہے اور دیک دحرم کے پرستار بعیالی بھی ایک" کلکی اونار " مے منتظسر ہیں بوم و چاہیے .لین بے فبرای عرفیکر غدا بہب وا دیا ن میں موجود ہ اختلافات كي باوجودا يك جهو في ساك كروه كا علاده ومودني " ك عقيده کا بزار السال تکسی نکسی شکلیں بنار سنا اس کے میح بونے کی دلیل ہے یہ دوسری بات ب كرازرا وحسديهودى رئسيع برايات » د جناب محدرسول الله كانكاركردياس طرح خامب عالم كى ا قليت كو تهو واكريو علقه بكوش ا سلام الوكى ان كى اكتربت في محد كو قوى و کملی عبیت اور تنگ نظری کی بنا پرقبول کرنے سے انکار کردیا - لیکن چونک حقیقت میمر

"إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُعَمَدً قَالْمُمَا بَيْنَ يَلَ مَّ مِنَ التَّوَلَا قِ وَمُبَشِرًا مُهُوسُولِ
يَّا قِيمِن ابُعُهِ إِسُمْكُ اللهِ المَعِنى " مِن اللهُ كا رسول بهول تمهارى حا نب الدمعت ق رتعدلي كريف والله بهول توراة كا بومير بساسنب ا ورسير د فوشخرى سناف والله الميل ايك رسول كا بو آئ كا مير ب لعد احملًا نام كا دسوره صعت - دكوع ، ا - اورقرب قيا مست مِن ا نبيا دورل كرميتاق ا ذ لى كا مُن كرك كريف الخيس ما موركيا تأكر وه جناب تيا مست مِن ا نبيا دورل كرميتاق ا ذ لى كا مُن كرك فريف النجام د م كرك تومن بده لينهن في رسول الكرم كي بنيا من اورا من من كري ما معت كا فرليف النجام د م كرك تومن بده لينهن في كرا على من كريش كري -

اب ذراکرشمہ قدرت دیکھیے کہ ازل کے ان مقدّدات نے کر بوطاء اطلی سے تعلق رکھنے سے کا مُناتِ ارضی پیرکہ جائے اپنی لیبا طریحیائی ؟ بنی اسرائیل ابنے جلیل القدرُ بغیر برصفری جائے کا مُناتِ ارضی پیرکہ کی کھی ہورکان کے اندر کے تمل کی سازش کمل کر چکے ہیں ہیں کے کھلہ پی بس اتنی دیرہے کم محصور کان کے اندر کھیس کر اُنعیس گرفتا دکر لیا جائے ۔ اس نازک ہوقع پرقدرتِ مِن نے یہ نہیں کیا کہ ان کو جسس کر اُنعیس گرفتا در لیا جائے ۔ اس نازک ہوقع پرقدرتِ مِن نے یہ نہیں کیا کہ ان کو جہانے کے لیے کھر اوس کے کہی دوسرے مستری انتقل کردیا ہو بھی برا راعلیٰ کی بھرت کہ لیے ۔

ما مون ومحفوظ ندندہ اسمالیا ورسازش کرنے والوں کوشک وشبر کی دلدل میں پینساکر خَسوَالْ نَیْاَوَ اَلَا خِرُولَا کا نشان مطاکردیا ورمچرادخی اضان کے ایمی کام کے لیے وہ وقت مقرر کردیا جو انبیا دکرام کے مہرومیٹاق کی نمائندگ کے لیے موزوں تھا کہی ہے وہ حقیقت بس کو قرآن عزیرنے وَ إِنْنَا مُدَّرُ لِلْسَاعَةِ مِین کہرواضح کیاہے۔

مرير بزرگ دمحترمستى انبياه ورسل كى نائىدگى كاحىكس فلح ا داكرد ياس اس الرول او الوال رسم قدرت كود المحدكر توده تونى كريم برايان العبيلي الله ك ولوب تعديق قرآن اور تازگ ايان سے مگم الليس كے اور و و حق اليقين كے در ب يں يقين كري محكى بلاشبرا وستقيم مرف اسلام " بى بى سى خيسانى كىجانى كيتيت قوم ا پنے " مقیدہ کٹلیٹ وکفارہ " پرتادم ومشمِسارہوں گے ا درقرآن ومحدٌ برایان انسیکو بنے لیے را و بخات اورسعادت یقین کر س می اور بیمود کا حفرات جب "دمسیح برامیت "اور مرح صلالت » ( و قبال ) ك معرك من و باطل كامشا بده كرس ك تووه معى « دعوي فل د ملیب سی ، سے تا ئب ہورا کا ن ہے آئی گے۔ یہ ہے قرآ نیا غزیز کی وہ نسب مادت " وَإِنْ مِنْ أَحْلِ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ لِيُوْمِنْ تَهِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِعِن السَّرَا لِيسَاكرِ عِلَاكم ا ہِلِ کتا بدلی سے کوئی نہیں بچے گا کہ چینیٹی خلیالسلام کی لوٹ سے پہلے اکا ن نہ لاسے اور مسلمان نہوجا سے غرضیکرمسلمانوں میں ایمان کی تا زگی وٹنگفتگی ، نعاری ومیود میں تبديلي عقا ئدكا حيرت انگيزانقلاب ديكه كراب سشرك جاعتول بريمي تدرتى اثر سيرك كا ا ورنتیجه پیمویکاکه وه مجی کلمز توحید طرحه کرایان نے ایک گی ا دراس طرح دهی ترجان و *حابل قرآن جناب محمد دسی*ل الدُّملی الدّعلیہ ولم کایہ ارشادگرامی اپنی مدا قست کو نما يا ل كريد كام " وَيدعوالناس الى آلا سلام ويعلك الله فى نما نه الملل علما الأالاسلام و نيصلك الله في زمات الدّيّال يعن " اور وقرب قامت ) لوك دائرة اسلام بن داخل بلو جائي مح ا دراس زانه بن تام اتوام بلاك بهجامنيكي

(ينى قام غرامىد چوت اسلام كوقىل كريس كے) اور إلى نمازى د قال قتل كيا جا تيكا-ميرے محتم بزرگوا ورعز يزكها يُحط عبدومينا ق كى دوشنى يں اجيادكام اورمقال رشيول ومنيول كى پيشنگوئيول ا وربشاد تولك اشاتى دغلى دونول بهلوسله في موجود ئي .آب ان بشادتوں پر منها سے بحد كى سے ساتھ خور فرا ئيں - الله اوراس كے كبوب بركزيده بندوں كرادشا دات كوجعثلا يانبي جاسكتا اس ليے جناب تحددمول الندم ک رسالت پرایان لاناسے اوران کے اسوہ حسنکوا بٹاکردینی ودینوی فیون و برکا ت سے الا مال بونا ہے ۔ اس سلسلیس چند جلے اپنے آن مجانیوں کی خدمت یس مجی عرض کرنا ہیں جوامیان لا مجلے ہیں لیکن عمل سے میدان میں بجائے اسوہ نبوی جناب اور ریم پرگامزن ہونے کے اپنے نفس کی خوا مشات کی بیروی کومقدم سمجھتے ہیں - اسمنیس ا بنى مقيقت پرخود كرنا چاسى كروه كيا بى اورائيس كياكرناسى -؟ قرآن حكيم ينهايت كعد الفاظل بتاياً كياسه يه مِلَّةً ابنيكُمُ إِبُواحِيْهُ حُوسَتُمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مُنْ قِبل وَ إِنَّى هٰذَا لِيَكُنُونَ الرَّسُولُ شَعِيلًا عَلَيْكُ مُرُونَكُولُوا شَعَلَا الْأَعْلَى النَّاسِ فَا قِيمُو القَّلَاةُ وَالْوَانْكُوةَ وَاعْتَعْمُوا بِاللَّهِ حَوَمُوكَكُمُ مُنْغِمَ المُولِى و بِغُمُ النَّفِيرُ ﴿

ینی اے مسالاً و اِنتہا ہے مورثِ اعلی ا براہم الم بابہ کا کی یہ بلت ہے۔ انھوں نے تعماد نام ملم رکھلے۔ اس سے پہلے بھی ان کے ماننے والوں کا نام سلم سمعاً اور جنا ب محد رسول اللہ کے سامنے اور ان کے بعد معی ان کام مسلم رہے گا تاکہ رسول تمہارے مورش اللہ کے سامنے اور ان کے بعد معی ان کام مسلم رہے گا تاکہ رسول تمہارے ، وبرگوا و بنولم تمان کی بابندی کرتے رہوا ور ذکو ہ دیتے ، وبرگوا و بنولم تمان کی بابندی کرتے رہوا ور ذکو ہ دیتے رہوا ور الذک دسی کوم میں کوم والی وارث ، مربوا ور الذک دسی کوم میں والی وارث ، مربوست اور عدد گا دیسے ( ہارہ میں کوم علی میں مربوست اور عدد گا دیسے ( ہارہ میں کوم علی میں مربوست اور عدد گا دیسے ( ہارہ میں کوم علی میں کا والی وارٹ کی میں میں میں میں میں کا دول کا در میں کا دول کا در میں کا دول کا در میں کوم علی کا در میں کا در میں کوم علی کا در میں کوم علی کا در میں کوم علی کا در میں کا در کا در میں کا در کا در میں کا در کا در میں کا در کا در

ا درسی یه نسبت ا برایمی و محدی جواب کو ما صل ہے وہ تمام نسبتوں سے اُنسان و میں میں درسی اسلی میں میں میں میں ا اعلیٰ ہے خوا ہ وہ رنگ دِنسل سے تعلق رکعتی عوضوا ہ کمک وولمن سے یا صب دِنسیے۔

تاریخ شاہرہ کو توام نے اپنی تجارت کو فروغ دینے اور دیا کی منڈلول پر بھی ہے دو دینے اور دیا کی منڈلول پر بھی ہے دعوت ت کی خاطرا بنی منڈیاں لا دیں۔ غرابراہی گروہ برسرا قدارات ہے ہی اپنی اور اپنے اعزو کی خاطرا بنی منڈیاں لا دیں۔ غرابراہی گروہ برسرا قدارات ہی اپنی اور اپنے اعزو کی خاطرا بنی منڈیاں لا دیں۔ غرابراہی گروہ برسرا قدارات دین کسی جیٹے پر قابولت تن بروری کی فکر کرتے ہیں لیکن اس می مورد اور من مال اور اس وا مال قائم کرتے ہیں پھورکو ہ کا بند ورست کرتے ہیں ۔ تاریخ یہ فلق اللہ کو اکر ام بہنے اور اس وا مال قائم کرتے ہیں بیا دارے دیں بیارے دیں کہ درسول اللہ می اللہ تعالیٰ والم کو دیا اور ان کے ذر لیے ہم سب کو دیا

ہاری بی تادیخ کا یہ سانخہ ہا ورا نسوسناک سانخدک است محدی ہے پیرومغربی جک دیک دیکھ کلائی استیازی مالت کو معول گئے۔

جانے والے تواس مقیقت سے پہلے بھی با خبرتھے الداب تو ہم ایک کونظر آرہا ہے کہ یہ جیک دیک عارض تھی۔ مغربی ترفیز دوال ہے ملک حالم سکوات میں ہے ہو دن بھی گزدرہاہے۔ اس کو قبرسے فریب کر رہاہے۔ یہ آ وارہ گرد نوجوان لوکے اور لوکیاں دراصل بخارسے بہتے ہموئے ہم کی چی کہ ہیں جو تہذریب کے حبم ہرا بھرائے ہیں۔ اہل نظراس کے انجام سے با خبر ہیں۔ اب حزورت ہے دعوت تو حید در سالت، کو تیز سے تیز ترکرنے کا گر کمنت ابراہیمی من حیث الجھا عت باخل جا عت بنجائے اور جنا ہے تھر آرکا گئے میں الشرک کے ایک اس کا میں میں حیث الجھا عت باخل جا عت بنجائے اور جنا ہے تھر آرکا گئے میں الشرک کے اس کا حسن کو اپنا ہے تو د نیا اس کے عملی نموذ کو دیکھ کوا بینا سرحاد کر کھی کو الدام علی حسید المرسلیں۔ ہے۔ دَا خی دعوانان الحدل بلائو د ب العالمین والعدلی قو والدام علی حسید المرسلیں۔

اہل علم کے لیے حیار نادر سطحفے

(٧) جلالين شركين : - كمل مرى طرز بيطبع شده ما شيد بردوستقل كتابي .

(١) الهاب النقول في اسباب النزول "السيطى"

ومل معرفت "ان سخ المنسوخ " لا بن الخرم ، تيمت مجلد : ٢٠ روسي

رس ، مشرح این قبل ۱- الفیداین مالک کامشهور شرح بودرس نقامی می داخل ب -تیمت مجلد ، ۲۰ روید

رس) سيخ زاده ماشيرمينا وي موره يقر تي جلاول شائع موكيا مع كل غرميدتيت بر٨٠

(۵) نق البادی شرح بخاری ۱۱۲ جلدول پس تیار مودبی ب تیمست جلداول ۱۵/۲ می البادی شرح بخاری ۱۵/۲ مصطفا کمید دلوب شرک سهاد دور

# رشوت ، معایشرهٔ انسانی کاکنن

### ( ایک علمی تجسنریه )

جناب ما فظ محدنديم ما حب ندوى مديقى ايم ١٠ -

تمسیر دنیای پوری تاریخ عظیم ترتی یا فت اقوام کی عرت انگیزدا ستان سے لمبرخریک وہ قویں مبغوں نے اس کہ بع مسکول پر ایک عوم دراز تک اپنی قوت و شوکت اور سطوت دہجبت کے علم لہرائے ، علوم و ندولا کے دریا بہائے ، محیرالعقول قلع اور بافات تعمید کے اور بم مبتی میں طو فان بر اگردسیے تھے ۔ لیکن کھروہ حرف غلط کی طرح صفور مہتی ہے یوں نیست ونا لود ہوگئی کراب ان کا نام و نشان محق "اساطیر الاولین "کی مدیک ہی ملتا ہے۔

گذشت ا قوام عالم کے زوال و إ دبار ا ورنگبت و بریادی کے اسباب دعلل سما فائران مطالعہ و تحب نریکی ا جائے تو ہر کیٹ جوائے اسی ایک مرکزی نقطہ کے جخر کر پر گروش کرتی نظر آئے گئی کہ امم ما خد مرف اس وجسے قبر خدا وندی کی سزا وارم وئی کر وہ آسانی برا بیت کوفرا موش کر کے اپنے نفس و شمہوت کے جال میں اسپر مرکئی تقیں۔ آج ملکوں اور قوموں کا بونقت ہے بلا شبہ وہی نہد رفتہ میں ان قوموں کا تھا جروف و واقیال اور شان و شوکت میں اپنا ٹانی مر رکھتی تھیں۔ مثال کے طور بر مرف اسر کیلیوں محلول ہو موفوں مرکئیلیوں کی مرکز ایون مولوں کا دور اور قول میں ایون میں معلولیں معلولیں معلولیں اور قول میں اور قول میں ایک کیلی کی میں معلولیں کا میں اور قول میں اور قول میں ایک کیلی کی کھرانی کا کی کو کرنے کی کا کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کی کھر

تاریخ کی اس برت انگیزشهادت کے باو جود قلم کا سیندشق ہوتا ہے اس حقیقت کا اعراف کرے ہوئے کہ آج دنیا کی تمام تویس علی الخصوص اسلامیا نو عالم کریکیڑوا فلاق کی ہی اور نغیض وعناد ، نفرت دحقارت ، جرحی دید ایمانی اور شقاوت و بربریت جسی آدم خور برائیوں کے سمندر سی غرق ہیں ، اور انھیں ای کا احساس تک نہیں ہے - یاور کھیے برکردا رہ بریاہ اور برا فلاق اقوام کے لیے خداکا کا فون اٹل ہے ، اگر سلانوں نے خاص طور پر اپنے برائی ور فرق ان فرائی کی دور در کیا ۔ کرداروا فلاق میں بلندی نہیدا کی اور فرج ب کے خودسا فر خلط تھورات و فیالات ، گروہ بندلوں اور فرقر بندلوں کی لعنت سے نجات نوال کی تو وہ بھی اقوام ما فید کی طبح فاک ہیں ملکر نے آمسیا ہو جا کہنگی ۔

آج ہرطرف فراتفری ، لوٹ کھسوٹ ، بردیائتی ، رسوت نوری ، کرو فریب ، سودی داد دستد ، حبوث اور کلم وجور کا بازارگرم ہے ۔ ہندو ہوں یا مسلمان ، سکوہ بل یا نسیسائی سب ہی ، س حام ہیں طیاں نظر ہے ہیں ۔ ان کے اخلاق وکردار کی لیتی کا یہ عالم ہے کہ اپنے پڑوس میں نادارو مفلس اور بیوہ ویتیم کی آء و فغال سنتے ہیں ۔ لیکن وہ اپنے عشرت کدوں سے کلکران کی حاجت روائی نہیں کرسکتے ۔ بغیر سود در سود کے ان کو قرض نہیں کرسکتے ۔ بغیر سود در سود کے ان کو قرض نہیں کرسکتے ۔ بغیر سود در سود کے ان کو قرض نہیں ہوئے جی ایسا محکوں مجھنے دکا سے کہ دنیا رجعت تہ تم کی کروئی مدی نیسوی کے اس عہد نظار ہیں بہوئے جی ہے جب نظامت کی تام قبر مانی بلائیں انسانی قلوب کو ناگن کی مج و شتی جلی جار ہی تھیں اولانسات کے دووازوں بردستک دے رہی تھی ۔ لیکن الٹر جل شار نہیں موجی پریدا ہوئی اور اس نے عرب سے ریگ زار میں ابنی رحمت کے سے کسمند رمیں موجیں پریدا ہوئی اور اس نے عرب سے ریگ زار میں ابنی رحمت کے سے کھول دیئے تھے لینی نہی عرب زواد والی دائی کی بعثت نے تو برتو تاریکیوں کو کیسر جھائی کرد کھوں دیا تھا ۔

فدا وند فدوس في حو منالط ويات دے كرمروركا ننا تعليالعلاه والتليم كو

اس کم کرده داه دنیای رہنائی کے لیے مبعوث فرایا تھا۔ وہ بلا شبہ ہرگوستے سے کا مل اللہ جا مع تھا۔ زمانہ برگوستے سے کا مل اللہ جا مع تھا۔ زمانہ برگذار ہا ، القلبات دوتا ہوئے رہے بلکن یہ قالون ا بری ہڑھرو فہر کے خفدہ ہائے مشکل کی گر اکشائی کرتا رہا۔ رسول اگر م صلی انڈھلید کا محراسی نظام حیات کو عام کرنے ہے جد وجبد کرتے دہے ، ورا ہے نے اپنی بارا ورمسا ہی کے ذریعے بورے کرہ ارض کرنے ہے باورا ہے تا ہی بارا ورمسا ہی کے ذریعے بورے کرہ ارض سے برائیوں کی جوام اس کراہے اس واضی کا گہوارہ بنادیا تھا۔ شرک و کفری برلیاں جھٹ کر رہ گئیں۔ اسلام کے دسیئے ہمیرے نظام زیرگی کو اپناکراس وقت ایک ایسا صالح اور محت منافعہ معاشرہ تیا رم ہوگیا تھا جو رہتی و نیا تک لائن تقلیدا ورخوش کے معاشرہ تیا رم ہوگیا تھا جو رہتی و نیا تک لائن تقلیدا ورخوش کے -

تاریخ شا برعدل بے کامت سلم حب کا سامی تعلیات کی صیح تصویر تھی اور میں ایمان کی روشی اور شرب تھی برحقوق اللہ اور حبت کی اسلامی روشی اور شرب تھی برحقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائی کی پا بند، دیا نت وا بانت اور صدا قت وعفت کی تلم زار، رحم و فرق اور مزیر بسیاوات و فدمت خلق سے سرشار تھی وہ مدلول تک، بنی سیادت وقیادت کے ذالیہ ویجے آتوام پرفائق اور ممتازر ہی ۔ اور اس کی شجا خت ودلیری کے برجہ قسیم وکسری کے بلند رفعت الیوالوں کو لرزہ برا ندام کردیتے تھے عان کے اخراب حسنہ اور او مسا ب حمیدہ دشمنوں کے دلیاں کو مبعی نتاج کر لیے تھے بہتی وجہ ہے کہ برخ فاروقی میں فیتے خص کے تقریباً او ما و برجہ ودی دھاؤی بعد جب اسلامی افواج و پاسسے والیس مجونے گئیس تومقامی عیسا تی اور بہودی دھاؤی بعد جب اسلامی افواج و پاسسے والیس مجونے گئیس تومقامی عیسا تی اور بہودی دھاؤی بار مارکر روتے اور خاجزانہ النجا کرنے گئے کہ من خداکے واسطے ہمیں ظالم رومنوں کے بنجوں بی نہ مجدور سے یہ دھاؤ سے بی نہ دھور شریئے یہ دھال تکہ رومی ان ہی کے ہم خرمیب تھے )

لین رور ایام کے ساتھ جوں جوں قرائی تعلیمات اور رسول کے اسو کا حسنہ سے بعد بڑ متناگیا ، دوسری قوموں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت وحقارت کے جذبات المجرف لگے بہاں تک کر اب بعض کالک ایں غرامسلموں کو مسلمانوں کا وجو دہمی گوارا نہیں رہ گیا ہے ، یہ کوئی مقام استعجاب و تحقیر نہیں ہے بکرمنشائے خدا و ندی کے عین مطابق ہے رہ گیا ہے ، یہ کوئی مقام استعجاب و تحقیر نہیں ہے بکرمنشائے خدا و ندی کے عین مطابق ہے

ایان وا بخان کاظم سربلندکرسن واسد جب فعرادبار و ندتش ی گرف هی آب توالسی بخان و در این می این می است می بخان در در در در این برسلط و مقروفر بادیتی بی تاک وه این کی شیخت کی میست کے لبعد از سرنو دینے ایان کا محاسبہ کرنے برجیور بروجائیں -

یہ ایک نا قابل تر پر تقیقت ہے کہ بلیب سلم کے اس صعف وقد بن کاایک بڑاسیب مغربی تہذیب و تدن کی اندھی تقلید کی ہے۔ اس کے کا ہری رنگ وروض الدج کے حک کو دیکھ کو دیکھ کو لیگوں کے دلول بی بجائے عقلی ولقی دائی کے لورپ کا طرز عل ہی ہردا سے مخطاف صواب اور ہرعمل کے فیرو شرمیت کا معیار قرار باگیا۔ بوری کم قتی اپنے مخصوص تہذیب و تقان سے دامن فیم اکر نور سے ہے والے سیاب با فیزی لیروں میں بہری ۔ وہ تمام مفاصد اور برائیاں بن کی بنا پر لورپ افلاقی مذام میں مبتال تھا بہال مجی درا ہیں۔ مشال کے طور برائیوت ہے۔ یہ درحقیقت معاشرہ انسانی کا ایک ایسا گھن ہے جوا ندر جی اندر اسے میا مکوالی الیک ایسا گھن ہے جوا ندر جی اندر اسے میا مکوالی اسے۔ یہ درحقیقت معاشرہ ایسانی کا ایک ایسا گھن ہے جوا ندر جی اندر اسے میا مکوالی سے۔ یہ درحقیقت معاشرہ ایسانی کا ایک ایسانی کو کھوکھا کرکے دکھندیا ہے۔

رسول اكرم صلى الدعليد ولم كارشادي:

لوگوں پرایک ایسا زمان<sup>می</sup>ی آسے کا کآدمی برواہ ہی نرکرے کاکروہ کیا ہے رہاہے ہ

یاتی علیالتاس زمان لایبالی المرخ ما ۱ خذاکمن العلال ۱م من العلم -

ملال سے یا دام سے۔

آج د تت گزرف ساتھ ساتھ ورسے اس ما دب بھیرت انسان کی اس بیشینگونی کے مظام کونک نت سے عنوا نات کے ماجھ ساسے آئے جارہ ہیں۔ آج تو ا کام رفردشد و فر بھی کون نت سے عنوا نات کے ماجھ ساسے آئے جارہ ہیں۔ آج تو ا کام رفردشد و بھی کون کے کسی ذرکے سلے کون ال ہے ۔ وہ جمہ و قدت مرت اس فکری عنوال و بھی ال اس کے سے کوئس طوع برش از برش بال اس سے حامل جم و جائے اور کمی بھول کر بھی یہ خیال اس سے مہر نواجہ و بار اس کے ماہر خان د ان میں بھی یا نہیں جائز میں میں میں ہوا ہے جائوں جسس اب کو فرجہ جال میں میں مواجہ یہ یا نمان جسس اب کو فرجہ جال

يك بينگائى يەكردام طور برلوگ براس چىزكوماتىزا در حال تعتوركىت إي جوالدىكىلىش اور دىلى نفس كاقدادىن مائ -

مرن بہی و جہے کرانسانی زندگی ہیں آج حرص واز کی کڑت ہوگئی ہے۔ نتیجت دولت سے برکت کیسنوٹم ہوکرر ہ گئی ہے ۔ جیسے دولت سے برکت کیسنوٹم ہوکرر ہ گئی ہے جس را ہ سے مال کی رہی ہیں ہوتی ہے ۔ دیکھتے وہ اسی را ہ سے رخصت ہوجا تا ہے ۔ چنانچہ رات کے کروڑ بی کے مسج کو دلوالیہ ہو مانے کی مثالیں اورائی ہتی پر مجموی ہوئی بحرت لسکتی ہیں ۔ حصور آکم کا اعتادہ ۔ ہوجانے کی مثالیں اورائی ہا مال کھا تا ہے ۔ اس میں برکت نہیں دی جاتی ۔ اور اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور جو کچھ دہ پیچیے حجور جاتا ہے ۔ اور اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور جو کچھ دہ پیچیے حجور جاتا ہے ۔ اور اس کے لیے دوز خ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے ۔ ا

شرعی حیثیت سے تو رشوت کی حرمت فلعی ہے ہی ، خود عقل و ا خلاق کی ارو سے بھی یہ خود عقل و ا خلاق کی ارو سے بھی یہ سیاج و معاضرہ خلاف غدّ اری کے مراد نہے کسی قوم کی عارت اسی دقت مستحکم موسکتی ہے جب اس کے بنیا دی عناصری باہی ہمدردی ، تعاون و تا فل اور وانست و اخوت کا دور دورہ ہوا دررشوت اس میں ایک نا قابل تلافی شکا ن پیداکرد بتی ہے ۔ گوک رشوت کا دیورکسی مذکسی شکل میں ہر جہدیں رہائیکن اس کا جتنائموم آج ہوگیا ہے ۔ فلیا تا رہے کے کسی دور ہیں مذربا ہوگا۔

اس طویل تمهید کی بداب ذیل می بیم کتاب وسنت ا در عقل و ا فلاق کی روشنی میں رشوت کے دام ، نا جا سُرا ور نا مناسب ہونے کو مشرح و سبط کے ملا کہ جیات کرتے ہیں ۔ شاید کے اس کامطالع کی ایک فرد کی بھی بھڑی کا اہم مورین جائے ۔ رشوت کی تعرفین مرشوت میں مورین معا و مذکو کہتے ہیں جو کسی فرض منصبی کی اوا تبسی و اجب کام کی افزا تبسی و اجب کام کی اور نا انجام کرنے کا ایک دو سری چیو وا جب کام کی ایک اور نا انجام کرنے کی ایک تعرفین کرنے گئے ہیں دوسری چیو کی شکل میں وصول کیا جا تا ہے ۔ علا مرسی ترسی ان مدوی رشوت کی تعرفین کرنے گئے ہے۔

مع المجارك وال س المعت المين

« رشوت کے معنی یہ بی کرکوئی اپنی یاطل غرض ا ور تاحق مطالب کے پوراکرنے کے لیے کی دی اختیاریا کا دبرداز شخص کو کچھ دسے کر لمپ این موافق کرنے ؟ این موافق کرنے ؟

ناج استرمعا و هند ایکی فرق منعبی کی ادائگی پس نا جا سُرمعا و هند لینے کی مختلف مورسی بس دا، کسی بل یا چیک متعلقہ حاکم سے منظور کواسف کے لیے کسی شخص کو تعواتی ہی والے رکھتا ۔ حتی کے مبتل بشخص اس کارک کو کھھ "حق " ا داکرے ا ور مجر فور آ اس کا کام جو جائے۔ بہو جائے۔

۔ روا کسی کی سفارش یا م کچھ" دینے کی وجہ سے اصلی متی دارکو محری کرکے غیرستحق کے حتی میں فیصلہ کردینا۔

رس کسی منعبی فرمن کو انجام دینے کے لیے کچھ ا بنا" حق الخدمت ،، وصول کرنا اور اس کے دیا وردهم کا تا وی مستلی برکو پردینان کرنا ، درا نا اوردهم کا تا وی و -

ذکورہ بالا ان تینوں صورتوں کے خلاوہ اور کھی متعدد صورتی الیبی ہیں جن میں لیا گیا معاوم قطعی نا جائز اور ناحق ہوتا ہے اکسی ظلوم ، آفت دسیدہ پریشان حال اور حاجت مندکی مجبوری سے فائدہ احتمانا ہوں قالون اخلات کی روسے قطعی غزانسا نی حرکت ہے اور میر حب اس برقرآن و حد میٹ دونوں نے سخت نگیر فرمائی ہو تواس کی حرست اور شناعت مزیستم ہوجاتی ہے ۔

تحریم رشوت ، قرآن کی رفتی میں اضا وند قدول نے اپنی مخلوق کے لیے ایک نہایت ما لیے ، وہم مند معاشرہ بجویز کیا ہے ۔ دس میں بلت کا ہر فرد ایک دومرے کا مونس و خمخوارا ورجہ مدہو۔ ایک کی ذرہ مرابر تکلیف دومرے کا شب وروز کا جین اڑا دے ۔ اور ایک کی خوشی دومرے کے لیے شاد یا نہمسرت ٹا بت ہو۔ جہاں یہ اسپرٹ محب روح

اور بدمغمل ہوگا وہی سے قدم ک عارت متزلزل ہوجائے گی۔

چنانچ الد میں شانہ نے انسان کورزق ملال کانے کا حکم دیا تاکر شخص کسب ال میں اور معاش میں سائی رہے - اور کسی کے حاشیہ خیال ہی بھی یہ بات مذاسے کہ وہ دوسرے کے مال کونا مائنر طراقیہ سے حاصل کرے اور اس طح سے جورزق حاصل ہوگا وہ معال اور طبیب ہوگا دو اس سے نشود نما پایا ہوا حیم انسانی کا مل طور برطا ہر موگا-

> چنانچارشاد باری تعالی سے سته یَاایُّشِهَاالَّن یُنَ آمَنوُّا حُلُوَامِنْ لَمِیْبَاتِ مَا ذَذَ قُنَاکُ مُردَاشَکُنُوالِلهِ اِن کُنْتُ مُ اِمَّا اُلَّا مُنْفِق وَن ه

ك ايان والواكعا و پاكيزه چيزي جورونك دى مم نے تم كو اور شكركروالله كااگرتم اس كے بندے ہو-

> دوسری حکه فرایا سه . آماه گاره مراهمهٔ این اندی مد

يَا الْيُعَا النَّاسُ عُلْفَهُمَّا فِي الْاَئِ مِن حَلَالاً الْمَيِّمَا وَكَلاتَيْبَعُوُ اخْلُوَا مِبَ والشَّيُطَانِ إِنَّهُ كُلُهُمْ عَلُّ وَلَجْنِينُ -

اے لوگوزین کی چیزوں یں سے حلال پاکیزہ چیزی کھا ڈا ورشیطان کی اتباع نہ کر کھیونکر بلاشبہ وہ تھارا کھلام وادشمن ہے۔

اسی طیع سورهٔ اعراف ٹی حرام و ملال کی ایک جامع فہرست بیان کرتے ہمیے اللہ تعالیٰ نے ان دولؤں کے درمیان کو یا خط فاصل کیسنج دیاہی ۔ فرمایا سے بد

آپ کہ دیجے میرے دب نے حرام کیا ہے۔ مرف بے حیائی کی باتوں کو جوان پس کھلی ہوئی ہیں اور ہوجیی ہوئی ہیں اور گناہ کو اور تاحق کی زیادتی کوا وراس بات کو کرشر کی کروا لٹڑ کا ایسی چیز کوجیس کی سنداس نے منیں ا تاری ا دراس بات کور لگاؤ الذے دے وہ بایس بوتم کومعلی منیں مراس

است ذکورہ بالاکام رلفظ در حقیقت اپنے انمد تفعیدات کا ایک دفر انہاں رکھتا ہے "الفواطس" میں قام علائے دفر انہاں رکھتا ہے "الفرم" میں قام علائے دفر کیا اوران پراکسانے والی چیزی آجا تی ہیں ۔ "اللم " میں قیرم کے صغائر وکیا رُدا فل ہیں خواہ ان کا تعلق ظام رسے ہو یا باطن سے "اللم " میں قیرم کے صغائر وکیا روان س بغیرالعقی " میں ظلم کی مدیک بہر نجی مو کی البعنی " سے حیوانی روی ویزو۔ را

اب یہ افر تعین ہوگیا کر غرے مال کوکسی ناجا سُرطِ لیقہ سے ماصل کرنا در حقیقت
باطل اور حرام مال لینا ہے ترکن نے ناجا سُرطِ لیق سے ماصل کردہ مال رحمی ہیں رشوت
میں شامل ہے ) کے بیان میں کسی ابہام سے کام لیے لغیر بہت مراحت افتیا رکی ہے ۔
علاوہ اذیں رشوت کی حرمت کومستقل طور سے بھی وا منح کیا ہے ۔ چانچہ ارشا دہ ہے جھی وا منح کیا ہے ۔ چانچہ ارشا دہ ہے جھی وا منح کیا ہے ۔ چانچہ ارشا دہ ہے جو گوئا اُمکیا کہ ٹرین گائے ہُر اِکھا جا کہ اور ایک دوسرے کا مال ایس بی نافق ت و کہ تنا گھی اور دنہ بہونچا و ان کو حاکموں تک و تُن اُمکی کہ اُکھی کے اُکھی کہ اُکھی کے اُکھی کے اُکھی کے دانوں کے مال سے طلم میں کہ کا دانوں کہ مال سے طلم میں کہ دوسرے ہوں دہ ہو۔ میں دیے ہو۔

آیت بالایس الاکل ، در مقیقت «الاخذ ، کے معنی پس مستعلی پیواہ یعنی الاخذ ، کے معنی پس مستعلی پیواہ یعنی مال کو ناجا سرطلب سرگرنہیں کہ ایک تعام الرکونایا نہ چائے ، بلکرسی اورمعرف میں استعال کرلیا جائے تو وہ حبائنر موجائے کا کیونک نو جائے ، بلکرسی اورمعرف میں استعال کرلیا جائے تو وہ حبائنر موجائے کا کیونک نو کا خور کا مقدر کنبہ پروری ہوتاہے ۔ اس سیلے قران نے "الاکل "کالفظ استعال کیا ہے ۔ جمع مفسر بن نے الاکل "کالفظ استعال کیا ہے ۔ جمع مفسر بن نے اس کو "الافذ" ہی کے معنی پر جمع ول کیا ہے ،

منائج علامد الوسى آيت زيرنغرك سلسلمي لكمة بي كربانه الحل دمن الأكل المادم الماد افذا ورتسلطب

اکل سے مطلقاً، فذمرادہے اوریہ چیز افت میں معروف نام ہے ۔ اہل نہ باق نزول قرآن سے قبل بھی اسی طرح استعال کرتے تھے ۔ علام درشيدرمنا معرى دقم لحراد بهيشه المن دبالاكل مطلق الاخن والتعبير من الاحن بالاكل معروف فحالفت تخونروا خير قبل نؤول القالان -

معرما خرک باکال مفسرا ورصاحب اسلوب ادیب مولاتا مسیرا کی اجدد آیا بادی آیت زیر بحث کی تشریح و تفسیر رست موث خام ریز این ۵۵۰

"اکل بہاں لفظی معنی میں ہیں۔ یعنی حرف "کھانا " مراد اہمیں بلککسی طرح کیمی اپنے تھرف میں سے آتا ہے۔ اردویی محاورہ مجی ایسے موقع پر لولتے ہیں کہ فلاں صاحب روبیہ کھاگئے یا روبیہ ہم کرگئے اور بالباطل ہرنا جائنز طراق مراد ہے .... وہ مال دھلال کیمی یا طل ہی کے عکم میں ایم ہے بواس کے مالک سے اس کی نوش دلی کے لغیبر عامل کیا جائے گو مالک اسے نوشی سے بھی دے دیا ہو۔ لیکن شراحت مامل کیا جائز قرار دیا ہو ۔ لیکن شراحت فیاس مدکونا جائز قرار دیا ہو ۔ لیکن شراحت فیاس مدکونا جائز قرار دیا ہو۔ لیکن شراحت

ہ بت بن ا موالکم کا لفظ قرآن کی بلاغت کا ایک شام کارنمور ہے۔ حکم فرایا کہ است بن ا موالکم کا لفظ قرآن کی بلاغت کا ایک شام کارنمور ہے۔ حکم فرایا کہ اس اس مرد و سرے کا مال حاصل کرتاہے۔ لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی مال کو نامنا سب طریقے سے خصب کرتاہے کیونکہ ا ناالمؤنون اخوہ "کے اصول کے تحت بہت خصب کرتاہے کیونکہ ان المؤنون اخوہ "کے اصول کے تحت بہت کرتام افراد ایک ہی برادری سے متعلق ہیں۔ ان بی باہم اس طور برا سلامی افراد ایک ہی برادری سے کہ ایک انسان کی کوئی چیز در حقیقت برا سلامی افراد کی مکیت ہے۔ اس کی مشالیس قرآن میں دوسرے مقامات بر

مجی المتی ہیں ۔ جیسے لَا تَعْتَنْكُوْا اَنْعَسَدُ مُر اِ لَاتَّلُوْلُ اَنْعَسَدُ مُر اِلْ اَنْعَسَدُ مُر اِلْ کی جاہ ، المل ا ور آبرو کا احرّام ا ورحفاظت اصل ہیں اپنی ال ، جان ا وراک کر استرام ا ورحفاظت ہے ۔ احترام ا ورحفاظت ہے ۔

اور "باطل" کامطلب یہ کواس مال کے مقابل یں کوئی حقیقی سے نہو جسے
اس مال کا معاوضہ قرار دیا جاسکے۔ مثال کے طور پرایک پمٹیکار کا یہ فرض مضبی ہے کہ وہ عوام کی شکایات اور درخوا ستوں کو حاکم کے رو ہر و پیش کرئے ایب اگرو کسی خص سے
درخواست بیش کرنے کا کچھ "حق الخدمت" لیتا ہے تو یہ رشوت ہے اور قطعی نا جائزا ور
درخواست بیش کرنے کواس نے اپنا فرض منعبی انجام دے دیا جس کی تنخواہ
درام ۔ کیونکہ درخوا سمت بیش کرکے تواس نے اپنا فرض منعبی انجام دے دیا جس کی تنخواہ
دہ مکومت یا متعلقہ محکم سے ماہ باہ وصول کرتا ہے ۔ اب یہ "حق الحدمت "کنام سے
جومعاوضہ اس کے مقابل میں کوئی کھی چیز یاتی نہیں رستی ۔ لہذا اس کے جواز کاکوئی
سوال نہیں ۔

علامه درت يدرخام مرى ككعته بي قه :-

اما الباطل فهد مالمرمكن في مقابلة شي حقيقي .... فقل حرمت الشعر اخذ المال بدون مقابلة حقيقت

باطل ؛ مطاب یہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئ حقیقی چیز نہ ہو ... لہذا شرابیت نے بغیر حقیقی سنتے کے مقابل مال لینے کو حرام قرارتیا ہے۔

مفسرالوحیان اندسی نے کھا ہے کہ بالباطل سے مرادیہ ہے کہ اموال کوالیسطریق سے لیا جاتے جومشروع نہیں ہے۔ رقمطراز ہیں شاہ ۱-

نيى خلى دلك النسب والنهب دالتماس وطوال الكاحن والغياسة والرشاع وما يأحذ ك المنعبون وكل مالم يأذن في الغذى 14 لشوط.

چانج اس ای لوٹ کھسوٹ ، جوا ، کا ہن کی رقع ا خیات ، رض تا در حریخومی لیتے ہیں الدہردہ چیز شابل ہے جس کے لیتے کی شریعت نے ا مازت نہیں دی۔ اور نیسیر فارن کے مطابق طلم کرنا، چوری کرنا، داکد دالنا، رسبرنی کرنا، جواکھیلنا،
ما نیجانے کو ذریعیر وزگار بنانا۔ لہو و لعب کے کھیل دکھا کر روزی کیا نا، رشوت لینا،
معمولی کواچی دینا، جعلی دستا ویٹرات تیار کرنا، دروغ حلفی کرنا، حاکوں کو ندر ندرانے
معمولی کواچی دینا، جعلی دستا ویٹرات تیار کرنا، دروغ حلفی کرنا، حاکون کو ندر ندرانے
اور پیری و تحف بہو کیا نا، ان کی دعویس کرنا، درا مانت میں خیا نت کوانوا مسلم سے یاغر
مسلم سے ایر سب چیزی نا جائز طرائی ربا لباطل، کی تعرافی بی داخل میں ملله :-

مرى م فراياً كيا، وَتُذَكُ لُوُ ابِهِ مَا إِلَى الْعَكَامِ بِسَأَ حُلُوُ ا

د من وربه و من الماليات المالي بالركتم

وَانْشِعُرْتُعُلُمُونَ ٥

، ورتم حکام کے پاس رشوت نربہ پنچاؤ تاکہ تم لوگوں کا مال ناحق کھا جاؤ۔ درا تخالیکہ تممیس علم ہو۔

آج کچروں ، دفتروں ، پرائیوسی ا داروں ، سرکاری کیکموں یہاں تک، کتعلیمی اداروں ، سرکاری کیکموں یہاں تک، کتعلیمی اداروں میں اس رشوت کی جو بہتات ہے وہ اہلِ نظر و خرد سے فی ہیں علا مرآنوں آیت کرمیر کے اس جزم کی نسبت رقمطراز ہیں کہ سکا د-

لَا تَلْقُوْالَبَغْنَدَالِكَ يَخَكَّامَ السَّوْءِعَلَى لَمَ يَحِدَ ال بَرْكَ عَكَام كورشوت كَ لَمُور دجه الرشوة .

ب مراوا وادلارسے ب - س كمعنى دول تكلف كري - اي جنبار

سے بطور استعارہ کسی چیز تک بہونچے اوکسی شے سے ڈالے کے لیے اتعالی ہوتاہے 4

ما قط ابن جرير طبري رقم طرازي سطه:-

اصل الاولان المرسال الرحل الله لو فى سىب متعلقاً بد فى البورُ

١ ورعلًا مرآ لوس كلفتي بي هله : -

والاد لاء فى الاصل ارسال الحيل فى البيّرشرا ستعيرلِلتّوص الى لشنى

ا د لاء کی ا صل کی شخص کا کتویں بیرکسی غرض سے لیے ڈول ڈوالناہیے .

ا مل میں اولاء کے معنی نوی میں دسی ڈوانے کے بی کچوکسی شے تک بہونچنے کے معنی میں اس لفناکو مستعارے لیاگیا ۔

رشوت کو" دلاردلو" سے تشبید دینے کی دو دجہیں ہیں ۔ ا مام فخالدین رازی اس کی تومنیع کرتے ہوئے اپنی شہرهُ ا فاق تفسیریں کھتے ہیں سلھ :

" (۱) بلات برشوت فرورت کی رسی ہے ۔ بس جس طح بانی سے مجرا ہوا ہوا ہوا اول رستی کے دراید دورسے قریب مینے لیاجا تا ہے ۔ اسی طح مقصد لعید کا معول می رسوت کے ذراید قریب مہوجاتا ہے ؟ رسوت کے ذراید قریب مہوجاتا ہے ؟

(٧) جس طح حاكم كورشوت دے كربغيرى تا فيرك فوراً موافق فيعله كراليا جاتكہ اسى طح دول بى جب يانى نكا كے كيوب يس دوالا جاتا ہے تونا يت درج تيزى سے جلاجا تا ہے ؟

الوديان اللي تل لوابهما الى العنام كى تفسير بيان كرت موت موت لكفت بي شاه :--

اس كىمىنى دىكى كو كان كى دىشوت دود تاكدوه تهاديب موانق فىعىلدكردى -

معيناه إلا توشوابالا موال العدام ليقضوالك عريا لكثومها

ابن عليسن الوديان ك ذكوره بالا قول كوراع قرارديت موس اكمماس الد: اس ليے كرماكم بى زيادہ رشوت لينے بي الايہ ككوئى مامون دب كراليد حاكم خال خال م بل سکس گے۔

لان العاكرمنلسنة الرشاء الا من عصمروهوالاقل

وتداوابهمالينى برك حكام كومال رشوت ك طوريدت دو كهاجاتا به كادان دلوه يىنى اس نے كنورس سے ياتى نكالنے كے ليے اس مين دول دال ديا .

تفسير مرارك يسب وله ١-وتكالوابهمااى وتلقوا لععنعيا الى حكام السون على وجد الهنوة يقال اد لى د لوى اك القا كا فيالينرُ للاستسقاء

متذكرة العدر تفصيلات سيمعلوم بهواكهجميع مفسرين في اس 7 بيت كرمير كوتحريم أثب<sup>يت</sup> ے بابیں مریح قرار دیاہے۔ کیونکہ حب نا جا سرطراتی سے مال کے معمول میں رفعوت کا تعین ہو ماتلہ تو کھر" لا تا کلوا" سے اس کی حرمت پرم رقطعی ثبت ہو ما آہہ۔ ١ حا ديث كي روشني بي رسول اكرم صلى الدعلية ولم كي بورى زندگى كامقعدا ولين اورث بى يينماكراس كرة ارضى بر فدائ و حدة لاشريك كا اطاعت گذار ايك اليها معايشره وجودي ا جائے جو سرگوشہ اور سرحینیت سے اس طرح مکمل موکر انے والی نسلیں اسسے نمو ر رعل اور دلي راه بنائي . چنانچه تاريخ شامده كراپ كى بار اورمساعى كرخره يى قرون اولى سے بے نظیر عاشرہ کی مثال سے پوری تاریخ انسانی خالی ہے۔

حفنوراكرم ملى الشعلية ولم فساع اورسوسائي سيتام برائيول كى جرا كاطت ہوے رشوت برکھی شدیدنگرفرائی ہے ۔ چنا بچ تحریم رشوت کے سلسلہ کی بنیادی مدیث حسيس رشوت ليفاور ديف والول كاطفكاناد وندخ قرار ديا گياہے - معرت مدالله ينظمو رضی النَّد عندسے روا بیت ہے کر رسول النَّدْملی النَّه علیہ دسلم نے ارسْا و فرما یا کہ :۔ ر شوت لين اوردي وال دونون كالمعكان في الواشى والمرتشى علاهما فى النائ ال مدميث معتقلق الم ترندى ومطوازي ١-

> حد بيث ابي مسلمة عن عيل الله يت عماو عن رسول الشملي الشعليم الم شى فى حناالباب يله

الوسلركى مديث وانعول ن عيداللون عمرو صردایت کی ہے اور انفول نے رسول الله ملالات على ولم سے ١١ باب بي سے بہترا ورسب سے زياده تيجيه ـ

اس کے علاوہ اور کھی بہت کی حدیثوں ہی رشوت پرشد بدتران کمیرفر مانی گئی ہے -چند درج زين إي

> عن عيد الله من عم و قال قال دمول اللهصلى الله علييه ومسلم لعنت اكله

على الراشى والمرتنى ك

عن عبب الرحمل بن عوف قال قال دمسول المتمصلى الشعلير وسيلعر

لعن الله الأكل والملعم الرسنوة سك

عن عبل الله بن عمروقال نعس وسوالية ملى الدُعاليسين الله شح والمرتشى سنة

عبدالدين عرصد روايت ہے كردسول اكرم ماللا وسلم نے ارشاد فرایا کردشوت لینے ا ور دسینے والے يرخدا كى لعنت موتى ہے ۔

حفرت عبدالركن ينعوف مصعروى مي كرسول الد صلى التُدعليه ولم ف ارشاد فرما يا كالتشف رشوت کھانے ا درکھائے ( کیٹے ا وردسینے) والے پرلعنت کی ہے

عيدالله ي غروس مردى ب كررسول الله ملى الشعليه وسلم في رشوت لين ا وردين وائے پرلعنت کی ہے ۔

ا ورز مرف دشوت سلين ا ود دسين واليل پرلعنت کی گئی ہے بلکہ و ہ شخف جوان دونوں مے درمیان معالمت وردلالی کا کام انجام دیتاہے وہ بھی اسی سزا کا مستوجب اور تق قرارد بأكياب -

#### چنانچ فرما یا کیا ۱۰

عن توبان قال معن رسول الدهالية عليه وسلم الرئش والمرشى والمأتى الذى يمشى مصلم

مفرت نُوبان سے مروی ہے کہ دسول اکنّد ملی النّعلیہ سلم نے دشوت لیسے دیسے دالوں اور وہ خص جوان دونوں کے درمیان دلالی

كريدان سب پرلعنت كى ہے ۔

رشوت اور دکام افران پاک کی جوا میت شروع بل گذری سے اس میں تحریم رشوت کے ساتھ دکام کا خصوصیت کے ساتھ دکار کیا گیا ہے ۔ کیونکہ معاشرہ میں سب سے زیادہ دہی ملوث ہوت ہیں۔ آج بھی خدالتوں میں ، کچہر لویں میں ، سرکاری اور نیم مرکاری دفتروں میں اور نیم مرکاری دو سرے ناچا سرمفاد کی تشکل میں۔ بلتہ میں ہوار میں دو سرے ناچا سرمفاد کی تشکل میں۔

دراً نحالیکه مرمحکمه کا ذمه دار در حقیقت اوام اور دخایا کے حقوق کامحافظ اور بینے مختف کامحافظ اور بینے مختف کا ارتکاب کرتا ہے اگروہ اپنے اس فرض میں کوتا ہی اور خیا نت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت حدود اللہ کے توڑنے کے ساتھ حکومت کی عارت میں شگاف ڈالنے کا مرتکب مہوتا ہے عبس کی منزانہا میت درد ناک ہے۔

تحف اور حکام م حکام کے لیے رشوت کے حرام ہونے کا ندا زہ اس سے لگایا جاسکتا سے کہ بریہ اور تحفہ جوازد یا وتعلق و مجت کی خلامت ہے ۔ اور حس کا حکم خود رسول اکرم ملی الڈ خلیہ سلمنے «تعادوا تح الوا "کے واضح الفاظ کے ساتھ فر بایا ہے۔ لیکن وکام کے لیے تحفہ قبول کرنے کی محافعت کی گئی ہے کہ وہ بھی رشوت میں دا فل ہے۔ فر مایا:

مكومت كار پردازون كيا هديد تري بريد

حدايا العال حرام عليها الك

قبولی کرنا کمسردام ہے ۔

ا میرکا بدید لهااور قامنی کار شوت قبول کرنا د دنوں کفر کی طرح ایں۔

اخذالاميواله دية كعن وقبول القاضى المرشوة كق ينكه آور

سلطان كو بدليون كاليناخيات اوروامهد

صل ایا السلطان شخت وفلول ته اوس

امراء كي بداياليتا خيات هه.

العدايا للامراع غلول في

باں چندرشدا لط کے ساتھ دکام اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کو تحفہ دینا اور ان لوگوں کا تو ہونا اور ان لوگوں کا اس کو قبول کرلینا جا سرہے نہتے

۱ - جب ازراه ا خلاص اوركسي توقع ك بغير پيش كيا جائ -

٠٠ ١ س سے كوئى غرص والبتہ راہو-

٣- سالقرتعلقات نه بول -

عہد شوی میں ایک علاقہ کا حاکم تنیئہ نامی ایک ایک اس صدقات وزکوہ کی رقبیں جمع کرکے در بار نبوی میں حیا صر میوا۔ تواس نے رقبیں چین کرے وض کیا کہ یہ آپ کا واجب اور یہ محیل طور پریہ دیا گیا ہے ۔ بیس کر مفتو زمنبر رکھوٹ اور ایک تاریخی خطبہ زیا ۔ جس میں فرمایا کرائے

سال کاکیا مال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو اگر کہتاہے کہ یہ تمعاراہے اور یہ مجھے ہرید دیاگیا ہے۔ وہ اپ والدین کے گھرکیوں نہ بیٹھ رہا اور کھر دیکھتا کہ گھر بھٹے اس کو تحف طبتے ہیں یا نہیں تیم ہے اس ذات کی جس کے ہا تھ میں مسیری جا تنہ ہے۔ وہ اس مال میں سے جو کچھ دات کی رکھے گا وہ قیا مسیدی جا ہی گردن پرلاد کر لائے گا۔ او منط انگلے امکری ہو ہو یہ

عفرت غرب عبدالعزيزان دور حكومت على بدايا قبول بني كياكرت تعداس كا سيبدد إفت كياكدب رسول اكرم على الترمليرولم برية تبط فرا ياكرة تنفع توآب كيون أكاركية من ؟ فرا اكتفاؤكونوت كى وحبسة تحفد إجا تا تفااس ليواس كى صورت س براتی تھی۔ گریمیں حکومت کی وجسے بریبیش کیا جاتا ہے اس کی نویت مدل حاتی ہے ، وہ مرینہیں رہتا - بلکرشوت بن جاتاہے - ایک مرتبہ حضرت عموالات ن بني تام ماكون كولكها "كاتقد لوالهدل بيت فانهما مشوة " لين برية قبول م كالروكيونكه وه رشوت بوتاب-

مشوت ا ورنيسلي آج يراك أتهائ غلط تصور عام بموجكاب كد حكام ا وردمه دا د منعسب والول كودنتوت دے كراپنے حق ميں فيصل كراسنے سے فى الواقع ا ورعدا لمثل مجى وه نيبله مائز اوربرت ببوتام - مالانكه مفدمات فيصل كرفي رشوت لينا بجائے نود درام ہے۔ ویساک ارشاد نبوی ہے ،

دریا فت کاکیارٌ اسحت "سے کیا مرا د ب فرما يافيملكريني رسوت لينا.

عل لعمرانيته السعت فالناراولي به برووبهم يوولم السفتود ما يك وه قيل و ما السعَّت قال الريشوة في الحكم السَّم الكيم علائ عان ياده ستحق سے -

دومرى مِكْرسخت وعيدكي فيرديت بميس فرماياه

فبالدكرفيس وشوت لين والي ليعنت کیگئے ہے وہ رہوت استحقی اور دبنت مے درمیان مائل ہوجائےگی ۔

لعن آخذ دشوة في العكم كانت سترآ ببينه وببن العنستريسي

عفرت الومرسرة رفسے روایت بے که ا-قال دسول الله على الله عليم وسع سول اكرم على الله عليه وسلم في ارتفاد فر الما كالثعل شاذني فعيل كرني يرشوت ليخاود لعن الله الواشى و المُعنّى فى العكم كمّة دیے والے پراعنت کی ہے۔

یہاں تک کر دشوت نے کرفیل کرنے والے کے عمل کو کفر کے برابرسگین گناہ قرار دیا گیاہے۔ حفرت عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہ :-

رمول الدُّمل الدُّعليه وَهم نے فر ما پاکوفعيل کھنے قال دسول الدُّصلى الشُّعليد و مسليم ش الشوت لينا دينا كفرسيدا ورلوكوں كے دميان الهشوة فى العكدكف وصى بيب الناس بالمى دسوت كالين دين واميد. سعدت مص

دوسرى بات يه كر لقول مولانا ابوالكلا) آزاده

« رشوت نور حاکم کے فیصلہ سے نا جائزیات چائٹر نہیں ہوسکتی اسک ،، ا مام ترندى فاين هامع مين ايكمستقل باب مى قائم كياهي .

" بأب ماجاء في التشل يد على من لقِعَى له بشيٌّ ليس له ال ياحذ كا "

#### اور کھراس کے تحت درج ذیل حدیث درج کی ہے ہے ت

عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها معزت ام سلم رضى الله عنها سے روایت ہے قالت قال دسول التُدْصلي اللهُ ومسلم انكم تختصه وت إلى وانعا انا لبشمو ميرے ياس اينا تنازع كرك كرك مكري كي ولعل لعضكماك يكون العن بمجتمات بعن فان تفيت لاحل مستكم يشئ من حق اخيرا فا نما اقطع لرقطعة من النام فلاياخل حت يشيُّاً ـ

كررسول التُصلعمف ارشادفرماياكتم لوك ایک انسان می بون ا ورمکن سے تم سیسے کوئی فرنتی ابنی تیزر بانی معدد وسرے پرسبقت ہے جائد. اگرش سی چیز کافیعل کردون اور وه در تقیقت اس کے ساتھی کی برو توسی لو ک

یں اس کے لیے آگ کا مکڑا دے رہا ہوں بس اس کو اس میں سے ناحق نہ اليا ماسي - ہیں خوفناک انجام کے فرمان کا نتیجہ یہ مجا کر جوفرلقین اپنا تغییہ ہے کر دریا رہم ہی ہی اس خوفناک انجام کے فرمان کا نتیجہ یہ مجا کر جوفرلقین اپنا تغییہ ہے کہ دریار ان کے اس سے ہوا کی دوسرے سے حق میں دستردار ہونے بیر صر مجولے لگا۔ عرب ہی مقدے ان کے احبار ورشیں فیصل کرتے تھے - وہ لوگ قانون کی زدسے بچنے کے علا نیہ رشوت دیتے تھے اور ان کے فاخی علا نیہ لیتے ستھے اور اس طرح وہ توراق کے ایکام بربردہ وال کرناحق فیصلے کرتے تھے۔ اور اس طرح وہ توراق کے ایکام بربردہ وال کرناحق فیصلے کرتے تھے۔

علا مرستیر لیمان ندوی نے کھا ہے کہ توراق کے قوانین ٹی تحریف کا ایک بڑا سبب بہی رشوت خواری ہے ۔ قرآن مجید کی اس اس بیت میں ان کے اسی گناہ کی پردہ دری کی مختی ہے۔ مختی ہے ب

" إِنَّ الَّذِينَ مَكُنَّهُ وَنَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَلِيَتُهُ رُونَ بِهِ تَمْنَا قَلِيُلِاً وَلَأَمْكُ

مَايَا تَعَلَّوُنَ فِي بَطُوْ نِحِمْ الْآانَّنَالُ الْحُ "

« بیٹ بیں آگ بعرنا "اس لیے فرایا کیہ وددنیا کی اس مولی دولت کے لائے ہیں آکر فداک اکام بیں ردو برل اورمنشا ک الہی ہیں تحرلیت بیٹ ہی کی فاطرکرتے تھے ۔ جہت مفارش اور شوت استاز المحلی سفارش اور شوت استاز المحلی سفارش اور شوت استاز المحلی ما فیٹ بیٹ ، جم اور رواج کی صورت اختیار کرگیا مباخت سفارش مرق حق کے لیے جا شریع ۔ ورتہ ناجا سر حوام اور گناہ ہے۔ الانکہ سفارش مرق حق کے لیے جا شریع ۔ ورتہ ناجا سر حوام اور گناہ ہے۔ لیے حق تعالی فر باتے ہیں ہی ہے۔

جوکوئی نیک بات کی سفارش کرے گااس کو اس میں سے معتسطے گا۔ اور جوکوئی بری بات کی سفارش کرے گا اس پر بھی اسٹی

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نعيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفِل منهاط

ے بوجیویٹ گا۔ رینے میاری اور اور اور اور اور اور

يعنى أكروهكى سيك اوراجعى بات كسيد مشروع طراقي برسفارش كري كالتووه ال

نیسکا جرکاستی ہوگا۔ جیسے کسی دولمت مندسے سی محتاج کی سفارٹن کرے کچے دلا دین افتح ولانے دلانے والا میں خیرات کے تواب ہیں وافل ہوجائے گا۔ لیکن اگر کسی غرشر حی کام کے خواہ وہ لیٹا ہر کتنا ہی اجھاکیوں مز ہو سفارش کیے۔ یاکسی برے کام کے لیے سفارش کے تو وہ اس میں اس وقت تک کے لیے شریب گناہ دسے گا جب تک کہ اس کی سفار نا پر برے کام کرنے والا اسے جاری رکھے گا جیلے کسی برمعاش ، چور ، رہزن ا ورفریب نا پر برب کام کرنے والا اسے جاری رکھے گا جیلے کسی برمعاش ، چور ، رہزن ا ورفریب نا پر برب کام کرنے والا اسے جاری رکھے گا جیلے کسی برمعاش ، خور ، رہزن ا ورفریب کی سفارش کرکے اسے چھڑا لیا جلت ۔ اور وہ مجرو لیے جرائم شروع کردے ۔ تو جب تک برائم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفارش کرنے والا اس وقت تک اس گنامی شریک برائم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفارش کرنے بیت اور حقیقت معلق کرلینی ضروری ہے۔ ہیں انسان خود ہی مبتلات عذا ب نہوجات ۔ سفارش کوئوٹر بنانے کہ لیے ہریہ وغرہ میں انسان خود ہی مبتلات عذا ب نہوجات ۔ سفارش کوئوٹر بنانے کہ لیے ہریہ وغرہ سنارش کوئوٹر بنانے کہ لیے ہریہ وغرہ سنارت کرکے پر رشوت بی شار ہوگا۔

حفنورنبي كريم عليه الصلوة والشيلم كاارشادب كن

جسنے کسی کی کوئی سفارش کی اور اس پراسے کوئی ہریہ دیا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ سود کے شعبوں میں سے بڑے شعبہ کا مرتکب مہوا۔ ، شفع لاحد سنفاعة ناحدى عدية عليما فقد الى عناية عليما فقد الى عناية عليماً من الواب الرباء

مَلًا على قارى نے لكھا ہے كہ :-

" سود سترلیت ی ده زیاد تی ہے جوعوض سے خالی موا درمعا ملی سرط قراردی میرود تراردی میرود تراردی میرود تراردی میرود، بھ

تو بس طح سود حرام ہے۔ ویسے ہی ایسا ہر یمبی حرام ہے - ا حیاد العلم میں ہے کہ رت میں ایسا ہر یمبی حرام ہے - ا حیاد العلم میں ہے کہ رت مسعود سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجدیس « آ حقالیک لِنْدِ خَتُ » آیا ہے - احت کیا ہے ؟ احت کیا ہے ؟

فرایا کیکوئی تمعاری حاجت پوری کردے اورتم اس کوبدید دے دو- ا مام غزالی دم

کہتے ہیں کہ هنرت ابن سعود کی اس سے مرادی ہے کہ کوئی الیی بات کہدی جائے جس ہی کوئی مشقعت کا کام مذکرتا پڑے یا ہدکی کھن اللّہ کے لیے کیا ہوتو پھراس پر کمچولینا جائز نہیں ۔ مشقعت کا کام مذکرتا پڑے کہ منعنی نے کسی کی سفارش کی اسے ان کوایک باندی پیش کی توآپ مفتر ہوئ اور دائیں کردی ۔ اور کہا کہ اگر مجھے معلی ہو تاکہ تھا رے دل میں یہ بات ہے توی معماری حاجت کے متعلق کوئی بات ذکہتا ۔ اور اب ہوتھا ری حاجت باتی رہ گئی ہے اس کی بابت کھر ذکہوں گا۔

لیکن اگرمائز سفارش ش کوئی مشقت کاکام کرنا پڑے جیسے جانا ، ۲ نا ، کسی کولانا ے جا نا دغرہ تولقبول ا مام عز الی م اگراس پر کچھ لیا تووہ اس کام کی اجرت بن جلنے گی " قانون ساری ا در شوت پرایک مقیقت بکر شوت کاکاروبا رقانون سازی کی و جرسے فروغ پار ہاہے ۔ آئے ون سے سے قانون بنائے جارہے ہی ۔ حبن کی وجست نے نئے محکے ویودیں لائے جلتے اور ان کے لیے سنے نئے ضالطے ( BROCE DAR ) اور سن نے قواعد (۱۱۱۵) ۲۹ بنائے جاتے ہیں۔ اس طح عوام و نوا مس برا فسرو س دا بلکاروں کی گرفت ومکومت کا دائرہ وسیع سے دسیع تربہوتا جار ہاہے - ہرنیا قانون، بنا تحكرا ورنيا مالطر رخوت ستانى كے نئے نئے دروازے كھول ديتاہي - جہاں تك قا نون سازی ا ومحکرسازی کا تعلق ہے ہماری حالت اس بادشا ہ کی سی ہے حبوکے سائیس اس ك كعورون ك دودهي سے ايك سردوده روزار اينے لكال ليتا تھا كي كن بادشا ہ کو خبر کردی ۔ تواس نے اس سائیس کی اصلاح کی بجائے اس پڑنگرانی کے پیایک ا نسپکڑ مقدرکرڈیا ۔ انسپکڑھا دیبی سفارشی کوٹےسے آئے سکتے ۔ اس بیلے انھوں نے اتے ہی سائیسسے یا کی میرد ودھ وصول کرنا شروٹ کردیا ۔ کی عرصے سے ابعد اس کی تھی شکایت ہوگئ توباد شاہ سے بنیا دی نقص دور کرنے ہے بجاست ان دونوں پر سپرنسنڈنٹ تعینات کردیا۔ اتفاق سے اس غریب "کاکسبدزیادہ تھا۔ اس ملے اس نے

ا پہنے کے فایر آ شدرس سیرد ودھ و مول کرنا سرد ماکردیا میں کا تیجہ یہ نکالگھور دیا میں کا تیجہ یہ نکالگھور دیا ہوئے دور کے دیا ہوئے۔ سائیس سب کودود دینے کے بعد قریبی نہرسے دودھ کے مشکوں ٹیں پانی بھر کررکھ دیتا ایک روز خود بادشاہ معائز کے لیے اصطبیل ہیں آگیا ہی نے دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی مجمولیاں مجمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی مجمولی مجمولیاں مجمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی مجمولی مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی مجمولی مجمولی مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں میں مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں مجمولی محمد کی دودھ کے مشکوں میں محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں محمد کی دودھ کے مشکوں میں محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں محمد کی دودھ کے مشکوں ہوں کو مسلم کی دودھ کی مسلم کی دودھ کے مشکوں ہیں محمد کی دودھ کے مشکوں ہیں محمد کی دودھ کے مشکوں ہوں محمد کی دودھ کے مشکوں ہوں محمد کی دودھ کے مشکوں ہوں کی دودھ کے مشکوں ہوں کی دودھ کے مشکور ہوں کی دودھ کے مشکور ہوں کی دودھ کی دودھ کے مشکور ہوں کی دودھ کے دودھ کے مشکور ہوں کی دودھ کے مشکور ہوئی کی دودھ کے دودھ کے مشکور ہوں کی دودھ کے دودھ

سائيس نے باادب كها:

« معنور کا انتظام کیدک ر اے »

یه حواب سن کر یادشاه حیران بودا وراس نے کہا۔

"كيمى انتظام كبى مجدكتاب "

سائیس نے دست بتہ عرض کیا

" حفنور بالتماكنكن كوارس كياس "

ا ورسارا وا تعمن وعن سنادیا اس پربادشاه نه اپنی خلطی کومسی کیا کانتظام بربادشاه نه بنی خلطی کومسی کیا کانتظام بربان کو برلنے کی خرورت تملی - اس ہے اس می دہندت وا خلاق کو برلنے کی خرورت تملی - اس ہے اس می وقت انسپیکڑا ورسپرنٹسنگرض کو ملازمت سے برطرف کردیا - ا در مسائیس کی اصلاح کی فکرے ساتھ سا تعداس کی تنخواہ کیمی بڑھادی - تاکہ وہ اپنی جا شرضر وریا ہے ہے نا جائز و ساکل اختیار زکرے یہ ایمی

نودہارے کمک پی مجی انسدادرشوت ستانی کے لیے تعزیرات ہندیں سحنت قوانین موبود ہیں۔ انسدادِ رشوت ستانی کا ایک ستقل محکر ہی قائم ہے ۔ لیکن اس کوکیا یکھے۔ نود اس محکے میں دسٹوت کا بازار ہوئے زوںسے گرم ہے۔

آخری بات ندکوره بالا تفعیدات سے معلی میواکد آج سمانی میں خود فرضی ا ورمفاد پرسی کا جو دوردورہ سے وہ درحقیعت رشوت ا ورسود ہی کا خمرہ ا ورنتیجہ سے ۔ ایک طاقتور قوم کی کارت اسی بنیاد مرستی کم موتی ہے کہ اس کے افراد باہم بھینیان ٹا بت موں اور اس کے افراد باہم بھینیان ٹا بت موں اور اس کے تام معنامراس طرح جوا ہوئ ہوں کہ انعیں ایک دوسرے سے جدا کرنامکس مید دیک جس میں رشوت اور سود کا تموم ہوجائے وہاں اتحاد کے کیائے افراق ماناری میت تشت اور انتشار کی کار فرمائی نظر آئے گی ۔ اور آج تمام اقوام تالم اس فطر ناک دورسے گذر دہی ہیں .

#### حواسك

(۱) سیرت النی مصنف علاً میرسید کیمان ندوی جلد ۲ صفح دو ۱ عطبوند معاد ف پرلسی اظم گڑھو۔

- (٢) كلام ياك سورهُ لقره أيت: ٢١
- الله المرات مجيد سورة لفره أيت الله
- ربع) در در انوا**ف** در سیس
  - 11 11 11 11 11 (0)
- (٢) آلوسي ننداري: روح المعاني جلد: ٢ صفحه: ٩٠
- (۵) ستیررشیدرمنا معری تفسیرالمناد مرتبه مفتی تحد نعبه ه جلد: ۲ صفحه ۱۹۰
  - (٨) خبرالما حد دريا با دى : تفسير ا جدى أردو مبلد: اصفح ٤٠ لا مودا وليش
    - و٩) تفسيرالمنار حلد: ٢ ص : ١٨٠ ، ١٩٠ مطيع منادم هر
    - (١٠) الوحيان اللسي: البحرالحيط علد ٢ ص ٥ مطبوع معر
- دال لباب الناديل في معانى التزلي لمسمى يتفسير خاذن جلداص \_\_\_\_\_\_ مطبوع معر
  - (۱۲) روح المعانى طلد: ٧س : ١٠ ا دارة الطباعة المنيرييم مر.
- (١٢١) لغات القران مرتبهمول تا عبد الرشيدنعاني عبد : ٢ من ١٠١ بطبوع مدوا على المعنفين إلى
  - (۱۲) تفسيطيري حلد: ۲ ص : ۱۰۲۱ مطيع الميمني معر

(١٥) تفسيبرروح المعانى جلد ٢٠ ص ٢٠٠١

(۱۹۱) فخرالدین دازی: تقسیرکبیر ملد: ۲ م ۱۱ ۲

(١٤) الجالميط فلد: ٢ ص: ٥٤

١٨٥ الضاَّ-

(14) حافظ الوالبركات نسفى: مارك التزبل مطبوعه افضل المطالع

(۲۰) مسنداهم بن مبلد من الاسترالعال جلد : ۳ من ۱۱۰ کنزالعال جلد : ۳ من ۲۱۰

(۱۷) ترندی کتاب الاحکام

(۲۲) نتیخ علی تقی: کنزالعال ملد: ۲ ص د ۲۱۰

رس كنزالعال طد: ۳ ص: ۲۱۵

(۱۹۲۷) مستنطیالسی حدمیت تخبر ۲ در ومستدا بن حنبل جلد: ۲: ص ۱۹۲۸

(۲۵) مسنداین حنبل ملد: ۵من : ۲۵۹ اکنزالعال : طد : ۳ من ۲۱۰ ،

الخاف الساده شرح احيار العلوم في ص ١٦٥

(٢٩) كنز العال حيد: ٣ ص : ٢١٠

أنيا (٢٤)

المِعالِ المِعالَّ

(۲۹) الضاً

(۱۳۰) یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان کاضمیر نود بہت بڑا محاسب ہے۔ اس کے اس کے ان شراکط کو اپنی برخلی کے لیے وجہ حوال نہیں بنانا چاہیئے ۔ ید گنجا کش محص رخصت ہے در نرعز محمت کا تقاصہ تو یہ ہے کر اگر بدایا اور سخا لعن میں یہ سٹراکط برق معموجود میں کاول تو بھی اس سے احراز کرنا جاہیئے ۔

(۱۳۱) جامع ميم البخارى باب برايا العال اور باب الزكوة ، سيرت البنى جلد: ٢ ص٥٠

١١١ - ابي جرير كوالكنز العال علد: ٣ ص : ٢١١

١١٦ : منزالعال ملد: ٣ ص ٢١٦

١٩٧٠ مندا ام احدي حنيل ملاص

٥٥. المعمالصغيالطارني

١٣٠ - ترطال القرآل طلد: ١ ص : ٢٣١

٢٥٠ - ترندي ابواب الايكام وتغييرا لمنار جلد: ٢ ص: ١٩٨٠

۸۷ - سيرتالني جلد : ۲ م : ۲۰۲

٣٩ - قرآن إك: سورة النارا يت نمبر ٨

بم . مرقاة المفاتيح شرح مشكوة الصابيح ملد : ٧ م ، ١٥٥

الا - اس مقال میں "رشوت اور سفارش الا ور" قانون سازی اور شوت " کے عنوا نات کے تحت جو کھو لکھا گیاہے - یہ درا صل منشی خبرالرحمان فال کی ایک مختفر کتاب " بازارِ رشوت " سے ما نوذ ہے - یہ کتاب اپنے موصوع پر تختفرا ولائٹ نہ ہونے کے با وجود وقیع اور قابل قدر ہے - چند سال قیل بھا رہے یہاں " معارف" میں تبھرہ کے لیے یہ کتاب عالمی اوارہ اشاعت علوم اسلامی جہلیک ملتان شہر پاکستان سیموصول ہوئی تھی -

#### صروری گزار مشس

حضرات مربرانواداده اور فربان خریدارون سے گذارش سے کر اداره سے آپ حفرات کو یا د: بانی کے خطوط ارسال کے جارہے ہیں ، ان برفوری توجہ فربائی ۔ نیز خطوط ارسال کے جارہے ہیں ، ان برفوری توجہ فربائی ۔ نیز خطوط ارسال کے جارہے ہیں ، ان فرر میلاری نمبرکا کھنا نہ مجولیں ۔ جو بہتہ کی جے بر مرب میں ارشاد ہیں تا فرر نہو۔ ( یاذ مند مینی )

# فضأئل اعمال بي

### حديث ضعيف كي تقبوليت اوراس كحدود وتزائط

از بمولوى محدر عبد الشرصانب دالوى

(رفیق آ داره)

فن حدیث سے متعلق خوام و خواص سب لوگوں ہیں یہ بات مشہورہ کے ترغیب و تربیب اور خذاب و تواب کے متعلق خوام و خواص سب لوگوں ہیں یہ بات مشہورہ کے ترخیب و تربیب اور اس کا سہادا کے کراس موضوع پر مدہت زیادہ کر ور بلکرمنگر و موضوع روایتیں تک نقل کی جاتی ہیں۔ حالا نکہ اس اصول کے ساتھ محد جمین کے پہاں پن دمنر وری قیود و شرائط ہیں۔ ان سطور میں ایمنی کا بیان کرنا مقصود ہے۔

اس پی شبنهی کرطار اسلام نے سرلیست کے اصول وقوانین مرتب کونے اور طال در حرام کا فیصلہ صادر کرنے کے اور طال در حرام کا فیصلہ صادر کرنے کے لیے جس بلند معیار کی صدیثیں لی ہیں اور ان حدیثوں کی اسانید پرجتن سحنت نگرانی کی ہے ایسی سحنت نگرانی کر جند ہیں کہ مدیثوں پر بہیں کی ملکہ اس قسم کی روایات ہیں ایک حد تک نری سے کام لیاہے - الم احمد بن حنیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں :

م بب حال وحرام كرسلسله بي كونى حديث روايت كرت بي تواس بي حق سد كام يلت بي اورفعنا ك كرمتعلق روايت كرية بي تور في كتري

ا دَارو بِنَا فِی الحلال وا کوام شَّلَدْنا وا دَارو بِنَا فِی الفِعْنا کُل تَساُ صِلنا ہے

سله إلا جوب الفاضلة · للاستكت العشرة الكائلة · وتر موانا عبر لحي كمعنوي صلى (طبعت السورية)

ملّاظى قارى نے العظ الاو فرقى الج الاكبر " مي كماہ

ان العدليث الفعيف معتبوني الخال ما لحرك فعنا ك كراساس

فغائل الاعمال عندجميع العلماد مديث معيف تمام علما ركالمين ك

س ارباب المحال له نزد كي معتبر ب

اور" الموضوعات الكبير، بن حديث مسع الدقيت، امان من العلائقت لكعتاب.

المنعيف يعمل ب في مضامل فعال اعلى ك ياره ين مديث فيعف ير بالاتفاق

الاعمال اتفاقاً نه مل كيا ماتك -

علام محی الدین یجی بن مشرف النووی نے کتاب الا ذکار میں اس کوتفلسیل سے

تام فقها ومحتبن وغريم ن كبام كففائل

لكعاب - فراتے ہيں :-

قال العلماء من المحلثين و الفقيها و وغيرهم يجوذ وليتحب العمل في الغنا

وخیر همر یجوز دیستخب العمل فی الفعلی اور ترغیب و تربیب کے سلسل میں منعیف والتر خیب و الترحیب بالحد میث مدیث برش کرنا جا سُر بلکرستحب بے تاوقتیک

الصنعيف مالدريكن موضوعاً وامالل ووموض عصم مي شامل مه بهوالتها عكام

حكام كالحلال والحرام والبيع والتكل ك بارسيس مثلاً على وحرام . خريد فرو

والطلاق وغير ذلك فلا يعل اورنكاح وطلاق وغزه بين مرت مديث ميم

فيها الابالحديث القيم اوالحن يا حديث عن بى لى جائك، إلى الجور

الاان يكون ني احتياط ني شبي احتياط الركبي مزورت برامات تومدمين

من ذالك كما أذا درد حل يث منعيف يرمبى عمل كرسكة إن .

له الاجوبة الفاضلة للاستكة العشرة الكالمنة الموال تاجدا في تعنوي من (طبعة السورية) كله الوضوعات الكبيرمس (مجتسياني دبلي تشكيام)

صنيف مبكراحت بعض البيوع او الانكحت، فان المستعب ان يتنوك عش، ولكن لا يجب سك

مِنْلَ بِعِ وسُرایا نکاح کے با دے میں مدیث منعیت ہو تواس مُنوٹ مدیث منعیت ہو تواس مُنوٹ سنگ ہو تواس منوگ سنگ مراز کرتا بطورا حتیا کا مستحب ہوگا کہ کا ماننا وا حب نہیں ہوگا۔

وافظ واتی نے یہ اصول تقریباً اتھی الفاظیں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے :-وممن نعی علی د لاہے من الدیمت ادرین علمار نے یہ اصول بیان کیا ہے ان ہی م عبد الرحمٰن بن معدی واحدین سے عبد الرحمٰن بن مہدی ، امام احدین میں م حنبل وعبد اللہ بن مبارک عیرہ میں ۔

اس لیے کہ اگروہ حدیث واقعتہ صحیح مہوگی تواس برعمل کرے اس کماحق ا داکردیا گیا اور اگر با نغرض حقیقت کے لحاظ سے وہ صحیح نہتمی تب میں کوئی طال یا حرام کا لفضان نہیں میوا اورزکسی کا حق ہی مارا گیا ہے لاندان كان محيحا فى نفس للامو فقل على حقه من العمل والالم يتوتب على لعمل بدر مفسدة هيل ولا تحريد مولا منياع حق الغير

ینی بہت سے بہت ہی اندلینہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ وہ فرمان رسول الدملاللہ علیہ و کم رہوتو السول الدملاللہ علیہ و کم رہوتو السی صورت بی تھی زیادہ سے زیادہ بی تو ہواکر ایک کام کوجتنا بہتر کھی کہ کا اس سے دین و شریعت بی کوئی خرابی بہیں آتی اور اس کے امام سے دین و شریعت بی کوئی خرابی بہیں آتی اور اس کے

برخلاف آگردا تعد کے لحاظ سے وہ فرمان دسول متعا تواجرد ثواب بینی ہے ۱۰س سلسلہ اعلل مالح بيس ويكسى على كى فغيلت کے بالے یں کوئی صنعیف مدیث بل جائے ا وريغل السار بوس بي حرمت ياكامهت كااحمال بوتوالسي صورت بي اس حديث ضيف یمل کرنا جائز بلکستحب ہے اس لیے کاس بی خطره تو کیوسے نسی ا درنفع کی اسید بوری ہے۔ كيو نكه معابله ( حلال يا مزام كانېيں ملِكه ) جائىز اورستحب كاب لبذاا حتياطاس يسب كر تواب كى ميت سے اس پر عمل كرايا جك .

م محقق ملال الدين دوانى ت الموقع العلوم مين برى المي بحث كى ب فرمات إن ١٠ اذا وجد حديث ضعيف في نضيلته عمل من الاشمأل ولسميكن حدّا العمل بمايحتمل العرمة اوالكل صنت خان يجون العمل بره يستحب لات مايون من العظم ومرجوالنفع اذحووا شُو بين الاباحت، وللاستعاب مشا الاحتياط العل بس رجار الغاب ك

وج اس مي يه ب كر بالفرض حقيقت كے لحا فاسے يه حديث قول دسول مىلى الله علیہ ولم شمیی ہوئی توجائٹر کام ہواا وراگراس کے برخلاف اس کا فروان رسول ہو نامیجے ہو تواس كاحق ادا بوبى كيا يعنى اس كرمطا بق عل كراياكيا -

اسی اصول کواگریم ازدوسے مقل و مشاہرہ جا نچ کر دیکھیں تواس کی معقولیت بالکل والمحسيم الميم ويكفق بي كرد نيلك مواطات بن كبي توايك بجراوا طلاح دينا معي كافي سمعها جاتليه الدكيس لقين كرف كے ليكسى بات اور محداراً دى كا بوتا ہى عرورى قرار دياجا تا ہے اور اس سے بھی ترتی کرے عوالتی معالمات کو دیکھئے تو د ہاں عرف ایک سمجد إرا دمی کا بہوتا محاكانى نيس بكروبال گوابى تيف كي كئ سجدار اورمعقول آ دميو ى كى صروريت برا تى ہے اب اگرا یک شخص اپنے شب وروزے معمولی معمولی کاموں یس کبی و ہی عدا لتی معیار شهادت کو مردری قرار دین لگ تو نه مرف یه کرا بل مقل کے نزدیک و ه دلوانه قرار ایکا

بكرخوداس كابى زندكى دشوار دو جلت كى -

تعیک ای طرح شرعی معاملات در مجات این اوراس کماناس بردرسیسک یے ایک مخصوص معیاری نعموص در کار دیں بس بس درجہ کا حکم شرعی ٹا بت کرتا ہوگا اسی درجہ ک نعس تلاش کی جلنے گی۔ اگر کوئی متشدو غالی ہرمعالم ہیں مکم قرانی یا حدیث متواتر یا حدمیث میح بی تاش کریگا - اور مدیث ضعیف کویالکل ناقابل اختیار قراردے گا توعلما را سام کے يهال ايساآدي خارق اجماع اورضطي ب-

یبی وجہ ہے کہ ملا مرعب الی اکھنوی نے حدیث منبع تسک مقبول پیر قبل ہوتے کے متعلق تین نرم بنقل کے بی ادرسوائے مُرکورہ بالا غرمیب کے باتی دوکونا قابل اعتبار قرار دیاہے لکعتے ہیں : -

> (1) نستصعم من منع العمل بالفعيف مطلقا وهومذهب منعيف ـ

> > (٧) ومنعمن جوزه مطلقاً وحم آيس سخيف -

رم ومنهمون فقل وقينك وعولسك المسلاد له

۱۱) کمولوگ تووه إن جو مديمت صعيعت برخل كرنے كوم لملقاً ناجا تركيتے ہيں - يہ خرب ضيفىپ -

(٧) اور کيولوگ اس کي علم اجازت ديتي ي.

اور يغردانشمندارة توسع اور دهسيل سب -(r) اورایک مسلک یہ ہے کراس میں کھھ

فرق كيا جائد ا ورحدودمتين كي جائي . ي

دلك سب سعميم اورتقب

اس تیسرے مسلک بیں بوصرودشین کرنے کا ذکرسے اس سے مرادوہی ہے جوا و پر ذكريهما كم طلال وحرام الدمعا لمات ديزه يس مديية ضعيف تاكاني الورنغاكل إحال

له الاجرية الفاضلة مسك

يسمقبول ب -

ورسی منعیف کے قبول کرنے اصدیث منیف کے دو و قبول برجب بحث کی جائے تو مدین منعیف کے وزو ایم اور قابل محافل یہ چیزے کا باہم می نے جہاں مدمیف صعیف کو قبول کیا ہے وہ اس کن سٹر لکھا کے ساتھ قبول کیا ہے وہ اس کن سٹر لکھا کے ساتھ قبول کیا ہے وہ اس کے مسلک کی ادھوری اور ناقص ترح فی باؤگ ۔ اس کے بغیرا بابائم کی طرف سے یہ نقل کر تا ان کے مسلک کی ادھوری اور ناقص ترح فی باوی کے ساتھ تیں اور خادری الوی شرح تقریب النواوی میں اور خادری فاوی کی خواب سے کہ دول البدلیے فی العمل ہ علی الجیب الشفیق بین شیخ الاسل محافظ آئی کے مواب سے کہ حدیث صنعیف برع کی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ: ۔

(۱) احل هافقدان دليل آخل قوى (۱) اس کے مقابلی اس سے زیادہ قوی كونى دليل موجود زبو كمونكا كركسي حدبت ميمح منهمعارمتاكه فان دل حديث ميجع اومس على كراهة عمل یا حدیث من سے ایک عمل کی کراہت ثابت ہوری اوحماحتم والضعيف على استحياب بوا ورحدمينومنعيف المصتحب قراردك تو وجوازه فالعل يكوت بالاقوى السيىصورت بميعل قوى دلىل پرمې كياجك كا دالقول بمفادة اخرى اوراسى سكمقتفني كومقدم ركفا جائك كا. (٧) وثانيهان لايكون الحديث شايل دم) اس عدمیت کا منعف زیاده شدید نبهو الفعف بال تفروبوا وديته شهل جیسے مثال کے طور برکوئی حدمیث ایک ہی الفعف كالكن ابداوقاحتوالغلط سندسے منقول ہے اوراس میں کوئی راوی والمغقل وغيرد لك اوكتوت طق اليساسي جوبهت صغيف سے مثلًا كرًّا ب ككن لمديخل طريق منطقه عن سنرة مِونا، فاحش الغلط موتايا مغفل موتا وغيره

يايه كرحديث كى سندى توكئ بي . نيكن كوكى معى

سندشد يومعف سيحفوظ نبي سيرا ليلي عا

الفعف وذلك لأنشكين السنل

شل يل الضعفامع علم حا يجبوب،

نقصات يجعل في حكم إلعام من الله عديث كيزم تتربوت كي الله والله والله الموحوع والمفتوع المفتوع من الله عديد الله الموحوع والمفتوع الله على الله يجوز العمل ب بجال الله يكي تلافي بعمي اور ذراييس تربوري مو الله يم الموقاع من الموقع وأن كالموت عديب بنيا دينا مي به المربوع وأن كالموت عديب بنيا دينا مي به المربوع وأن كالموت عديب بنيا دينا مي من المديد المربوع والموت عديد المربوع الموت عديد المربوع الموت ا

كسىطرح بعى على كرتا جائز نيس

(۱۷) مدین ضیف پڑل کرنے کی پیسری شرط یہ کے کہ جو صفون اس سے نا بت ہوتا ہے وہ شربیسے علم قوا عدر کے خلاف نام و بلکان کے تحت آتا ہو تاکہ جو چیز شرعاً فیر ثابت ہے اس کا اشات لازم نہ آئے، پس جب اس مدیث کا مفعون عام قوا عادش عیہ کے منافی تا ہوتو دگویا کفس جواذ منافی تا ہوتو دگویا کفس جواذ تواس کا پہلے سے نا برت ہے ہی ۔ مدیث ضعیف

(۱۳) و شالستها ان يكون ما تبت ب واخلا تحت اصل كلى ت الاصول الشهوية غير مخالف القواعل للهينية لشالا يلزم ا تنبات مالم يثبت شوعاً ب فان افاعان مادل عليه داخلا فى الاصول الشوعية غير مناقض لها فنفس جوازة تنابت بعاوا لخلا المنعبف اللال يكون مؤكد اله

مرف اتناكياكه اس يعجانهي ذرا تأكدٌ وابتام پيداكرديا-

د ۱۹۳۷ وروچتی شرط<sub>ن</sub>ه سے ک<sup>ط</sup>ل کرنے والاا**س مدیث** بڑمل کرتے د قت اس کے ثبوت کا نقیدہ ندر کھے ملک اپنی د در داری سے سبکدوش ہوکرا یک بقیمی کیفیت برسنجنے کی نیت ہو بعنی یہ کواگر دہ یقت میں اس

(۲) در البعاان الايتقل العامل به نبوته بل الخرج من العطلي بيتان وات ان كان مجيما في نفس الامرفذ الشط والالدر تيرتب على العمل بر فساد مشرعى

حدیث کا مفعون میچ بهوا توخل کرای لیاگیا ہے اوراگر میچ نہیں ہے توکوئی مشرعی برائی پیٹن ہیں آئی (اوراس کے برخلاف عمل نرکرنے کی صورت میں پیشمہہے کہ بوسکتا ہے حقیقت کے محاظ سے یہ حدیث میچ برقوچ کا یک حکم مشرعی کے تا دک بھول کے )

الله معزت وول النزملي النزطيد والم الم توجيد فرايا م النسالا مراود تقيمت كالخاسط تروه قام كامًا م معنس الكل معنس يد ان فصل شراکعات یہ بات واضع ہوگئ کر حدیث ضعیف ہیں جب یک یہ جام باہی کموظ نہ ہوں اس وقت تک اس پر حمل کرنا جائز نہیں اور یہ بی معلوم ہوگیا کرمطابق یہ کہدیتا کہ فعا کڑا جائز نہیں اور یہ بی معلوم ہوگیا کرمطابق یہ کہدیتا کہ فعا کڑا جائز نہیں اور یہ بی معلوم ہوگیا کرمطابق یہ کہدی جائیں ۔

مافظاد کی الدین المنفدی پر اربا ہوا ہو اور کہ بھر حافظ منفدی نے اپنی کہ آب ہیں ایر ہیں ایری اوایات میں اور اس کا جواب اور اس بات کو مقدم میں واضح کر جگے ہیں کہ جو حذیثیں ہیں نے مقط میں ہوا ہوں کہ میں میں ماروی کے متعلق میں ہوں کہ ہیں وہ تمام ایسی روایات ہیں جن کے کسی زامی راوی کے متعلق محدثمین نے اور گذشتہ سطور ہیں ہیں ہوری کے متعلق محدثمین نے اور گذشتہ سطور ہیں ہیں ہو

بقیسفه گذاشته : برابردرجه کی ام بیت دکھتا ہے ال یس مجھ اور صعیف کاکوئی فرق نہیں ہے لیکی جن واسلوں سے وہ فلنس الامری اور تقیقی ارشادات ہے ہی در جاسکا فرق میں ان بی بچر کی فرق ہے اس ہے ان ارشادات ہے ہی در جاسکا فرق موگیا ہے - جا ہے پاس چو تک سوائ سند کے کوئ اور ور اید نہیں جس سے بم یہ جا ہے ہی اس بیت کہ ملک اور اس کے لیے بحبور ہی کرجس ور و کی سندسے کوئی بات یا نہیں اس لیے ہم اس بات کا وہی درجہ قرار دیں خواہ نفس الامرے لیا ظاسے اس بیں اور ایک حدمیت میں کوئی فرق مراب کے حدمیت محسل کے بہتے اس بی اور ایک حدمیت محسل محسل کے بہتے اس بی اور ایک حدمیت محسل کے بہتے اس بی اور ایک حدمیت محسل کے بہتے اس بی بی درجہ قرار دیں خواہ نفس الامرے لیا ظاسے اس بی اور ایک حدمیت محسل کے بہتے اس بی درجہ قرار دیں خواہ نفس الامرے لیا خواہ نفس الامرے کی اور ایک حدمیت محسل کے بہتے اس بی درجہ قرار دیں خواہ نفس الامرے لیا خواہ نفس الامرے کی اور ایک کوئی فرق در بھو۔

یمی دوبہ سے کرصوفیا عمرار اپنے تو ریاطن سے بعض دفوکس ضعیف حدیث کی محت و و اتعیت کا حکم مادر کرد ستے ہیں گری خوت اس کو اپنے توا عارکے تحت ضعیف ہی قرار دستے ہیں ۔ مثال کے طور پر ما فظاد کی الدین المسندی نے اپنی کی ب الرغیب والرہیب میں حدیث ادحد فی الدینا یعبد المندائی کے متعلق کھا ہے ۔ کس علی حذا الحدیث الا معت من الواس النبوة وی مضل الدینا یعبد الله الله یعنی الدینا یعبد الله الله یعنی الدینا یعبد الله یعنی الدینا یا متابع الله یا متابع الله یعنی الدینا ور در الدینا والله ی کرت الله یعنی الله یعنی الدینا ور در الله متابع الله یعنی الله یعنی الله یعنی الدینا ور در الله متابع الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یا الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یا در در الله یعنی الله یعنی الله یا الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یا الله یعنی الله یا الله یک الله یا الله یعنی الله یک الل

یمعلی کر پیکے ہیں کر جس مدیرے کے کسی وا وی کے متعلق المیے الفاظ کیے جائیں وہ نا قابل خیا اللہ ایک احتیازی نشان کے ہوتی ہے ۔ اور معتقب ایسی روایات کو عام حدیثیوں سے الگ ایک احتیازی نشان کے ساتھ میان کیا ہے ۔ ابہ امعن فف رحمت الدُّ طلا بی ذمرواری سے سبکروش ہو جگے ہیں ۔ اب کسی شخص کا الترفیب سے اس امتیاز کو کو فا رکھے بغیر کوئی مدیث نقل کرنا ہر را مائزیں ۔ وہ المترفیب کا توالدے کریری الذرنہیں ہوسکتا ۔ جیسا کہ حال کے بہت سے مولفین ووا عظین کا طوق سے ، فاصل محرم الفیخ میرالفتاح الوظرہ حبی نے الیسے ہی لوگوں پرافہا را فسوس کرے ہوئے کہ کھا ہے کہ ؛

سخت نهوس بے کراکٹر واعظین مطباء اور مدین جب ال کتاب الرخیب والتر هیب کوچر هئیں یاس سے نقل کرتے ہیں تواس کے مصنف کی مطاح کویا تو بھول جاتے ہیں یا خطلت بریجے ہیں اور بن احادیث میں کوئی راوی کذاب یا وخاع کی ہم ہے ان کو بھی بالکل اسی طح پوریسے اطبیات اور کا واقین وا متحاد کے ساتھ نقل کرتے ہیں جس طرح ان روایات کونقل کرتے ہیں جن سے مشعلق منذری نے مدرواہ البخاری دسلم "کہاہے ۔ ومن المؤسف جلاً أن ا غلب الوناظ والخطباع المذكرين والمل مسين ا ذلقى يُون كتاب التوغيب حذا اويستعلون عن المعلل مؤلم عن ينسون الويغيلون عن المعلل مؤلم عن ينسون الوليغيلون عن المعلل مؤلم عن المدين الذى فى سنله في من يوى دون الحليث الذى فى سنله كذاب اود مناع اوم تتصمر كل جزم والرتياح والحمينات كن مصمرا لحديث الذى يقول الهام المستذى في في ها النخالى ومسلم، سواء بسواء هواء البخالى ومسلم، سواء بسواء هواء المنادي ومسلم، سواء بسواء هواي ومسلم، سواء بسواء هواء المنادي و مسلم، سواء بسواء هواء المنادي ومسلم، سواء بسواء هواء المنادي ومسلم، سواء بسواء هواء المنادي ومسلم، سواء بسواء هواء المنادي و مسلم، سواء بسواء هواء المنادي و مسلم و مسلم و منادي و منادي و مسلم و منادي و منادي

اور فاضل موصوف نے بھی مؤلف رحمت التُّرعليد کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے وہی کہا ہے جو بھی کہا ہے جو بھی کہا ہے جو ب جو بھی ام بھی اوپر لکھ میں ہے۔ فرملتے ہیں : -والا حام المندن می دحت، التُّرت الى سالم ، ام مندری رحمت التُّرت الى علاس ومردادی ہے مصالات بنا الحصاف فى فاتح تا الكل بری ہیں كيون كم وہ ابنى كماب كے مقدم ميں

له الشيقات المحا فلستاعي إلا جرب العاصلت، صائلا

اپنی اصطلاح صفائی سے بیات کریکے ہیں جس کامقصد بیسے کر پڑھنے والا اسے یا لبھیرت دیکھلیکن ہیں نے جن لوگوں کی طرف اختارہ کیان کرتی ہی منڈری کا بیان ا دران کا چمچے وضعیف مدینوں ہیں متیازکر ناست بی تیجر دیا اورا کھول نے کتاب کی تام روایات کوایک ہی درجہ دے ڈالے۔

مخطير ليكون انقارى حند على بعيوة وكان اولئك الذين اشوت اليهدرلم تعزيم تعريحات المستنهى وتفرقت بين الحديث المسيح والغميين فساقوا جيع حافنير مساقاً وإحلاً ك

دوسے اس طرح کی دہرت منعیف ) روایات کو کفٹ ذکر کردسینے کی تواور کھی بہت سی مصلتیں ہوسکتی میں - مثلاً یہ کہ ،-

(۱) فن مدین کا مشهورامول می کالفعیف یشد بعث بین ایک منعیف صریت سے دوسری ضعیف مدیث اس کی شد ت وسری ضعیف مدیث کوتوت ملتی میں اس غرض سے بہت منعیف مدیث واس کی شد ت منعیف مدیث کی تعریب کورک میں نواہ کرور منعیف کا اوراس وقت میں اس کا درج ہی کی سہی اگر ال جائیں تو نی الحمل تقویت حاصل ہموجلے گی اوراس وقت میں اس کا بهونا کھی مفید ہوگا۔

(۷) امام ابر عبراللہ الحاکم نے المحل خل فی اصول الحدیث " یں اس کی ایک وجریہ بیان کی ہیں اور کو جروح کی ہے کہ مجروح میں ہے کہ مجرح و تعلیا ہیں اخلاف کی گنجائش ہے ۔ ممکن ہے ایک امام ایک دا وی کو مجروح سمجھے اور دوسرا امام اسی داوی کو عادل قرار دسے اسی طوح " إرسال " نختلف فیہ ہے وا یک کے نزدیک صدیف اور تاقابل اعتبار ہے ۔
کے نزدیک حدیث مرسل مجت ہے دوسرے کزدیک ضعیف اور تاقابل اعتبار ہے ۔
وس ایک عام طبی امول ہے الا شیار تعرف با ضاود ہا " یعنی چیزی اپنے مقابل چیزی کے ذریعہ علی طور پر محملی جاتی ہیں۔ اسی ہے محد عمین صمح حدیثیوں کی جانے گی خوش فردید میں ایک عام ہیں جاتی ہیں۔ اسی ہے محد عمین صمح حدیثیوں کی جانے گی خوش

له التعلیقات الحافلة ملا که ما خوذا زمعنمون محرم مولانا حدار شید نعانی ما منامر برات فزری مه و استار می استان می کرد - فزری مه وسک بواس کے مطابق علی کرد -

سيمى معيف اورشد يرمنعيف بكرمنكروبوخوع روايات تكفق كولية سقع جنائج مشهود المام مدريث ما فظ يحيى بن مين فريات بي كرد-

اگریم مدیث کویس طرلیقسے ناکمیس تویم اس کوطان ندسکس- لولسرتكتب الحدبيث من ثلاثين وجعا

ماعقلنا

ا کام احمران منبی آئے کی بن میں کو صحیفہ معرفی نقل پی شفول دیکھا تولوج بھالاس امرے جلنے

کے باویودکر میری فر معرف ابان عن الس " سراسرجلی ہے پھڑی کپ اس کو نقل کر ہے ہیں جبکاپ
ابان پر کلام میں کرتے ہیں ؟ جواب دیا " اس سے کربیلی ہی گام کو از اول تأ خر حفظ کرول گااہ م
جب کوئی شخص آگر" ابان " کو بمبل کر " نابت " کا نام سے گاا ور روا بیت کرنے گئے گئے کہ ...
"عن معرض تا بت عن انس " اس وقت بی اس سے کہول گاکہ ترجیوٹ بولتاہے ۔ اس دیں اس سے کہول گاکہ ترجیوٹ بولتاہے ۔ اس دیں ا

اسنى الم التامين كايمي مقوله ب ك ٠٠

یم نے معبوٹوں سے روا یتیں کھیں ا ور ان سے تنورکوگرم کیااورکی بیکائی دوٹی کالی ۔

كَتِبَاعِن الكَل ابين وسعِ ناب السّنور واخرجناب خبزانفي الله

(م) بعض علمار تفسیرنے اپنی کتابول میں جوا مرائیلی روا است مکمدی ہیں ان کے سلسلے پی ما فظ این کشیدنے ایک ہم مات کھی ہے اپنی تفسیریں ایک مگر ماتے ہیں د-

ما فلا این کشرنے ایک ایم بات کمی ہے اپنی تغییر شک ایک مگرفر استے ہیں ۵-دقل می دی فی حدل آ تناس کشیری عن اس کے متعلق سلف سے بہت

ال كرمتعلق سلف سع بهت می روا با پینعمل این بن سے اکٹر اسائیلیات پی جومرف ال فوض

السنف وغالبعامن الاسوائيليات

التى تىنقل لىنظرفىيعار سا

سے نقل کی ماتی ہیں تاکدان تک نوروخوض کرلیا مائے۔ بسی المرید میں سرت

ليكن ظاهرب كريتام ايك كعدث كالحف في معالع بن بن كحت وه شدير صعيف دوايات

مه ما منامد بربان . فروری ۱۹۲۷ و مصل و مان . مان مناب مناب استعال و الح

كوكمي البين سين اورسفين إلى حكرديد يتاسع لكن جهال تكمل كاتعلق سب ال ك سلي والحاتما شرا کیا کموظ رکھنا پڑی گے جوا بل الم کے بیا سکم بی بن بی سی می مورث کوکوئی ا فرا ف بی ہے۔ إيك اورخطرناك غلطى يرمنيه مناسب معلى موتاب كاس موقد يرايك اورخطرناك على يرمنيه کردی جائے جس کا اسی پینوٹ سے تعلق ہے ۔ جن لوگوں نے فغائل کے سلیے ہیں اُدکورہ بالا تعریجاً كولورى طح تشميع كى وجه سيضعيف مدينون س بره كرببت زياده كمزود ا درمنكروا ياست تك سے استدلال كياتوده بيرنادانسترايك خلطى كاشكار بموت ليكن سخت افسوس اورجيرت توان لوگوں پرسے مسنوں نے دیرودانت منکرومومنوع روایات کواپی کتابوں میکدی ہے - اور مزید براک یوکر اسینے اس نعل کوائھوں نے جائٹر وستحس ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے ١٠س سلسدين جہال تک ميں معلى ہے علما ابل سنت يں سب سے زيادہ ومنا ك ساته س ف كهمام و ومشهور واعظ ومفسر اساعيل حق (المتونى علا المهريي انعول نابی تفسیر روح البیان بی سورة التورك تغیری كهاه ك يه ماحب كشاف اوران کے اتباع یں قامنی بیمنادی اور شیخ الوالسعود اوردیگرمفسری فی حدیثیں ای كتابول ين ذكركى بي من كي متعلق امام صغاني اورد وسرس بهت سع علما ديف كفت وخنیدگی سے اور ان کے مومنوع مونے کا خیال ظامرکیا ہے ؟

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگروہ روایات منعیف ہی توعلمار صریت نے نعنا کی اعمال سے سلسلہ یں منعیف احادیث کوقبول کیاہے اور اگروہ موصوع ہوں تب سمی ان سے شربیب سے بنیادی احکام کامنیاع وفساد توسیم نہیں بلکہ :۔

انس المحت على اتبات شريعته وا تتفاء الخواقى طلقيت وه تورسول الدُّملي التَّرْعليسلم كى شريعيت بي ك

له یسلک جیداکرآ کے معلی ہوگا کومیہ اوجی موند کا بھی رہا ہے لیکن ہم نے شیخ اسا عیل حقی کے کام پرا ہمیت کے ساتھ ترجم وکرنے کی فرزرت اس لیے تجھی کے علم را بل سنت ہیں ہماری معلومات میں اُن کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر معنف اس باطل مسلک عامی نہیں ہے اوران کی تفییر می کہ واعظوں کی دل بہی کا خاص مرکز ہے اس لیے اس کے نتا کے بھی دورس ہیں ۔ ا تباث برآ اده کرف اصاب بی کے نقش قدم پر بطین کا شوق د لاف کے بیدی اس کے بعد شیخ اور الدین بن عبدالسل کا قول نقل کیاہے کر ،

کلام ا ورگفتگو کی دیٹیت مرت ایک ڈر لعیدا ور واسطے کہ سے اصل چیز مقعد ہے بس جس ہے مقعود تک دسائی سیح اور تعبوٹ دونوں کے ذریعے ہوسکتی ہور ہاں ترحبوٹ کا اختیار کرنا حرکا الكليم وسيلتم الى المقاصل فكل مقعود مصدود كين التوصل اليسم بالصدق والله جميعا فالكل ب فيهم م فان الكن التوسالي مأكلن ب دون الصل ق فالكل ب في مباع ان كان تحصيل ذلك المقصود مبا حادواجب ان كان ولا المقصود

واجبا فصن اصالبطة على معدد الله المحاليطة الموسمة الموسمة وتك رسائى مرف معبول بى رسائى مرف معبول بى رسائى مرف معبول بى كالمرسمة والمربح في المربح في المربح

داتم سطور کہتا ہے کہ علما کے اسال نے با تفاق داسے سب بڑا کبیرہ گناہ اس کوقرار دیاہے کرکوئی شخص صادق ومصدوق معزت محدم مسلط کے مال نشخص صادق ومصدوق معزت محدم مسلط کے مال نشخص صادق ومصدول ہے ہے۔ ایس بات منسوب کرے ہوا ہے سنے نہیں فرمائی سے

علار ملال الدین سیولی ج فرماتے ہیں کہ کہا ئریں سے کوئی کبیرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے مرتکب کوسی نے کا فرکہا ہو گراس کبیرہ کے مرتکب کو بعین علام اسلام نے کا فریک کہاہے سکھ ا مام غزالی لکھتے ہیں کہ :

له اور الكل يبي الفاظ ان سع قبل الم غز الح الكويك الدين الم المالك يبي الفاظ عدم موال عز الدين الم الكل يبي الفاظ ان سع قبل المراد الله الله و و البيان عدم مديم (مطبوع استنبول معلم المنودي ع المدين المونوعات الكبيره مسلم المنودي ع المث الله المونوعات الكبيره المدين المعلم المنودي ع المثلث المونوعات الكبيره المدين المعلم المنودي ع المدين المعلم المنودي المدين المعلم المونوعات الكبيره المدين المعلم المونوعات الكبيره المدين المعلم المونوعات الكبيرة المدين المعلم المونوعات المعلم المونوعات المعلم المدين المعلم المونوعات المعلم المونوعات المعلم المونوعات المعلم المونوعات المعلم المعل

يعى دسول المؤمل الذعليه وسلم برجمبوط بولتا امّنا فإكّنا ه ب كركونى دوسو كنه واس كرارنهي موسكتا -

الكف ب على دسول صلى الدُّعلي، وسلم من الكباسُوالتي لا بقا ومعاشيخ سله

اب بن وركيمي كركياس تعليرت زياده خطرناك اور كراه كن كوئى اورتصور موسكتا معنى روس يراتنا براكبيره جائر للمستحن بلا واجب مك بنج جاك ؟- نعوذ بالنشر منى - تمسيون حينا وحو عنل الدعظيم -

خدائے فنی وکریم کا دین اوراس کے بنی این کی لائی ہوئی شریعیت اس بات سے بالکل بے تیازا دراس سے بہت بندہ ہے کہ دجل و فریب کے ذریعیا سی کنوبیا لدنوں میں بٹھا فی ایک مشک اپنی ٹوبی کے تسلیم کرانے میں کسی علمار کی مست معمودی آمریفی در کامحتاج کہیں ہے ہے ۔ زعشق نا تمام ماجسال یا رستغنی سست بے سے زعشق نا تمام ماجسال یا رستغنی سست بے بے اورنگ و خال و خط چہ حاجت سے زیبالا

اوروضع جدیث کے لیے یہ تقیم کا تباع سٹریوت پرا کھا اسنے کے لیے ہوتو جا سُر ور دنا امار دیم عقال و نقال ہر طرح بے بنیاد ، غلط اور علمار اسلام کے اجماع کے خلاف ہے ۔ یہ دراصل دور قدیم کے فرقر کر آمیہ کے مسلک کی صدا سے بازگشندہ ہے اور بھی خیال معجن ہے علم صوفیا کھی طام ہر کر جکی ہیں ہواں اور کھی ان کو گوٹا خال کر خلیب و ترم یب کے لیے مدینیں گھرٹا خال کر تفایل میں اسی مسلک پر تفعیل سے بڑی سخت نعقید کی ہے ۔

ك احيارالعلم جم مرايا

 
> ومن اعجب الهشياء تولعمره فما كنب له "وحن احبط منهم كنب له "وحن احبطل منهم ملسان العرب وخطاب الشرع فان كل ذلاف عند حم كذب علي

ا ورخچا ئبات بی سے الے کا بیر قول بھی ہے کہ یہ تو کذب المرسول (آپ کے حق میں کذب، ہے رزک کذب علی الرسول (آپ پر کذب) حالا تکریہ کلام عرب ا ورشر لعیت کے انداز تخاطب سے نا قافیت

کی دلیل ہے اس لیے کو یہ سب کا سب محا ورہ عرب اورا صطلاح شرخ میں کذب ٹلی ارسول ہی ۔ شیخ عبدالحق محدے دہلوی نے شیخ ذکر لی کے حوالے سے لکھاہے :

لیس للفظ علی مفعی لان آلایتصوی ۱۰ در کیل بیستان از حومنهی عند مطلقا و نقل الایمی عند مطلقا و نقل الایمی عن الکرسان کل بیسیم نسب الکلا الب کا ذبا صواع کان علی اول . (لمعات ج ا صیفی)

ہویاکدپ د

ان لوگوں نے اپنے اس استدال کی بنیاد لفظ علی پردکھی ہے اور اس بیں ٹشک نہیں کرتے استدالل معاص حرب سے دور کا کہیں محاص حرب سے دور کا کبھی واسط نہیں رکھتا بلاکی زیردسی کی کھینچ تا ن ہے۔ تا ہم اب دور رواتیں ایسی نقل کی جاتی ہیں حرب سے سے لفظ علی کا وجود ہی نہیں ہے ملکہ مطلق کذب کی محافست گگٹی ہے۔

جفعص مرس حواسه كوئى مدميث بيان

(۱) من حدث عنى حديثا برى المكلب

کرے اوروہ جانتا ہوکر بر مجو اسے تودہ کی محدوثات ہے۔ کا ایک مجو السی -

فعما حواليكاؤيين - (دواهسلم والقوماني ومحدثات المغيوه بن شعبتهاك

ایک دومری عدیث پی سیعه و (۲) والذی نفس ابی القاسم بدیده ده پروی عن احد مالسرا تلر الا تبری استعده حن المناس (دواه الألی فی الافراد عن انس رخی الدعن، که

ان حدیثوں کے الفاظ بالکل نام ہیں ان کی روسے سی مقعد کے لیے بی وضع حدیث کا رہیں کا دہی تا جائے گا دہی تا جائے ا کا رتکاب کیا جائے گا دہی تا جائٹرا ور حرام قرار پائے گا اس لیے کر کذب وہ بہر حال ہے مقعد خوا ہ اس کا کچھ میں میو۔ ا

ا ورخل مرنووی نے مشرح مسلم میں وا منع طور ریکہماہے کمومنوع کا جان

برحم رفق كرنا حام ب اس كى بعد فرات بي :-

مدیت و شربیت بی کذب مطلقاً دام ہے یا بغیراس فرق کے کہ وہ احکام کا معاملہ یا ترخیب و ترمیب اور وغط فسیمت کا مونون سے - حدیث میں مجھوٹ بولنا دام اور محت دھو کا کیرہ گنا ہ اور نہایت قبیع تسم کی میرسی اور ان تام اللہ اسلام کا اجمائی فیصلہ بے دی کا اجمائی فیصلہ بے دن کا اجمائی فیصلہ بے دن کا اجماع عشرہے ۔

لافرق فى تحريم الكذب عليه على التُد عليه وسلم بين ماكان فى الاحكام ومالا حكم في مكالتو فيب والترصيب الوظ وفيرف لك من الواع الكلام فكله حرام من اكبوالكبائو واقبع القبائح باجماع المسلمين الذين ليت بصعر فى الاجماع

له المومنوعات الكبيرف عد الفيا -

ا درار باب ص ومقدكا اجاعى فيعلرب ك حموط بولناعام لوگوں کے بالے بی کمی لم ہے در جا تیک اس ذات گرامی کے بارسے بی مرک كلاً) شراعيت و دحى بدا درس كمتعلق معبرط ١٠ ك يعد علام أودى فريك في ١-وقد اجع إصل الحل والعقل على تحرييم الكنب على آحادالناس فكيعن بمن قيله شرع وكلامم ومى دالكن ب علي كذب عليه تعالى له

بولنادر مفتقت فدائد تعالى ك مارك بي حجول إداسي -

ينا، اسلام كاوه مان ومريح فيعدب سي برميندس البنام كاعمل راب اب كونى اسك خلاف كوئى رائد بيش كرك وه بركز قابل التفات بي اوراكراس طرح كى تحموری می کنجائش اہلِ علم نے دی ہوتی تو آج پورے ذخیرہ حدیث سے اطمینان اکھ جکاہو اس لیے کہ ہر حد سیٹ کے با رسے ہیں یہ شبہ ہوسکتا تھاکہ یکھی شایداسی ہم کی ہو۔ اور بقول ا الم مزالي م بوري شريعيت مشكوك مورر و جاتى ك

ا دربها سيني عز الدين بن مبدا الله مها بو قول نقل كياكياب اس كمتعلق يرسمجولينا چاہیے کہ یہ اس موقع کے لیے قطعاً نہیں ہے ملکہ حموث بولنے کی یکنجائش علا محققین نے لیے موقع پردی ہے جبکسی کاکوئی حق ہ را جا رہا ہو یا دو پھا ئیوں پس حجدگر اہو یا میاں میری ہی نا آلفا تی ہجوا ورحمبوٹ بوسے بغیریق کی ۱ دا پُنگی ا ور باہمی مسلم و صفائی نہ ہوسکتی ہوجیٹا کیے۔ المام غزالي منال ديت بوك كعاب :ر

فله ال مينكرة ا ديساله السلطان عن سي يوجها كر بتا تيرب ياس كنا مال ب- اور

مثل ان یا خذ کا ظالم ددیسا *نُدع*ن ما له می مثا**ل یوسمجو کمی ظالم نے ایکشی**ی

له خرح مسلم للنيوى ج 1 صهد وعذعلى القارى فى المومنوعات الكبيرعد ك احارعلم الدي الغزالي م مراا

اس کا مقعد ہے کہ جرآ اس سے مجیسے ہے تواس وقت اکٹ خف کو ہے کہدینے کی کمجالک ہے کریسرے پاس کچھ نہیں ہے یا یہ کہ ماکم وقت نے ایک شخف ککسی اسی برفعل کے متعلق سوال فاحشته بینهٔ و بین الله تعالی از کمیها فلد الله بینک حالیقول ماز دینت اوما مشروت مثل اوان گیشک حث سیّراخید، فسینکری و نخوذ للے که

کیا جراس کے اور فدا کے درمیان کا معالم الرافین کی انسان کواس کا علم ہیں جا اور فدا کے درمیان کا معالم الرفین کی انسان کواس کا علم ہیں ہے اور خدا نہیں کیا یا ہی نے فتر اب نہیں ہی ۔ یا اس سے اس کے مسلمان کھائی کا داز بوجھا جا دہا ہے تب خبر انسان کھائی کا داز بوجھا جا دہا ہے تب میمی یہ انساز کرسکت ہے ۔

اور السيموقع كم متعلق محى ظلامر نووى في المصلب كه: -

ا متیاطاسی پس ہے کہ تورید کیا جائے۔
ا ورتوریہ اس کو کہتے ہیں کہ اسلیے الفاظ میں گفتگو کی جائے کہ لولنے والے کا پنے فیال کے لوائد والے کا گرچ فیال کی مادمیم ہو۔ اگرچ فالسر ہیں اور سننے والے کے فیال کی روسے وہ میمی مذہو۔

والاحتياط في حذا على
ان يولاى ومعنى التوريت
ان يعمل بعبارت مقعطاً
معما ليس حو عاذبا بالنسبت
اليه وال كان كا ذبا في ظاحم
المغط دبالنيت الى ما يفصمر
المفاطب كله

له احیارالعلیم ج ۳ صن<sup>۱۱</sup> ونقل عدّ النودی فی الاذکار مش<sup>یم</sup> که ریاض العالحین طلاح (مطبعت علیی البالی انجلی معر) وکتاب الاذکارص<u>یسه ۳</u> د مطبعته مجازی قابرة)

# مرئان

# جلد ۷۰ ربیع الاول سوس المرمطالق ابریل ساوام شاره س

MA

متيق الرحلن عثالي

ايم لے نیشنل الوارڈی شاہم انچور

بناب تعلب الدين بختيار مناحيد أباد مهمه جناب م*ا د ال*تُدمساحب ندوی

ایم-جی-ایم دلبرج سنٹرنمبنی جنا ب پروفلیسٹرولوی ابومحفوظ کوپیمسی ۲**۷۵** 

مديسه ماليرككنة

ا۔ نظرات

مقالات

۲۔ دسول شا پروشہود

٣- بزم اقبال

مارف *شرق ک ایک*مانیمبرکانینان

س. عرب لميالم

ه. غالب اورمواع خيال رامك نظر

## نظرات

ارااران چکودلی میں آل انڈیا سلم نینوسٹی کنونشن جس شان وشوکت سے انعقاد پذیر ہوائی سے یہ اندازہ کو ماشکل نہیں کہ سلم اونیوسٹی کا گروٹ کے سکر لئے ملت کے ہر طبقہ کو بے جین وصفط ہ کر دیا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی اپنے اس بی سرایہ سے دستکش ہولئے کے بیار نہیں ہیں۔ اسس اجت ع کے تاریخی نیعدلوں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ سلم اونیوسٹی کا مسلم مونیوسٹی کا مسلم مون مراید کا اسلم مرف مسلم نور موری کے تاریخی نیعدلوں کے نا یندے اور آزادی تعلیم کے حامی فرمہ دار نہ کہ اس کونش میں ملک کی مختلف جہوری یا رشوں کے نا یندے اور آزادی تعلیم کے حامی فرمہ دار نہ حیثیت سے شرکی ہوئے۔ منصرف مشرکی ہوئے جوسوکے قریب نائندوں سے بھر اور جو جوسوکے قریب نائندوں سے بھر اور جو جوسوکے قریب نائندوں سے بھر اور چھے دیا اور ایک آزادی کی موان ہوئے۔ اور ایک آن مائندوں سے بھر اور چھے دیا اور ایک آن وار بیا و قار نہیں ہوئے۔

صدرامبلاس تبسلس بنیراحمصاحب کا فاصلانه خطبه اورمولاناسیدالوالحن علی میال کا افتتاحیه بعد استام استامی میال کا افتتاحیه بعد استامیلاس کی فاص تاریخی دستا ویزین بهن جن سفسلم به نیورس کی مشلا ایک ایک گوشد امن به جواتا کرد استامی مام اجتماعات بعی بوت جن میں با شدگان شهر فوق و شوق سے شرک بوت و میں باشدگان شهر فوق و شوق سے اجتماعات شوق سے شرک بوت کے اجتماعات کی تاریخ میں مہینے بیادگار رہے گا ۔

ریکنی مولی بات ہے کہ بندوسانی مسلانوں کی تاریخ میں مسلم دِنیوسی علی گرام "نے ایک عظیم طیل دانش گاہ کی حیثیت سے جو بے مثال تعلیم علی اور فکری کرداراد اکیا ہے تعلیم درسگا ہوں کی تاریخ میں دہ ابنی مثال آب ہے۔ اس کے نیمن یافتہ فرزندوں نے کم وہیش ایک معدی کے علم و تبذیب کی جو واللہ انجر خدرت انجام دی دوسرے اسلام حکوں میں بھی اس کی نظر تھیں ہوس سے بھے گی اس کیے قد تو مور پہنان حکومت کے اس جابر لہ اقدام اور طرح مل کے خلاف متحد ہوگئے ہیں جواس سے دینوری کی متعلق اختیار کیا ہے۔ بہت ہر ایک آزاد کم یونیورٹی شروع ہی سے اس کے عالی ہمت بان کا نعابیت متعلق اختیار کیا ہے۔ اس نصب العین کو ماصل کو نے کئے سرسید مرحوم کے جانشینوں نے تن میں دھن کی بازی متعالی میں ہوئی کے کر طانوی حکومت کی ایک ایک ایک شرط کو پوراکیا اور بالا خرابیے متعدی کی میاب ہوئی کیا دی لاکھوں میں جب یؤیورٹی کیک برطانوں حود میں آیا تو حکومت سے آئے ۔ اے ۔ او کا بھی کو یونیویں کی ایس اور میں جب یؤیورٹی کی کی کے بور خود میں آیا تو حکومت سے آئے ۔ اے ۔ او کا بھی کو یونیویں کی اس مالی کے دیا گیا تما کو بست مدی کے بعد معن اصطلاحی میکروں اور میں برائو اس دائش کا ہ کے پورے سروایہ کر بست مدی کے بعد معن اصطلاحی میکروں اور میں برائو اس دائش کا ہ کے پورے سروایہ برقین پر کر اس دائش کا ہ کے پورے سروایہ برقین پر کر اس دائش کا ہ کے پورے سروایہ برقین پر کر ایا جا اور اس کی دوایات خاک ہیں طادی جائیں۔

سرسیداوران کے اٹیار مپنیہ مانٹین آج زنرہ مہرتے توکومت کے دیئے ہوئے اس میلیے کو پاے استحار سے محکوا دیتے اورصا ن کہریتے کہ

ہمیں میک حرف ازینورٹی معاباشد کرایں رزشہ تعلیم ما در دست ، باش رخس میں میک مرکز مرورت نہیں ہے جس پر
صورت کوکان کھول کوس لینا چا ہیے کہ سلمانوں کو ایسے جام م کی سرگز مرورت نہیں ہے جس پر
ان کا اختیار اور تا بونہ ہو۔ وہ اِس جام م ہے مقابلے ہیں اُس جام سفال کو محبوب رکھتے ہیں جس بلان کا
اختیار م جداور حجال کا اپنا ہو۔ انسوس ہے حاصہ یہ نظینوں نے حکومت کو قلط مشورے دے کہ کیک
انسی جال ہیں بینسا دیا جس سے نکلنا ہمی اب آسان نہیں ہا ہے بھا را مشورہ یہ ہے کہ تعالی کوسائے کوکر
مراز توم افتا یا جائے ! الیا قدم جواس ملک کی شاخدار روایت کے مطابق ہو۔
مراز توم افتا یا جائے ! الیا قدم جواس ملک کی شاخدار روایت کے مطابق ہو۔
جب تک مذر ندگی کے حقائق پہمون خل

برادرین در دولانا سیدام میربران کا جولی افرایت حبومتوب آیا ہے اس کے جہ برجی سے قادمین پر کا اور اس کے جہ برجی ح قادمین پر مان کی خدمت میں میٹ کئے جاتے ہیں ۔ اس کوب سے مولانا کی مرکز موں پر کا اور اور ان کا معلق است میں اضاف ہوگا۔ 

# رسول شابدوشهور

(A)

(ازجناب قاری بشیرالدین ماحب پندت ایم اے)

ذیرنظرمغمون 'رُسول شا ہدوشہوڈ ہیں اب کک یہودی ،عیسائ، پاری اورمبندومجا بُہول کوخور وٰککرکی دعوست دی گئ تھی مقالہ کے اس معد ہمیں سکومجا بُہول کو دعوتِ نکردی جاربی ہیںے ۔

امابعد الترتبارک وتعالی نے اپنے پیار ہے جدیب جناب تحدرسول الدملی الدولیہ ورازل جہد تہمید انام ابنیا کرام ، وخشور ا ور شیوں نیوں سے از آدم تا صرت عیں علیم السلام روزا زل جہد لیا تمام واجع بھی السلام روزا زل جہد لیا تمام واجع بھی المام وہ جب دنیا میں تشرلنے لائمیں توتم ال برایان لانا اور آن کی مدکرنا اس عہد کو ان تمام واجع بھی اور دائے جب الاخرام برگزیدہ مہتیوں نے کس طرح بوراکیا اس کا اندازہ آپ کو اس ناچیز کا تازہ وہ تشاہدہ شہد کہ سے بوسکتا ہے۔ آج کی معبت میں عوش کرنا یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد بھی جو بزدگ فعل در سیدہ اور صاحب کوا مات ہوئے ہیں ان سب کے ملاح علیاء پرفائز ہوئے کا دار آئے تھی موسک کے اور میں اس سے کے ملاح علیاء پرفائز ہوئے کا دار آئے تھی مقرب اس لئے کہ بقول معرب سیدہ اس لئے کہ بقول معرب سیدہ سیدی ملیدادی ہے۔

 معزت مولانا عبدالحارمادب تادری البدالیانی ثم کوانوی نے بالکل میح فرایا ہے ۔ بنی کوجہاں میں میر خرّت مل ہے۔ نبی کے لئے سادی دنیا بن ہے رسب میں ہیں گاز ارطبیبہ کے ما آمہ کوئ سنجری ہے کوئ قادری ہے

بابا گونانک جی گوندی (نظانه صاحب) کے ایک کھڑی کھوا ہے ہیں پیا پیدائش دیجین کا مال موئے ۔ والدصاحب کا نام مہتہ کا کو خید اور ما تاجی کا نام شریق ترتیا جی تھا۔ ہارار بل ۲۹۹ء و تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ و فات ۲۲ ستبر ۲۹۹ء بعین نے سال ہا ہ اور سات دن اِس دنیا نے فائی میں گذار کر حیاتِ جاووائی حاصل کی ۔ بچین ہی سے جمعیت کا ایک نرالاانداز تھا۔ دوسرے بچل کے ساتھ کھیل کود، وحدیث استی وشرارت کی بجائے سب سے الگ تعلک اور خاموش رہتے تھے۔ مکراور طلب حق کا ماقہ شروع ہی سے یا یا جا تا تھا بہتے گا

اورنیکول کامحبت میں بیٹینا اور بیا دالئی میں وقت گذارنا ان کامحبوب مشغله تعاریب ک مبت اللی اور ذکرانٹرمی جوست کا برمالم تھاکہ آپ کے والد بزرگوار نے جب آپ کو تجارت کے لي كيدرتم وى اورآب كوسغرر روانه كياكر كيدن كاكرالئي توراستدي اتفاق سع بيركان مقام یراپ کی ملاقات چند فاقدکش در دلشوں سے ہوئی ۔معاً دل میں خیال آیا کہ یہ میرے معشوق خینتی کے بندے ہوکر بھوکے کیسے ج کہیں البیان مہوکہ برامولی مجدسے سوال کرہیٹے کہ اے نانک! تجھے بیرے کچے بھوکے بندے ہی ملے تھے توکیا اس محبت کا ہومیری تیرے دل میں ہے بہ تقاصان تھا کہ تومیرے ہموکے انسانوں کی ہوک دور کریئے کی خالم دنیاوی تجارتول كى قربانى ميرك حضور مي بين كرتاج اس تصور كاينتي بتعاجرتاريخ مين سجاسودا کمہلاتا ہے۔ آپ سے اپن تجارتی رقم سے آک فاقہ کش درولیٹوں کی خورد ولؤش کا انتظام کیا اورخالی اِتھ گھرلوٹ آئے لیکن عبت الی کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو کر اور مرسکون قلب کے ساتھ اَلاَبِنِیَکُوِ اللّٰہِ تَعْلَمَیْنَ اَلْقَلُوْبِ کاعملی نمونہ بن کڑ۔ آپ کے والدبزرگوارمہ**نہ کالوجی ن**ے بهن كما نظرمي ما دّى منعنت بن نفع كاسودا بهكتى تنى آپ كوخا لى با تعديجي كرفصها المباركيا اور سخی سے بیش آئے تواس بر<del>لوزلای</del> کے لؤاب رائے بلا دیے آپ کواپی بناہ میں لے لیاا ور شرى كالوي كوفاطب كرتے بوئے كما:

تبب کک نانک بچتر ہے تب تک اس کی فدمت ہم کریں سے ۔... اس کا حرج بمی (اپن شخاہ کے مساتھ با کا حرج بمی دابی شخاہ کے ساتھ ساتھ ہم سے لے لیا کرو۔ بتناروب یترے گوکا ناکک لے منسائے کیا ہے وہ بمی ہم سے لے لو۔"

(بحواله جنم ساكن بعالى بالاصغريس)

عل قلوب کے اطبینان کاختیتی فرایہ تو ذکر اللی ہی ہے ۔اس کے متعلی گرونانک بی کے تعددات کے سع طاحت کا میں میں دیارہ علم ا ، بسنت علم ا ، وارسازیک علم ا ، اساعلم ا وغرہ وغرہ -

مختفراً میرکیچین بی سے آب بیشش البی کا جرجذبه طاری تصااس کو صاحب نظری بیجایی سکت است محاور نظری بیجایی سکت محاور نظری میرکد کا وجی کے محاور نظری کی کا وجی کے محاور نظری کے کہنے سننے سے مرید کا لوجی کے مسلم کے کہنے سننے سے مرید کا لوجی کے اس متوالے نے دئید کو خاطب کرکے کہا:

مرید بلایا و ریدگی کی و دعد و سالم مانہہ میرک کا دیکھی کا دئید درجانی کرک کر سبحے مانہہ میرک کا دئید درجانی کرک کر سبحے مانہہ

ینی طبیب کوعلاج کے لئے بلایاگیا ہے جونبض کوٹٹول کر مرض الاش کرنا چاہتا ہے گریہ سادہ اوج طبیب کیا جائے کہ کیج بسی عشق حقیق کا ور دہے جس سے یہ دنیا وارطبیب نا آشنا ہے اور اس کواس کی خرنہ ہں۔

اس سلیطیس یہ واقد ہی یاد رکھنے کے قابل ہے جود ورانِ ملازمت سلطان پر میں نواب دولت فال لودھی کے دوری فانہ سے متعلق ہے ۔ایک مرتبہ فلہ وزن کرکے لوگوں کو دے رہے تھے اور بر تول پر حسب معول اس کا شاریا و رکھنے کے لئے بلند آ واز سے ایک ہی ایک ، دولی دو دخیرہ بھی کہتے جاتے تھے ۔جب تیرہ عدد کا نمبر آیا تو اس عدد سے آپ بر فعدائی مشتی وجب کا ایسا غلب ہواکہ ہراگی تول پر زبان سے بس تیرا ہے تیرا " لکلتا تھا یہاں تک کہ پورا وجھے تول کر ختم کردیا ۔ اس عالم مذب بی اسان ہی تیرا ہے دراس کا لینے والا پر غرب السان ہی تیرا ہے اور اس کا لینے والا پر غرب السان ہی تیرا ہی میں بندہ ہے اس واقعہ کے لبد ہی بیرا کے دا گل عدد میں جول گئے ۔ اس واقعہ کے لبد ملازمت ترک کردی ۔

ابتدائ تعلیم درسیت این سال کاعرس پزارت کو بال سے مہدی پڑھنا نٹروع کی اور بین سال کک بہتر استدائ تعلیم درسیت کے استدائی تعلیم درسیت کے درسیت و محتی تعلیم اسال کی عرک بہندی وسنسکرت کے سبق بھی بوٹ لگا سنکرت کے معلم بالڈت برج تعلی کوئی اتفاق نہیں جو کروجی کے متعلق میں کا مسلم جاری رہا۔ اس ملسلے عیں مجھ ان کوگوں کی دائے سے تعلق کوئی اتفاق نہیں جو کروجی کے متعلق میں

کیتی کا ان ہی جمہیت کچر ہی دنتی وہ دیراً دی اصار اور مشکرت کچر ہی نہیں جانے تھے ...

ان گخوار مدل کے سامنے جنوں نے سنگرت کبی بن بی بن بی سنگر آل مؤرت اور ہہت ماحب ) بناکر سنگرت کے بیٹرت بھی بن گئے ہوں کے یہ بات ابنی بڑائی ، عزت اور ہہت کی خواہش مزود متی نہیں توہیں زبان جانے کی خواہش مزود متی نہیں توہیں زبان جانے تھے کہتے دہتے اور یہی کہ دیتے کہ میں سنگرت نہیں بڑھا .... ورڈگر نتے میا دب میں دیدول کے تو ان کا فرقہ نہ جاتا نہ کی کا تولیث اور خدمت کا مجول مرکب نہ ہوتا ۔ اگر وہ ویدول کا تعظیم کرتے تو ان کا فرقہ نہ جاتا نہ کے گئے وہر دو مرک کو بڑھا کر ابنا شاگر دکس ملی بناکے تھے کو بی سنگرت بڑھی ہی نہتی توہر دو مرک کو بڑھا کر ابنا شاگر دکس میں بنا کے تھے کو بڑھا کر ابنا شاگر دکس میں بنائے تھے کو بڑھا کر ابنا شاگر دکس میں بنائے تھے کو بڑھا کر ابنا شاگر دکس میں بنائے تھے ( ملاحظ ہوستیا تھ برکاش اُرد و ترجہ مواب تا صف ہوالہ نا کی شاہ صف و

 کے بدگھر پر ہے اس کے بعد مہم سال کی جمری حوام کی اصلاح ودرش کے لئے گھرسے ممل کی بھرسے ممل کی بھرسے ممل کی بھرے اور طول طول موافقیار کئے۔ ان سغرول کو آ ڈاسٹیاں کے نام سے موسوم کیا گھیاہے۔ ان سغروں میں مروان رہا ہی مجرسلمان شعا آپ کا رفیق سغرتھا۔ بالآجی کے متعلق افتحار ہے جس کو دو سراساتھی تبایاجا تا ہے۔

مهرسال کی عمر سیاحت مشروع کی - پہلے دورہ میں کوروشیز ، کونال ،
سیدسیاست
پان پت ، دہی ، متحرا اور نائک متاصلے نین تال (جہاں آبجل نائک ساگر
بن گیاہے) کی سیرکی ۔ وہاں سے آگے بطرہ کر نبارت ، پٹنز ، آسام اور آ دلسیہ کا دورہ کیا۔
سرمگر فات بات اور فلوات مورواج کے خلاف لوگوں میں بدیاری پدیا کرسانی انتھا کوشش کوشش

(۲) دومرا دورہ ۳۹ سال کی عرمی دکھن کی جانب بریکانیر، اجمیر اور اُجَبِین ہوتے مھے کے اسکا تک کیا ۔ دائس میں دوارکا کے پنڈتوں اور سندھ کے صوفیا دکرام سے تہا ولہ خیال کیا ۔ متال میں میں کمٹن کے لیے کوشش کی متال میں میں کم کی کھی کے لئے کوشش کی متال میں میں کم کی کھی کے لئے کوشش کی

له موجود و زمان کے سکونتمنین کی پیشند رائے ہے کہ بمائی بالاجی کا معبود فرض ہے اس لیے کہ گرو مونی راحب کی دارم اکوا میں تین اشلوک بھائی مردان کے متعلق دری چیں کیکن بالاجی کے نام پر کوئی اشلوک دری نہیں (۲) بھائی گروداس جی نے مزداند کے علاوہ اپنی داروں جی کی تعیسرے ساتھی کا ذکر نہیں کیا جو مغربات کی ہے کہ ما تھ ہو (۳) ایک سکہ ود والن پر دفیر شرکوجی کی بھی ملے ہے کہ بالاجی آپ کا بھر ترکبی بھی نہیں رہا۔ (س) ایک مشہور مورے کوم شکوجی لے اپنی کتاب کتک کر وساکھ" میں تو می دلائی دے کریڈ ابت کیا ہے کہ کورو با با نائک بھاکا ایک می ساتھی بھائی مواہد تھا اور مجائی بالا ایک وجی وجود ہے۔ (مزید تغییل کے لئے ملاحظ ہوا خیارا جمیت جالند حمر الراکست ۱۹۷۸ میزیم ہے تی فوق بعد تا دبیان صف یہ رفوم ۱۹۷۹ میں میں اوداس کوعلی جام میں النے کے لئے ایک مشترک انگرفانہ جاری کیا جہاں ہوامت و ذہب والے باہم اکھیا جہاں ہوامت و ذہب والے باہم اکھیا جہاں ہوائے تھے۔ یہ ایک اصلاح و تربیت کا اسلامی خانقا ہتی جس میں دس سال تک اصلاح و تربیت کا اصلاح المرائی مسلوج التی دمیا گرونانگ جی لوگوں کو تلفیوں کرتے ہتے کہ وہ انخفور کے بنائے ہوئے معاشرہ کو افتیار کریں تاکہ بیس کی بلائی ہوئی دیواربن جائیں ۔ اسائی معام احتمامی کا ایک ہوئی دیواربن جائیں ۔ اسائی معام احتمام کا معاشرہ کے لئے اس ناجیزی مولغہ کتاب معلم احتمام کا معاشرہ کے لئے اس ناجیزی مولغہ کتاب معلم احتمام کا معالی د ذرائیں۔

(۳) آپ کانیسرا دوره به سال کی عرض سکم ، تبت اور تین کی طرف ہوا ۔ اس سغری آپ کے انسرو ورکے ان جوا ۔ اس سغری آپ کے انسرو ورکے ان جو گیول اور سا دھو و ک سے الاقات کی جوا بینے من کی شانت کے متلاش تھے اور جو گرم تھے ۔ انہیں آپ کے انسیس آپ کے سامی اور کے خوام کے عوام سے بالکل کیسوا ور بے خبر تھے ۔ انہیں آپ کے سبھا یا کہ عوام کو حجو و گرم رف ا بنے نجات کی مکر کرنا انتہائی خود فوض ہے ۔ ونیا میں رہ کو گھر کی زندگی کو درست کونا تا کہ حوام کی اصلاح ہواصل دھرم ہے ۔

رم ، چرتھا دورہ اہ سال کی عربی باد اسلامیہ کی طرف تھا۔ بغدادا ورحرمین شریفیین کی نیارت کی مِعَراور ترکی کا دورہ کیا پھر آیران وا فغالت آن ہوتے ہوئے مال کے بعد سہند وستان والبی ہے اور 1 2 ھاسمبت بحری سے گرونی کرتا ربودکوا بنا مستقر بنا کر دہنے لگے۔ اس سال سے کے والدین کا نتھال ہوا۔

عرونانک براورسان کے جوز جیون کا ایک روشن بیلوجومیں نظرات کا ہے وہ سری کوردنانک براورسان کے اندر رہے۔ سری کوردنانک براورسان کے جوز ہون سے کے کروفات کک مسلمانوں کے اندر رہے۔ ان سے محبت کی اور ان کی محبت کو پا یا ۔ چنانچہ اتہاس کے مطالعہ سے مندرجہ فریل حقائق روز روش کی طرع عیاں ہیں:

دا) گردی نے ہندی بی پڑمی ادرستکرت بی کین فاری کی تعلیم سے غیر مول طور پر متاثر موسے موسی میں ما حب آپ کے اظاتی دروحانی معلم اول تھے۔ سید خلاج سین می طباطبانی کی روایت کے بوجب " نانک در عباطفال صنے دمیا سے بایمک مایدات مواد ولیا تے

فلاداد واشت دسیدس نام درویشی میاحی مال دقال برناک ندکون فاتوج واشد بهت بر تربیت می گاشت ، بغین محبت درویش خیست کیش نی انجارشو و دوانش بهم درمانیده و بینائی و معادف کرکتب نقرائ اسلام وصوفیا نے ذوی الاحرام بال شحون است الملاح عاصل نود و درکت نقرائ اسلام وصوفیا نے ذوی الاحرام بال شحون است الملاح عاصل نود و داد تنصب کیش آبال خود درگذرشد منامی اقرال به برگرگدارال برناب پنجابی کرداشت در بحور انتحار برنی موزول می مورد و اشعار در کراست او فرایم به دو مورت کتا برگرفت و نام در بحور انتحار برنی موزول می مورد و احتار و مشاب او مناب او مناب او مناب او مناب او مناب برناب در برای مسلمان به دور در می مورد و احتار و مناب او مناب و مناب او مناب و مناب او مناب و مناب و

(پرالمتاخرین جلد۲ صغر ۲۰۱۱) مین محرونانک می ا چنجین میں صین وطبح تھے اورخدا دا دامتعدا دولیا تت رکھتے تھے رحمیی -

ك تشريح در بحور اشعار مبدى موذول مى نوو:

محرونانک جی کا گزفته ماحب گزیمی اور پنجابی زبان میں ہے۔ اس کے اشار کوجن بندی کا کودن میں میں میں اس سے دعبا توں کا پنز مباتا ہے (مل) یہ کہندو تاج میں ترقم کو درج میا دت ماصل تعالی سے مواتوں کا پنز مباتا ہے (مل) یہ کہندو تاج میں ترقم کو دوا در داست میں ماصل تعالی سے دوات میں دوت ہیں فارخ ہوں اس تنظم میں کا یہ جائے والے ماکوں کو گوفتر مساحب میں بڑے کو کونین اضافیں شاتا :

مون ما مب کا ابتدا "رق داک" سے ہوتی ہے جس کے گانے کا ٹائم ہم بجے سے ابتے شام کل ہے۔

یم وقت الی کی آب می ہے۔ اس کے بعد منقف اوقات کے راگ کی بحری ہیں شلا " اکسٹوری"
الد جو بوری کے گانے کا وقت و تا م بجے شام ؛ جما آوئی ما ما بجے بوقت شب ؛ الکوری ہے تا ہا ہے اور
بوقت شب " کو دُر اگ مفت شب گذر نے کے بعد ۱۱ تا ۲ بجے ؛ "در باری اس کا اور اس می اس اس اور آسا وری کے گائے کا وقت ہم تا ۱ با اس کا من کے ایک وقت ہم تا ۱ بی ایک وقت ہم تا ۱ بی ایک وقت ہم تا ۱ بی کے وقت ہم تا ۱ بی کے ایک وقت ہم تا ۲ بی کے ایک وقت ہم تا ۲ بی کے وقت ہم تا ۱ بی کے وقت ہم تا ۱ بی کے وقت ہم تا ۱ بی کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کے ایک کا دی تا م بی میں کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کی کھوری کی کھوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کوری کوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کھوری کے دوری کھوری کے وقت ہم تا ۲ بی کوری کوری کوری کھوری کھوری کے دوری کھوری کے دوری کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کے دوری کھوری کھوری کھوری کے دوری کھوری کھوری کھوری کے دوری کھوری کھ

نام کے ایک مباحب مال وقال بزدگ و درولیش نانگ بی پرنظرفاص رکھ کران کا تربیت کی طرف توج فرات کے سعود و طرف توج فرات کے سعود و مرافق برجن سے سلان ورولیشوں اور قابل احرام مرفول والمنٹی پدیا ہوگیا اور ان مقالت ومعارف پرجن سے سلان ورولیشوں اور قابل احرام مرفول کی کتابیں ہمری ہوئی ہیں واتفیت ماصل ہوگئ اور اپنے کہا کی متعصبان روی کو چوڈ کران بزرگوں کے اقوال ومضاح ن بنجابی نبان میں جوان کی ما دری زبان تنی بہندی زبان کی مودل میں افعد ا

(بیّیمنوگذشته) تودین ماگ کابی یه دقت ہے یا مام کی "۱۱۱۱" شدخرسا دنگ" ۱۱۱۱ نیکے ۔ تبیرویں راگ کاکوئی مسوم ٹائم نہیں ہروقت کا سکتے ہیں۔

خورہ بالا اشارہ راگوں کی خلف راگنیاں ہیں اور ان سب کی مجری تعداد میں ہے۔ دوم کے کا الحسے گرفت میں ہے۔ دوم کے کا الحسے گرفت میں اور ان سب کی مجدی تعدید کیا گیا ہو۔ بہت بمکن ہے کہ ان راگ راگنیوں کے سلسلمیں عوام کے ذوقی ترخ کے ساتھ ساتھ شروانہ رہائی سمے من نام کی کوری موٹو رکھا گیا ہو۔

گوروگرنت ماحب میں گور انگد ، گور وائر دائن ، اور گرولم دین اندگردا جن مالا بران ان کام می در گرفیاد محدو بری رائے ، اور گور و تیم ی کوش می هندل گرو این پیشرویا نجر ان گور معدُل کی بانی پیمل کرتے دیے۔ ان کے بعد گور دین بہاور سے دیراک می اواز پر اور گور کو کو مید سے جوش پردا کرنے کے رمز راشمار برا بند کام کو ترتیب دیا جر دُخم گوزی محملا تا ہے ۔ یکونی ما دب میں شامل نہیں ہے۔

مندول كرتے تعے ـ ناتك مى كى كمات اور اشعار كو اكم فاكر كے كتا إنسى وى كئ ـ اس كتاب كانَّام كُرُونَة بُرِكِيا...ان كِبيْرَ لِمِيةِ بَدكِم ملان دروبيوں كے لوتوں كے موانق تھے (v) بابا نانک می تلوندی میں پیلمو نے دہاں کا جاگرواد رائے بولارا کے مجال ایک مجات الحج مسلان تماربا باماحب کے والد محرم مہر کانومی اس کے گما شتے اور زمین کے منظم تھے۔ وا بولار نے بین ہی سے آپ میں خرمول المیں دیمیکراندازہ لگالیا کہ یہ مونہار بچہ سے اس لئے و ہ خد بھی آپ سے دل محبت رکھتا تھا اور عزت کرتا تھا اور آپ کے والد ماجد کو بھی آپ کے ما تدمجهت دشفعتت *کابرتا وُکریے کا ملقین ک*رامتیا جیساک دا تعرُّیجا سودا شیستا امریعے۔ (٣) گرونانک جي دورودراز كرسفرول سےجب تلوندى داليس آتے تورائے لولار-ہ ہے کی مرمکن خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تلونڈی والیں آکر باین کی قلت کا ذکر کیا تورائے برلاریے فرا "ناکسس تالاب بنوادیا۔ یہ تالاب بال لیلاگوردوارہ کے ساتھ محت اب ہی تلونٹری (موجودہ مشکانہ صاحب) میں موجود ہے۔ رائے بولار سے مبیت سی زمین بھی گروجی ک نذرکدی ۔ بال لیا گوردوارہ کو ۱۹۰ مرلع گز زمین وقٹ کی اور . ہے روبیہ سالانہ کی جاگیرخرج کے لئے دی۔ اس طرح گوردوارہ کیا رہ صاحب کوہی بہت سی زمین دی (تفصیل کے لئے طاحظم بوگرددمام دیارم<sup>۱۱</sup>۱ نیزنانک پرکاش م<sup>۱</sup>۲ معنفه بهانی بها دیرسنگی محویاکردات بوللدسپل تنس مع جزاب كازاول تا آخرمتقدر باادر ووسلان تمار

رم) رائے برلار نے مہتہ کالوجی کی طبیعت کو مخت گر وکھکر نانک جی کو ان کی مہن نائی جی کے ہمراہ ان کے بہنوئی جے رام واس کے پاس سلطان توریجوا دیاا ور وبال کے نواب دول نظال لوجی سے سفارش کی "یہ وگرونائک جی) خدا کا پیارا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ جہنا نجیہ فااب صاحب نے آپ کو اپنے مودی فانہ کا منتظم نبا دیا۔ اس زمانہ میں یہ نہایت امہم منتظم نبا دیا۔ اس زمانہ میں یہ نہایت امہم منتظم منا و میں جومرف معتبر سے معتبر ترین شخص کے ہی میردی جائی تھی۔ وس سال کی طا زمت کے جعد "تراہے تیرا" کا واقعہ رونا مہوا اور آپ لے حالت جذب میں طازمت ترک کردی یونسیکہ نواب

دولت فال لودمی کومی آپ سے بڑی عبت وعقیرت شمی اور وہ بمی ایک مسلان تھا۔ (۵) گرونا لک جی کہ شادی کے موقع پر واکے بولاً راور دولت فاک بودمی دونوں ہے: روبہ چہہے اور مزودی سامان سے بوری بوری مدد کی اس سے بمی دونوں کی محبت وعقید کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

(۷) جب ۷۷ ۱۵ میں شہنشاہ بآبرے آئین آباد (سیدنید) پر ملکرکے اس کو نتے کولیا تراس کے سپائی نانگ جی کوئی کوئی کرابر کے پاس لے گئے۔ بآبر آپ کے چہرہ کراک کو دیکھ کر میں تماثر ہوا اور آزاد کرنے کے بعد ورخواست کی کہ آپ جوچاہیں مجرسے طلب کوئی اس بر آپ کے خوج اب دیا اس سے آپ کی شان بے نیازی اور توکل علی الند کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے شان بے نیازی اور توکل علی الند کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے شان بے نیازی اور توکل علی الند کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے شان ہے۔ آپ کے شان ہے نیازی اور توکل علی الند کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے شان ہے۔ آپ کی شان ہے۔ آپ کی شان ہے۔ آپ کے شان ہے۔ آپ کے شان ہے۔ آپ کے شان ہے۔ آپ کی سان ہے۔ آپ کی سان ہے۔ آپ کی شان ہے۔ آپ کی شان ہے۔ آپ کی سان ہے۔ آپ کی شان ہے۔ آپ کی سان ہی سان ہے۔ آپ کی سان ہی سان ہے۔ آپ کی سان ہے۔ آپ کی سان ہی سان ہی سان ہی سان ہے۔ آپ کی سان ہے۔ آپ کی سان ہی سان

ایان دیا اک خدائے جس کا دیا ہرکوئی کھائے بندے کی جرابیہ اُوٹ دین دین دُنِ مِن تَاکَو تُوٹ کہنانگ سسن بابر میر تجمسے ماجھے سواحمق فقیر

(براله نانك يراومه ملاك اخوذ از رساله بدر برانوم ١٩٢٩)

البتہ ایک نیک خواہش اظہاد کیا ہو بجائے اپنے خلوق کے لئے فائدہ کی تمی مین یہ کہ تیدایاں کو میوٹر دیا جائے جنائجہ خواہش کی تعمیل میں قدیوں کورہا کردیا گیا۔ با وشاہ سے حل وانسان سے حکومت کرلے اور کری کا احترام محوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے بابریا وشاہ کو دھاہمی دی سے حکومت کرلے اور کری کا احترام محوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے بابریا وشاہ کو دھائجی دی متی کرتیں مسلطنت بہت داؤں تک میلے گی۔ فرمنیکہ بابر ہمی آپ کی بزرگ سے متا اثر تھا۔

المحنی تاریخ گوروما حان صفه } اینرگورومت معماکرمٹ

(۱) معنوت حموناتک معاصب کے مغرومعنوں ہروقت ما تدریخے والا ہمی ایک معمان محاوہ آپ کے بین کا ساتھی دوان میرائی تھا۔ بھا ان محدوداس جی مکھتے ہیں:

#YYY

#### ے بابگیا بندا دنوں ہرمائے کیا استعانہ کک بابا اکال روپ دوجا را ہی دوان

(مارمار بردی عصر)

بعائی مردان کاآپ کے برادسغری میں انتقال موگیا اور اس طرح اس لئے متی رفاقت و ا دادت ا داکر دیا۔ آپ لئے با تعوں سے اپنے جیون سائٹی کا گود دکنن کیا۔ غوشیکہ آپکا مہم نرسی آپ کا کیے استقدام ان می تھا۔

(۸) معزت بابای زندگی برسلان در وسطون اور فقرون کے مبنوارہ - آب کی معبقیں علی معافی اور فقرون کے مبنوارہ - آب کی معبقیں علی معافی اور فقر وسائی الدین ، پیر مبدالرحن ، بابا بُرمن شاہ فی الدین ، بیر مبدالرحن ، بابا بُرمن شاہ فی کے سید شاہ سی کے در درشی ولی تندھاری - بغداد کے بیر مشیخ مرازی میں برگرگ تامی رکن الدین اور باک فین کے فریڈانی شاہ ابراہیم تا بال ہیں ۔ بندا و برر ان سفر اجر شرفی نہ مثان اور بالدین اور باک فی کے فریڈانی شاہ ابراہیم تا بالدی کے جس مجلوب میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ (طافظہ موجش موقت موسی ) سم وجی ایک عوم کے بندا دمیں عبادت دریا صنت میں مشنول دیے ۔ ہوجش موقت موسی کی یارگار دہاں ایمی برستور قائم ہے ۔ ایک معزز فاتون راحیل شروا نیم اپنے سفری ایک میں کھی ہیں :

"م کافین سے وابس ہوتے ہوئے بندا دے ایک قبرستان میں گئے دال ایک چار داوائی کے اندر تین گنبہ ہیں۔ ایک گنبہ میں صفرت بغید بندادی اور مری تعلی اسراحت فرا ہیں۔ گنبہ کے با ہراکی جبوئی می مجد ہے۔ دو سراگنبہ حضرت اوش بن نون کا ہے اس کے ترب می تیر راگنبر حضرت بسلول وا تا اس کا جا ہے ۔ اس میں مقبو کے اندر ہے ایک مجروکا درمازہ ہے اس میں ایک جمیب چیڑ کردنا تک کا چار ہے بہاں اضول لئے چارا ہ تک جبار کھی گئے۔ یاد گار کے بعلد میاں ایک کتبہ موج و جے جو تمکستہ حالت میں ہے۔ بہت کو مطبق سے

#### مِن فِيهُ اتَّالِكَالًا تَعِبِدُ لَجِيرُ مِنَاكِكُ 116

( العظیر سرنامر ما میل شوانیه منالا ، با با ناک شاه ملا اندولانا مولمشام محن دوم کا دولی )

اس کتبر سے گرد نانک جی کے اصل نام کا بیت چاہا ہے۔ اسلامی مالک پی آپ اس نام سے شہور ہے وہ تعارف تنے ، ورنہ طیک کئی کے بعد خانہ کو بہت نہ بہر پی نیکتے اس لئے کئی سرم کے حرم حرم میں وافلہ برخت بابندی عائد ہے ۔ مشہور ہے کہ محم کرم بہر بی گرونانک جی کو بشرات کی طرف بیر بیدیلا کرسوگئے اس پر دبال کے قاضی لئے آپ کو ٹوکا تو آپ لئے جراب دیا "قامتی جی بیر لے بر اور مرکز و تی جو بر مرالد کا گھرنہ ہو " نا وان لوگ اس کو بے ادبی برخمول کرتے ہیں حالا نکر بابا جی کے متعلق السامنیال خود بے ادبی ہو ۔ اگر اس واقعہ کو میچے تسلیم کرلیا جائے تو اس سے گرو جو کے استفراق اور مالم جذب کی کیفیت کا اندازہ ہو تا ہے ۔ وہ بیت النو شریف کے دیدار سے اس قدر سرشار شعے کہ آپ کو ہر طرف بیت النہ جی بیت النو نظر آئر ہا تھا اور خدا کے نور کا طورہ چارک طرف جائے اس مالت میں انسان پاس اوب سے بے نیاز موتا ہے اور طرف جایا ہوا وہ دور اور وہ اور کا خدا کہ دیا تھا ۔ ایسی مالت میں انسان پاس اوب سے بے نیاز موتا ہے اور شری گرفت وہوا فذہ سے آزاد۔

دین منورہ سے واہر مہوکرآپ ہے اس زمانہ کے مشہوربزدگ قامنی دکن الدین میں سے ملاقات کی اوران سے ڈیے میں ماصل کیا ۔ بغدا دکے ہرشیخ مرا دسے طے توان کی محبت و مقیدت میں اپنے کومجول گئے ۔ فرما تے ہیں :

م من دیاگرواتینے ، بایا نرل نا دُل

(گروگرنتودام کی محله ۱

(۹) محروناتک بی کو فات کے بعد آپ ک جویادگاریں اب تک معنوظ بیں ان میں دوقابل ذکر بہی اول ترآن مجد کا ورفاج کے مراد تعا اور اب ورفی اس کے ہمراہ تعا اور اب ورفی میں جنسے محفوظ ہے۔ اس کے متعلق آپ لئے فرمایا

مه گرگرندن گران پرتس بیش بیشت پرسی بران (گروگرند کلمد) (گروگرند کلمد)

یمن اس مجگ میں خاص طور پرکام آنے والی کتاب توصرف قرائ ہے۔ بہت بہتی میران بیار پڑھ رہے ہیں۔

دوسری یا دگار آپ کا وہ چرلہ (مین چرغه یا خرقہ ظانت) ہے جربنداد کے مغرسی آپ کولا۔
اس پر آیات ترآن اور متبرک کلمات جا بجا مرقوم ہیں۔ یہ چولہ بھی ابنی اصلی حالت ہیں محفوظ و
موجودے۔ نقل طاحظ مو۔ ڈیرہ بابا نائک میں کا بی مل کا ولاد (بیدی خاندان والے) اس کے مافظ ذیکواں ہیں۔ اس کے عزت واحرام کا انعازہ اُس سیلہ کو دیکھنے سے موسکتا ہے جو الا، ۱۷۷،
مافظ ذیکواں ہیں۔ اس کے عزت واحرام کا انعازہ اُس سیا کو دیکھنے سے موسکتا ہے جو الا، ۱۷۷،
مافظ ذیکواں ہیں۔ اس کے عزت واحرام کا انعازہ اُس سیا کو دواس نور کے ڈیرہ با با نائک نا می مقام برگلتا ہے جہاں لاکھوں معتقدین جم موکوا ما دت وعقیدت کے بعول نجھا ور کرتے ہیں۔
مقام برگلتا ہے جہاں لاکھوں معتقدین جم موکوا ما دت وعقیدت کے بعول نجھا ور کرتے ہیں۔
ان چول کو ذریب تن کو کے حق وصد احت کے اظہارا ورحق کی تبلیغ کی خاطر خری کرونا تک جمی کے

#### باباً گرونانگ کا چوله (خرته ظلانت)

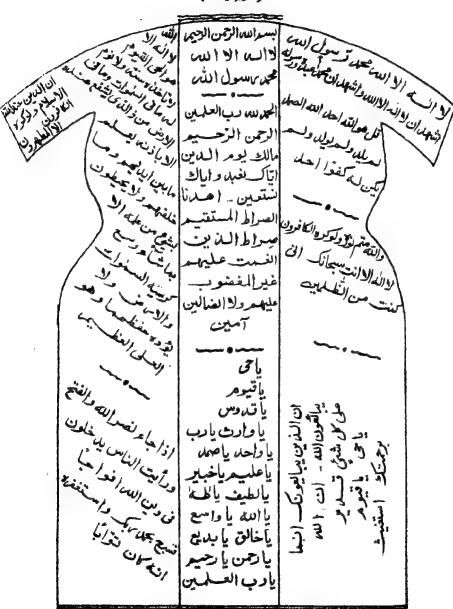

اخوذاذ تسرورعالم ملى الشعليريطم لين عجت كروم لا

سفر كى مسوتىي برداشت كين ادر توكون كوبتا ياكم:

مه ومات لے بین دحات کوہ ایکے کردُما ہے

یین محبت سے محبت بیدا ہوتی ہے ۔ محبت کمی کن جیوں کو دیکھ کرا در ابنا کربیدا ہوتی ہے اس لئے فرایا :

### م ما خ کریج گرمین کیری چورد اوگن جلنے

( سومي محله ۱)

یعن تعیں چا ہے کہ دومروں کا بھی صفات کو اپنا و اوران کی برائیوں کی طرف نظر نہ ڈالو۔ لفظ اسلام اورسل کی درخفیت بے منہایت جامع تعرفیت ہے۔ سیے سلان کی یہ اقبیازی شان ہے کہ وہ اور وں کے بخلاف تمام خدا ہہ ہے بزرگوں، مقدس کتابوں اور استعانوں ک عزت کرتا ہے اور یہ باہمی اتحاد والفاق کے لئے ضروری ہے۔ ہما سے سکھ ہا ئیوں کو بھی کھنات ہے اور یہ باہمی اتحاد والفاق کے لئے ضروری ہے۔ ہما سے سکھ ہا ئیوں کو بھی گونا نگ جی کی تعلیات ہے ممل کرنا چا ہے ۔ اتحاد والفاق کی اہمیت کو با با نا نک جی لئے نہا رہے افغالمیں اوافر بایا ہے ؛

ے بیبے (سیول)ک مہان برن نہ سَاکون آناک*ک پہسے پ*یا مح*وجری*:

یین خلوق کی خدمت از را به محبت اتن مبند وایم چیز ہے کہ میں اس کی تعریف دمہا ، بیان بہیں کوسکتا ۔ خوشبکہ ٹری گوردنا کک جی سنے خلوص ویجبت ا وربا بھی اتحا و واتفاق نیزخالعس ضا پرستی کا لوگوں کوسبق دیا ا وراسلامی تعیبات کوحسن تدہیر کے ساتھ لوگوں تک بہونجا یا ۔

ر بتایا جا چاہے کرمونوی تعلیب الدین صاحب کی مون نک جی اور ان کی تعلیم کے بنیا وی اصول افغان وروحانی تعلیم سے گرومی لے انزلیا احد معنت مسید بشاہ سے موجی کے معمول میں میں موجی کے معمول کے معمول کے معمول کے کیے گئی میں میں موجیت اور نظامی کے معمول کے لئے تن میں ۔ دھن ۔ دھن ۔ دون و داحت احد مرتم کی آسانٹوں کو قربان کردیا۔ نا تک بی کا المبولیے

وقت میں ہواکہ جب مہندوؤں کی روحانی حیات بائل بےص دوکت ہوگی تھی بلکہ اس مک بی کا نول میں سے بہت سے لوگ حرف نام ہی کے سلمان تھے۔ کلا ہر بہت اور باپ دا وا کے فلط رم مواقع میں مثبلا تھے۔ آنحفور نبی کریم کی انڈولم پر فرا کا نسانیت پر سہتے بڑا احسان یہ ہے کہ میں مثبلا تھے ۔ آنحفور نبی کریم کی انڈولم کا دنیا ہے انسانیت پر سہتے بڑا احسان یہ ہے کہ میں گرزنار تھا نیقین کی اور اس سے میں طرح طرح کے مصاب جیلے ۔ جبلار کی زبان سے بڑا بھلا سائے میں طرح طرح کے مصاب جیلے ۔ جبلار کی زبان سے بڑا بھلا سائے کس سے نوو بالدین ذالک ولیانہ وجنوں بتا یا اور کس نے جا دوگر کا فطاب ویا لکین ہو سائے میں کرتا ہوئا کام جاری رکھا۔ فالص توحید پریت کا درس وے کرسات کی اصلاح کی اور اس طرح معاشرہ کی پراگندگی وانستادکو دور کرکے کھر گوانسانوں کو ایک سیسہ بلائی ہوئی ولیوار نبا دیا ۔ آپ کے بعد واجب الاس المرام مونیا برکرام سے آپ کے کام کو جائل رکھا ۔ شری گورونا نگ جی کا خارم مانعیں باکباز کرگوں میں ہے کہ جو التھ اور اس کے رسول کے سیے شیدائی وعاش تھے اور جن کے عش الہی کے جو طوول کی تاب مذاکر کا تجھرا ورمور کھا نسانوں کے سیے شیدائی وعاش تھے اور جن کے عش الہی کے جو التھ اور اس کے رسول کے جو شید طرح طرح کے نام رہے ہیں ۔ نا نگ جی کو بھی الشا ور اس کے رسول کے تبا ہے ہو ہے کام کی خاطر سب کی سندنا پیل اس کا اندازہ آپ کی کپر میا تھی اس کی سوری ہوئا ہیں ۔ فرا تے ہیں :

سه می کوئ آگے ہوتنا کوئی کیے بے تالا کوئی آگئے آومی نا کی۔ وچارا بھیا دیوانہ شاہ کا ناک بورانا

(مرئ گور وگرنقه صاحب)

مین پر (نامجد توگی) مجھے پاگل اور مبوت پرتیوں کے گروہ میں شامل کر سے میں کیکن چوکھ حقیقت سے وہ نا آس اور امنیں اس ک خرنہیں کہ میں اپنے مولئے حقیق کا ولیوانہ ہوں۔ اسس ولیان میں کہ اپنے کواکٹ بیان کرتے ولیان کی ایک کرنے کا دیا ہے۔ " گرونا کک جی اپنے زمانہ کی حالت بیان کرتے ہیں گا۔ ا

مه ایامره سمل مجلسیجایا کامن دکیدکام لوبهایا سر این دکیدکام لوبهایا سر این دارای است میدانها اک دام دایا یا

(پرمبال مله اصمهمون)

گینی مایا کامرہ بوری دنیا پرحپا یا ہوا ہے۔ دنیا کی ہرچ پر پرجان دیتے ہیں اور اسے اپنی ملکیت تعلیم کوتے ہیں۔ بال آگرکوئی چ پر بلوئی ہے تو وہ ہے وام دیمے " ناا ہر ہے کہ شری گوروی کے فلمود کے وقت محبت اللی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ جموع ، دخا بازی ، حیلہ وجمت ، نفرت اور تعصب کی گرم بازاری تھی ۔ ندہب! در اس کی تدریب برائے نام رہ گئی تھیں اور جیسے اما وس کی وات میں جالا کی گرم بازاری تھی ۔ ندم بے تحریک اس طرح انسانی قلوب پر کھروفریب کی تاری چائی ہوئی ۔ تھی ۔ ہر ہے ہے اس مایوس کن دور کانقشہ ان الفاظ میں چینی کیا ہے ۔ نرا تے ہیں :

میں کی ہر سے اللہ کا تی راجے قاصائی ، وحرم بیکھر کر آو دور یا

( بحواله بدرن 1 مورخه ۱۲ روم ۱۹ ۱۹ ۹)

مین مثلالت دگرام کے ان گھٹا ٹرپ بادلوں کے باعث انسان کا دل حیران و پریشان تھا اور اس کوم الم استیم نہیں ل رہا تھا۔ ایسے ہمیانک دور میں گروہی مہاراے لئے جنم لیا اور اقری دنیا اور اس کے عیش وحشرت کوشکو اگر آپ لئے اخت تعالی کی محبت میں اچنے کوموکر کے ذکرا لہی کاشے کو دو الله کا شرح کو دو الله کا خش کو دو الله کا خش کور سے دور مخلوق کو دو الله خشی ۔ دوش کیا اور خدا کے زندگی بخش بنیام می کا نیتی ہے کہ آج بنیاب کی مرزمین "جولو کے سونہال ، ست مری اکال "کے فلک شکا ف نووں سے گوری وی ہے۔ آئے اب ان کی تعلیم کے بنیا دی اصولوں پر امل کے ورکویں۔

اضوں نے ایک نازک دورمیں بیام کر گرگوں کو ان کے خالق و کمک کی طرف وحوت دی اور پاکیزہ زندگ بسرکرنے کے لئے تین بنیادی اصول بیان کے جنیں آپ نے تآم، وآتی اور

اشنان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ فراتے ہیں : سه نآم ، وآن ، اشنان سرمن کمد تِت تن دحور دُھائی

(سورچومحله را ص<u>۹۹</u>)

یبن اِس ماقرہ پرست للحی انسان کے پاس نہ نام دفکر الہٰی) ہے مذوّان دحق انعباد - - داور بانش کو کھاٹا ) اور مذات اس کے تن پروحوٰل اُو اُوکرٹپر سے -

یبان آم سے مراد حقوق الد، وان مترادف حقوق العباد، اور استنان مین جان و تن کے حقوق اور میران سب کی اس طرح تشریح کی ہے:

(۱) نآم (حقوق الله) : "ا انسان! نام مین مقوق الله کوسجه - السدتعالی پرایان لانا اوراس کے حقوق کوا واکرنانسلِ انسانی کا اولین فرمن ہے - جولوگ الله پرایان نہیں لاتے اور اس کے حقوق اواکرنے کی طرف توجہ نہیں ویتے وہ اپنے لئے نجات کا داستہ بند کرنے والے ہیں اس کئے کہ الله تعالیٰ کے الکار کے تیجہ میں ان کے پاس حِلّت وحرمت یا اخلاق کا کوئی معیار باتی نہیں دہے گا کہ جس سے کسی چیز کو طال یا حوام قرار دیا جاسکے ۔ چوبکہ الله تعالیٰ نے انبیار کوام کے ذریعہ ہیں طال وطام میں اقبیاد کونا بنایا ہے اس سے اس کے دریعہ ہیں طال وطام میں اقبیاد کونا بنایا ہے اس سے اس کے تاب ہے ہوئے داستہ کورک کوئی تقد صاحب میں کہا گیا ہے :

م دین بسائیوے دیوائے دین بسائیورے پیٹ بھرکویشو آجیون سوئمیا کھیم موارلوت

(ماروكبيرصفال)

دومری مجلّه فرایا " نزیوت (دین پرملینا) سرلوش مے سمنال با تان کا ۔ نزیوت کا کہا کریئے ۔ محدثہ وسیعے ناویں ۔ فرمیت قدرت کو بہونمی ہے ۔ نفرمیت مجد ڈی تعدت کونا می بہونمیت ا پارتو پڑے جو شریعیت اور صدق رکھے " (طرحظ ہوجم ساکھی سٹری کورونا تک جی مطالع مؤسفہ سودھی ۔ میران ؟ بررصالی الزم روال فارع)

محرونانک جی مے نسل انسان پر النرتعالی کا دوراحق اس کا فکر کرنابیان کیا ہے۔ ان کا

ادشاهسی که:

م كمانا، بينا، سنسنا با د جب لك دونه وساك وا

(آسامله، مسلص)

ین کمانا پنااورسنا سب بیکار ہے جب تک انسان صاب دل سے اپنے رب کو یا دنہیں کرتا اس لئے گر نقط صاحب میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ :

كرىنىك تون بندكى جب لك محصي ساه (سانس)

("لمنگ محلم ه مسلم)

سائق ہی ساتھ یہ بی میتیا وان دی کر آگرسب لوگ ال توانٹ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول مہمائیں تماس کے میمن نہیں موان کے میمن نہیں موان کے میمن نہیں موان کے میمن نہیں موجائے گا یا آگراس کے فکرسے مؤکرواں موجائیں تو او فود الگوں کے لئے زندگی خش موجائیں تو خود الگوں کے لئے زندگی خش مام ہے جس سے ابدی زندگی والبتہ ہے جنائج گروجی فرماتے ہیں :

ے بخصب بل کے آگفٹر پاچیں کو اُنہ ہوؤے گھاٹ نہ جاجیں کے سب بل کے آگفٹر پاچیں کو اُنہ ہوؤے گھاٹ نہ جاجیں کا مقام ا

حقیقت دراصل یہ ہے کہ گرونانگ جی کو دنیا کے تمام وہ السان جن کے ول سوزشِ عشق المی سے خالی تھے اورجو دنیا کی ما دی عیاشیوں میں قبلا موکوا پنے پالن ہار ربِّ کریم کومبول گئے تھے وہ دکھوں ک ہمٹیوں میں جلتے نظرا کرہے تھے ۔ فرما تے ہیں ؛

اوریہ واقعہ ہے کہ طنیقی سکر اور قلب کا المینان تومرف اسدکی محبت اور اس کے ذکر میں سے ماصل کیاجا سکتا ہے۔ تراین مکیم سے اس حقیقت کو لیول آشکارکیا ہے آلا بِذِکْرِاللّٰہِ تَطَهِّقِ الْقُلُوْبُ " یعن تلوب کے المینان کا ذریعہ توحقیقتاً ذکرا الی می ہے۔

فرضیگروی مہارای نے التراوراس کے رسول کی مجت سے مرشار ہوکواس حقیقت کو پالیا تفاکہ انسان ہا رجود الشرف المخلوقات ہونے کے الد تعالیٰ کا حرف آیک ناچیز بندہ ہے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد ہول کویم کی طاعت وعبادت ہے اوربس کروی کی بیعلیم تران کر بیرا میں فرمانِ رقی خَلَقُتُ الْجَنَّ وَالْوَلْسُ وَالْاَلِيَّعُیْدُ وَنِ کَتَمِیلُ ہے بینی میں نے جن والس کو بیرا کمیا ہے حوب ابنی عبادت کے لئے نہذا اس کے احکام پربیا چون وجراعمل کرنا ہی انسان کا مقصد حیا ہے ۔ ایک مقام پرگروی فرماتے ہیں : بندہ جو ہویا ہے سو بندگی کے واسطے ہویا ہے ۔ جو بندہ بورئے کے بندگی نہیں کروا ۔۔۔ سوحوال دی نیائیں ہے ہے (جنرساکی بھائی من شکر صف می کورا ۔۔۔ سوحوال دی نیائیں ہے ہے (جنرساکی بھائی من شکر صف می کورا دور کی کا مستقی نہیں بلکہ وہ جانوروں کی مانند ہے ۔ دومری جگر وائی کے داسے دومری جگر وائی کے داسے دومری جگر وائی کے داشان انسان انسان کہلائے ہی کا مستقی نہیں بلکہ وہ جانوروں کی مانند ہے ۔ دومری جگر ونانگ جی ہے اس کی وزیر وضاحت فرمائی ۔ ارشا وجے :

م چینے جن کے کیڑے میلے چت کھور جیو تن کھونام منر اؤ پیج دوجے دیائے چور جیو مؤل مند ہو چھے آیٹ سے بشواسے ڈمور جیو

(سوي محله ۱)

یعن جوانسان کپڑے توسفید بہنتا ہے لیکن اس کا دلگندہ اور تیم کی طرح سخت ہے اور وہ کہی ہی اپنے معبود چین کا فکر نہیں کرتا اور ٹرک وغیرہ میں بھنس کر زندگی گذار تا ہے اور اپنے دجود کو بہنا کوشش نہیں کرتاکہ خداست اسے کیول پیدا کیا اور اس کی بدائش کے اخراض کیا جی م ایسا انسال میں اور ایک طرح ہولان میں ایسان میں کو بھی فرق نہیں۔ اس کے بعدا کے مجمد خوا کوبایے اور رامن کرنے کا کھیے الفاظ میں پیر طریقیہ تبلایا ہے: یعید میں میں ایک مرکز و

شَن من بعورے با دَدِے گور و کے چران لاگ ہرِجپ نام دِحائیے توں ، یم ڈریکے دُ کھ بھاگ

(ست بين م<u>ڤ بحواله بدرم ها</u> نوم ۱۹۷۹)

یین اے ناوان دل! میشد کے قدم کیڑئے اس کا اتباع کر۔ ہری (السر) کا نام جب تو کمک الموت ڈرکر مجاگ جائے گا اور کہ کمبی دور رہے گام کروجی کے نز دیکے تعیق مرشدکون ہے کہ جس کے چرانوں پریگئے سے کام بنتا ہے اس کا ذکرا گلے سلود میں الماحظ فراکیں :

اب ذرااس معبود حقیتی کے سے عاشق سری مورونانک جن کی زبان سے الدتعالی کی چندمیا

بى سنة عِلى ـ اس كاندى المكوبيان كرتے بوئے فراتے يون:

ندیاں دِی شَیِّت دکھا ہے ، تعلی کرے اُس گاؤ کیراتھاپ دے پاتشاہی شکر کرے سُواہ

( مار لم مجمعلہ ا مسیما)

ین الدته ال این قدرتِ کا طرک ما تحت ندلیول کوفتوں (شیول) کی شکل میں تبدیل کرسکا ہے اور تعدید الفظال این تدرت کا طرک کے اندر نہیں برل سکتا ہے ۔ معولی انسانوں کو بادشامی مخت سکتا ہے اور براے بڑے اندر نہیں جرک اندر نہیں جدال سکتا ہے ۔ اس طرع گروجی اور بڑے بالفاظ میں مخلوق کے سا منے قرآن حکیم میں پارہ سی کسورہ آل عمران کے رکوع سی کی مجمع تغییر بیان کردی ہے ۔ طاحظ ہو تل الله حد مالک الملک سے لیکر انگ علی کسٹی تدریز ک ۔ آئی میں کا مطلب یہ ہے کہ آ سے میر کر انگ علی کسٹی تدریز ک ۔ آئی کی مطلب کے میر کر ہا تا تعدید کا مطلب یہ ہے کہ آ سے میر کر انگ علی کا مطلب کے میں انسان کردوکہ تا اس طرح ہے جا بہتا ہے ۔ اس طرح جے جا بہتا ہے سو تھی کا انسان کی وات ہے دوہ جے جا بہتا ہے سلطنت کے انسام سے بہتا ہے ۔ اس طرح جے جا بہتا ہے مو تھی کا تابی کا ذات ہے اس انعام کے جیسے میں دیکھ کی دور جے جا بہتا ہے جو تھی کا تابی کا تابی کی دور جے جا بہتا ہے دور جے جا بہتا ہے دور جے جا بہتا ہے دور تی کا کھی کا تابی کی دور تی کا کھی کا تابی کا تابی کا تابی کی دور تابی کا تابی کا تابی کی دور جے جا بہتا ہے دور تابی کا تابی کا تابی کے دور جے جا بہتا ہے دور تی کا کھی کھی تابیل کی دور کے تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کے دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کی دور تابیل کے دور تابیل کے

ادر مقیقت یہ ہے کہ وہ سرحزر برقدت کا ملہ رکھنا ہے ؟

دوس علم باباجی نے اللہ کے رب العالمین ہونے کی مفت کو اپنی بوتر بان کے ذرایہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:

ے گوراں اِک دِیرَۃ بجسا لُ سبناں جیا ں کا ایکو دا تا صُوجِی وسسر نہ جا گ

( مری گروگرنته صاحب)

مطلب یہ ہے کہ الندتعالیٰ کی شانِ رہوبیت صرف ایک توم اور ایک ملک کے ساتھ والبتہ نہیں ہے جگہ وہ تو ساری سنسار کے جگو وُل کا جِبُون وا تا ہے (اس کی رہوبیت کی صفت تمام جہا ہوں کو یہ بہت وے رہی ہے کہ اس کی حمد کے ترالے گائیں) ۔ اے نائک کہیں الیسانہ ہوکہ اس کی یا و میرے دل ہے کی جائے۔ میرے ول ہے کیل جائے۔

قرآن حکیم کی سور نه مریم (پاره ۱۱ ، رکوع ۳) میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالی جب کسی امر کا نیسلے کر اللہ تبارک تعالی جب کسی امر کا نیسلے کر نیسلے کر نیسلے کر نیسلے کی منرورت نہیں وہ جب تعلیق چا ہتا ہے تو اس کا صرف کئن (ہوجا) کہنا ہی کا نی ہے ۔اس تعیقت کو نا تک جی نے یہ کہ کرواضے کیا :

مە كىتياپيادُ اكىم كۆاۋ تىپ تىموئے لكە دريا ۋ

(جب جي بان صل

ین الله تعالیٰ نے تام خلین ایک گواؤ ین کن کہنے سے ک ہے جس کے بعد اس خلین کا لاکھوندیاؤ کی کا کا کھوندیاؤ کی کشکل میں پھیلاؤ ہوائس طرع تحلیق کے لئے ندوہ ماق کا متابع ہے اور مذیراکر تی کا۔

رياتي آنده)

## برم افسال عارف مشرق کی ایک روحانی مجلس کا فیضان دازجناب تطب الدین جمتیارها: حیدرآباد)

یک زندول نذرنت سلامت زعیج کای ماجرا به خفر علیرانسلام رفت میداندین فرای ملامه میداندین فرای

اس كيان سے ايک پركيف سال بندھ كيا تما

عالم سرخش زناکید سنانی سین برال و تت دانامیده است آب اوسرای دارزدگیست دست اوسیا ترازدست کیم بر شو د کار ا و بالا تر از تد بیر بود تلزی داخشک شل خاک کود

سربادافاک پاک شائنی نکرادکوکب زگردوں چیدہ است من چگویم سرای شمشیر میست صاحبش بالا تراز امید و بیم سنگ اذیک مزبت او ترشود درکف موسی مہیں شمشیر لود سینی دریائے امر ماک کود پخبر حدر کرخیب کر برد قرت آواز بهیں شمشیر بود زندگی دہراست وجراز زندگیبت کا تشبید الدھر فرمان نبی ست اس نظریہ کے مطابق وحرظات ایک شمیرہے ، جوخود ابنا داستہ کائمی ہوئی اور راہ کی مزاحمتوں کو دور کرتی ہوئی ملی جاتی ہے۔ دہرکی یہ ارتقائی اور خلاقی توت کمی کھیم کے اندر کار فرما ہوتی ہے اور میں عید کواڑ کے پنجہ فیر مکن میں ۔

میں خلیل بھی ہے شق مترمین کہنے ہی ۔ مدت خلیل بھی ہے شق مترمین کہنے ہی ۔ ندندگی وقت میں نہیں گزرتی ملکہ وقت زندگی کی خلیق قوت ہے ،جس انسان کے ہاتھ میں نمانہ کی تلواد میو ، وی زندگی کے مکنات کونایال کر کنتا ہے ۔۔

خونین را وا نودن زنگسیت ضربِ ودرا آزمودن زنگسیت اقبال از آبال نے ایسان کال کو سواراشہب دوران کہاہے۔ زاندی نفسیاتی توجیہ کی جائے تو دہ ایک تنمین نفسیاتی توجیہ کی جائے تو دہ ایک تیم کا تخلیق نعلیت اور حقیقت کا بزء ہے یہ تعیقی زمان ، متواتر زمان نہیں جے ہم مامن ، حال و استعبال میں تیم کر سی میں دوران ، مض مرود اور ایک آن دامدہ ، جوتغیر وتبدل کو آخوش می لئے ہوئے تماتر سے دامن کشال ہے ۔ پیشون اللی سے ہے ، اور مرآن ایک نئی شان میں مجود گرہے ، دکل دیم حوف شان میں مجد و گرہے ، دکل دیم حوف شان میں کی مام اتا ہے کہ تا ہما میں کر ارزم ہیں سے دون شان کی کم اماتا ہے کہ تا ہما میں کر ارزم ہیں سے

جود اینجا مرنفس جام دگردار دکیف مرم کیفیت آن حسن بے کمرارباش بیل

NOTHING IS THERE TO COME AND NOTHING PAST BUT AN ETERNAL NOW DOES ALWAYS LAST "ABRAHAM COWLEY"

من الدین بیمن منعقدتی وه تغریباما فرین سے پر موجا تما، ما قدیگار اکیسگوشدی ادباً ایستاده داس روع پر در الدایان افروز منظر و کلام کو حبنت نگاه اور فردوس کوش بنا تاریا اس اثناء میں جا ویر اتبال نے حامزین کوچائے سکنٹ سے تواض کی اجازت جا ہی ، علامہ کی نظر فینی افرامس عاجز بریری، بیں نے آواب بجالانے ک سعادت ماصل کی مجھے قریب آئے کے اشارے سے نوازا ہج میں آئے بڑھا، طام ہروقامت کوے مرکئے میں نے نظری بیٹا بوں کا بیٹھ دمراتے ہوئے دمت ہوں کاٹرنے حاصل کیا ہے

محردلم آئین کے جوبراست دری فرخر تراک مفراست خشک کردال بادہ درانگرین نبرریز اندر سے کا فرمن موال بعد محتاز خواد ورسواکن مرا بے نبیب از بور پاکن مرا بیرون کا فرائل مرا کے مرمہ ہے مبری آکھ کا فاک مینہ ونجف بیرون کا مدینہ والی میں ویوم مرمی کا کھا تا ہے مدیم ویوم مرمی کا کھا تا ہے اندر بامدم ویوم مرمی کہ دیوم مرمی کہ مقاماتش باید کہتا ہ اندر

توغنی مردوعالم من نقیر دونِم شروندر استیمن نیر ورتومیدان صابم ناگزیر از نگاهِ مصطفع پنهاں بگیر اس وقت عبرالنّدانورمگی بے وہ واقعہ یاد دلایا جبکہ علامہ،سیدراس مسعود کو خالحب کرکے بیہ الغاظ فرماتے تھے :

"I HAVE BENIFITED VERY LITTLE BY MY VAST
STUDIES, EASTERN OR WESTERN, BUT I HAVE DRIVED
IMMENSE BENIFIT FROM INVOCATIONS OUR
HOLY PROPHET, YOM PROGENITON"

علامہ نے فرمایا میں نے لا تسبوالدھ وفائ اناالدھ میں صفور کے ارشاد کو مفظمین کیا ہے۔
یہ صدیث تدی قرآن کی دیج تغیل ہیات وجا دیمیت اذیم مبیت وکک الشادی اور بدر الشافوق اید بھے حواور مدین اور خلق الانسان علی صورت الرحن کی طرح پر محض تمثیل واستعامہ مویث خلق اور مرحلی صورت اور حلی المان مولی ہوئے کے باعث انسیں اپنی ذات سے نسبت دی گئی ہے۔ انسان وزمان مرو و کے برح ہم اتم مظمر النی ہولئے کے باعث انسیں اپنی ذات سے نسبت دی گئی ہے۔ انسان تر نسان میں اپنی ذات سے نسبت مولی کے ماعث انسین اور نسان درج دیتا ہے جس طرح مفاکوئی چراخ نہیں ، جبت کوئی باغ نہیں ، ایسے ہی انسان رح ن نہیں اور نسان نیزوان نہیں ۔ فطرت کی اس ندا فی قوت کو علامہ سے 'جا وید نام' میں 'وروان' کا نقب دیا ہے۔ یہ تجلیات وظیون النہ میں کا ایک منظم اتم ہے ورمنہ کا نات کی دیجراشیا و کی طرح اس کی حقیقت ہمی بجز منو د ہے بود کے اور کھی نہیں کیا گیا ہے۔

زمانة قامدِ في ارآن ولآرام است چة قاصدے كروجودش تام بغيام است خرومول بي زمان وكال كى زنارى منبي نمال ندكال لاالله الا الله

ذات اللي وحقیقت الحقائق ہے، ادلی ابری ہے، اس کے زبان متم کی حرکت دیغیر تقلم وتاخرکی اضافتوں سے پاک ہے ، معروث زمان کا اطلاق مرف عالم طن تک می دورہے۔ عالم امرک

مطالف مترزمان کے اثریے ورا دالوراہیں۔ نبان سترکا دمزشناس مرف نغسِ انسانی موسکتاہے۔ یہ بوالعجی ہے کہ کا ننات ہم ایام ہم جم کمی کی طرح غوالم زن اورخود زمان کے صدوعا اشتاسمندرک ایک چوسط سے جام ہمیں سائی موجاتی ہے، جومومن کا قلب صافی ہے سے

جہانے اکہ پایا نے نہ دارد چوامی دریم ایام غرق است کے بردل نظر واکن کہ بینی یم ایام دریک جام غرق است کے بردل نظر واکن کہ بینی این نلزم بے سامل

لاليستى الضى دسمائ وانماييعنى قلب العبى المومن (مديث تدى)

برتو محسنت گمنجد در زمین و آسال درحیم سینه حیرانم کرچل جا کردهٔ
دوح انسان چوبی لازمان ولاسکان ہے ،اس لئے اس میں انئی صغات بحد تونیق اور لقدر نسینی
پائے جاتے میں عالم میں خدا اس لئے سما نہیں سکتا کہ عالم اعراض کا مجموعہ ہے اور خود ہو بر نہیں ،
یعنی خود بالڈات اس کا وجود نہیں ۔عرش مو یا فرش سب مکا نی چیز ہی میں ،حقیقت لا کائی اس
میں سانہ یں کتی، چو ککہ روح کی حقیقت لا مکائی و زمانی ہے ، اس لئے خدا اس میں ساسکتا ہے ، وی
خدا کی طرح حدود شخورسے ناہشنا اور ناسوتی تو انہیں کے اطلاقات سے ارفع واعل ہے۔

ظیفه صاحب نے عرض کیا کرمعترض آپ برایرا دنہیں کررہا ہے بلکہ آپ کے مصفی آئینہ میں ابنی \_\_ صورت دیجے رہا ہے جیساکہ رومی ، نیکیری اور تبدیل لئے اپنے اپنے انداز میں اس کو ثابت کیا ہے سه

اے بسا طلعتے کہ بیں درکسال خوے تو باشد ورایشاں اے فلال (روی)

ایک برمازخم کیں زوہ از کینہ ا عکس آئینہ خود دید در آئینہ ا دنظری مرح از فلق عوض زشت وکوست عکس آئینہ خود مید مر آئینہ اوست (بیل)
ماہری نفسیات کا یہ تفقہ فیصلہ ہے کہ کی شخص کاکس دوسرے کے مزعور عیب پرشد دیم و غصر کا المها را ورک کے مزعور عیب برشد دیم و غصر کا المها را ورک کی شخص عیب کا دوسروں میں جا بجا فطر آنا اس بات کا دلیل ہے کہ وہ میب

خوداس میں موجود، با اس کے تحت الشعور میں انگرائیاں لے رہا ہے دوسرول کے آئینہ میں اس کو اپنی \_\_ صورت دکھائی دے رس ہے ۔ جوشخص دوسرول میں رجز و تو یک کر رہا ہے درا موں اپنی باطن کی کو اس ست سے گریزاں اور برسر کیا رہے سه قرورا میں میں بینہ نیست بر ترورا میں اس کی اس کی اس کے ازوندائے مالگیری میں کہا ہے :

BASE ENVY WITHERS AT ANOTHER'S JOY,
AND HATES THAT EXCELLENCE IT CANNOT REACH.

مرکورباطن کی آگر فوہ لگا کی جائے تو تین علتیں سرگرم کا رنظائیں گی، یا تورشک وحد مرکو کا ایا سور فہم، یاستی شہرت ماصل کرنے کی تمنا۔ ما سدعیب مہن مرتا ہے ہنر بین نہیں کہ سرکہ بے سنر مارٹ دنظر بہ عیب کن۔

مرد بے ہر بر بحث و طوبہ بیب سب داتی است بیشرا کرکورست بیند ناصواب بیشری سنب را نہ بیند آ نتاب داقبال از دامان نظر افتاندہ ام تاگر دخوجین برم الت کہ روی آ ورم گزاری بینم (میان) دوسری عام براری جس میں انسانیت مبتلان نظر آتی ہے ، وہ نہم درست کا کال ہے جیسا کردی کے کہا ہے : مردم اندر حسرت نہم درست ، کا دلائل بھی انسانیت کی ذمہی صلاحیت کی تحقیق میں اس نتیج بریم بین ایسانی خقیق میں اس نتیج بریم بین ایسانی بین ایسانی خواہد کا دورہ کے :

FOR MEN ARE MOSTLY FOOLS - DEVOID OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.

آآب کر تحقیق می بی ہے: برحند زمانہ مجمع جہال است درجیل بنال نئال بیک سوال است

ہر پیروں میر سے بہاں ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی میں موان است کودن ہم لیک ازیجے تا دگرے ۔ فرقِ خرعیلی وخر د تبال است اس کا میجہ اور کوتاہ فہوں سے میر کا کھر سم لیل ۔

حروف کی مالت ظروف کی سی ہے ،مظروف تک رسائی بہت کم کونفییب موتی ہے ۔ اہلِ دل حفرات اور ارباب صدق وصفاکی باتوں کے نم وادراک کے لئے نم متعداور دلِ صانی مدکارہے مرف مدرسول کی دماغ سوزی اور تسییج و سجادہ کی دکان آرائی کام نہیں وی ہے۔ ترا با خرقہ وسسما وہ کا رہے ۔ من ازخود بانیم بوئے گارے میکدهٔ تهرسبوملقه خود فرمنسال مدرسهٔ ببندبانگ بزم فسرده آتشال بهاما تی مجردان مایگین را بیغشان بردوگیتی آستین را حقینت را بر در به فاش کردند کرملا کم سناسد رمز دیس را پونشنوی بخن ابل دل محوکه خطاست سخن شناس نه دلبرا خطااس ما اصحاب رمزوا شارات کورٹری وشواری زمان آب وگل میں گفتار حال کے اظہار میں ہوتی ہے، معانی کی فراوانی اور الفاظ کی تنگ وا ما ن ان کوا بینے میں سمولئے سے قاصر رہتی ہے۔ ناچار منگام تعبیروباین جو الفاظ روزمره استعال مین آتے ہیں انھیں سے کام لینا بڑتا ہے۔ تعبیرالفہوں كوبرج معان ومطالب كي عبر الغم موك كه اليدالفاظ فتنه بن جات بي مقتدين وتعلين ان كوججت گردا ننظ اورمنكرين ومتعصبين آلهُ الكاروكغير دلكين ارباب حق واقتصاوا ل كى مناسب اول كرتے اور حقیقت حال كو الله كے علم كے حوالے كرتے ہيں سے

درزمان آب وگاگفتار جال درتفس پردازی آدیگران (أنبال) مدر شبوه بافتیم زمعتوق روزوسل وزبرنیم شیوه بیاسے نه داسشتیم (فرقی) تر معطوول کے آگے ہمت نشرح وبیال رکھنگ زبان بے تکی رکھدی ، لگا ہے بے زبال رکھندی

الار في بيران كه الفاظيس:

NO WORD SUFFICE THE SECRET SOUL TO SHOW. FOR TRUTH DENIES ALL ELOQUENCE TO WOE.

اور مير بارد دريد المبارى مينس كالفاظمين برمالت ب:

WORDS THEMSELVES: THE SHADOWS OF SHADOWY WORLD.

سست شهرت ماصل کرین کا آسان سنخ کی عظیم واقعه کا انکاریاکسی عظیم المرتربت شخصیت پراعراف کردنیا ہے میم کو الیس شهرت معن کی حامل اور نا پائیل دموتی ہے ، سگر بحداق "برنام اگرموری کے توکیا نام نہ ہوگا" ایک عادی مجرم کاعلی الدوام وصند وراہیٹی رہتی ہے

خطبات اقبال کے ترجم بھار ،سیدنڈیرنیازی لے مضون تھار کے ادھور ہے اقتباسات موطمی دیات کے فلات قرار دیتے ہوئے ، اسلام الہیات ک تشکیل جدید سے وہ اقتباس پڑھ کر سنایا ، جس میں شیخ اکبراور فخرزازی کے حوالوں کو بالکلیہ نظرانداز کر دیا گیا تھا۔ جہاں دھ سؤکو ان حضارت سے اس حضارت سے :

THE PROBLEM OF TIME HAS ALWAYS DRAWN
THE ATTETION OF MUSLIM THINKERS AND MYSTICS.
THIS SEEMS TO BE DUE PARTLY TO THE FACT THAT
ACCORDING TO THE QURAN, THE ALTERNATION OF
DAY AND NIGHT IS ONE OF THE GREATEST SIGNS
OF GOD, AND PARTLY TO THE PROPHET'S DENTIFICATION OF GOD WITH TIME IN A WELL-KNOWN
TRADITION. INDEED, SOME OF THE GREATEST
MUSLIM SUFIS BLIEVED IN THE MYSTIC PROPERTIES
OF THE WORD DHAR? ACCORDING TO MOHIUDDIN
IBN ARABI DHAR? IS ONE OF THE BEAUTIFUL

NAMES OF GOD, AND FAKHRUDDIN RAZI'TELLS

US IN HIS EXECUTES OF QURAN THAT SOME MUSLIM

SAINTS HAD TAUGHT TO RECITE THE WORD DHAR'

WITH OTHER ATTRIBUTES OF GOD.

شایدمعرض اس بات کوس کوشندر موجائے کرشیخ اندلاک ابومحدعبوالند، صاحب ولاک الخیرات نے حزب مغتم میں الندتعالی کے اسلے صن کے ساتھ اس اسم مبارک کومبی اس طرح ومرایا ہے، یا ا ذلی ہ یا ابدی ، یا دھری ، یا دبموعی ، یا من ھوالحی الذی لا بمویت سه

ندمن تنہا دریں مین اندم میں جندوشیل وعط ارتبم میت میں منیدوشیل وعط ارتبم میت جس طرح کا ننات کی ہر شے کا اپنی کا ابن کا تابع دریاں ہے ، اس طرح زمانہ الندتعالیٰ کی کا رفرائیوں کا ایک معط الکل منظر پیش کررہا ہے۔ یعقیدہ اسلامی کارمیں اس طرح رس بس گیا ہے کہ ایک عامی سے لے کر ایک عالم تک اس کو تسلیم کرتا ہے ، شعروا دب میں اس کا اظہار تو ادبیات اسلامی کی ایک نایا ب خصوصیت بن گیا ہے ، اور اس معنمون کے اضعار زبان دکلام میں صرب المشل کی حیثیت اختیار محصوصیت بن گیا ہے ، اور اس معنمون کے اضعار زبان دکلام میں صرب المشل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ، جس کی چند مثالیں بیبس :

وقت کامئد مهیشه سے ایک معرک کا داموخوع بحث رہا ہے۔ عامۃ الناس اور نام مہا دیجا و وَدُنَا داس کوکوئی دین مسکر نہیں سیمتے ، لیکن عوفا ، و حکما داس کی تعیوں کے سلجما نے میں وقع تعیق ہیں کہ وقت کی ماہیت کیا ہے ، آیا اس کوکوئی شے ہی کہاجا سکتا ہے یا نہیں ، ونیا میں یا تواشیا واضخاص میں یا افعال وحوادث ۔ وقت مذکوئی شے ہے اور مذکوئی ضخص ، مذکوئی فعل مذکوئی صادی سب کچھوت میں واقع محوقا ہے ، لیکن وقت کوئی واقعہ نہیں ۔ السفیوں کی زبان میں

A Commence of the Commence of

برند جوبرب اورندعون کیا وقت از فی وابدی ہے ، یا بیمی کس وقت ظل ہوا۔ اتبالی مردمون میں تعاا ورمروکی ہیں۔ ناممکن تعالہ کر ایساام مسئلہ اس کے دماغ میں تعلیہ نکار کا روپ نہ دھارتا اور وہ اس کا اسلام مل معلوم کرنے سے قام رہا۔ اپنے انگریزی خطبات میں اس مسئلہ نمال کو اتن ام بیت دی ہے کہ اس کو وہ مسلانوں اور وام انسانوں کے لئے موت وزیست کا سوال قرار دیتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا بطیف ، نازک اور پیجیدہ ہے کہ اس کو مجا توجا سکتا مگر سمجا یا نہیں جا سکتا۔ سینے آگر شائن کا زمان کے بارے میں جو شہور جلہ ہے اب میں اس طرح اپنی ساری حقیقت آفرینوں کے ساتھ قائم وہ کم ہے ، جس وقت کہ وہ کہ کا گیا تھا۔ اس کو حقول سے ہم عہد مولے لئے انٹرف واصل ہے۔ علام لئے اس کے اس جلہ کو اپنے تیرے کھی ہے ، جس انتہ وہ کا شرف واصل ہے۔ علام لئے اس کے اس جلہ کو اپنے تیرے کھی ہے ، جس انتہ وہ کہ ان کے ساتھ دہرایا ہے :

AUGUSTINE'S PROFOUND WORDS ARE AS TRUE
TODAY AS THEY WERE WHEN THEY WERE UTTERED.
IF NO ONE DUESTION ME OF TIME, I KNOW IT,
IF I WOULD EXPLAIN TO A QUESTIONER I KNOW
IT NOT?

زمان دمکان ، دونوارکا وجر نعنی اوراعتبا*ری ہے*۔

ا میت مبتی میں نہ زمان ہے نہ مکال نہ نہے زبان نہکال لااللہ الااللہ کا اللہ الااللہ کا نہ مکال نہ نہانہ نہانہ کا نہ کہ کا کہ دوش دیکھا ہونہ فوا نہ نہوش باش کہ امروز رفت وفرائمیت (بیمل) بہرے میرسی از خودگذشتنی وارد بہوش باش کہ امروز رفت وفرائمیت (بیمل)

THIS NARROW ISTHMUS TWIST TWO BOUNDLESS SEAS.

THE PAST AND FUTURE, TWO EXTREMITIES.

'THOMAS MOORE'

ہرم دارد مختل تحقیق امروزست ولیں فاک برفرق دوعالم دی وفردا کردہ اند ( بہدل ) یہ امروز بھی آنا دوال وبرّال ہے ، ادھرزبان سے شکل ، ساعت کے پردوں سے کھرایا، اور مانی کی زینت بن کررہ گیا ۔

عبدالنّديوسف على ك كس حقيقت آخرى اللازمي ابي الكريزى تغيير قِر آن مي اس كومپيش كيا بع :

THE PRESENT IS ONLY A FLEETING MOMENT, POISED BETWEEN THE PAST & THE FUTURE, AND GONE EVEN WHILE IT IS BEING MENTIONED OR THOUGHT ABOUT.

"مطانت بے کٹانت جو و پیداکر ہوں گئے" امری صوفی ٹنا وایڈ ورڈ ایرس نے کس وجد آ ذربی انداز میں کنت کنز اُنخنیا کارجم کیا اگز اسلام میں انداز میں کا Was A GIM CONCEALED!

ME MY BURNING RAY REYEALED

عشق کی آ ذینش حس سے ہوتی ہے ، یعنی خودسن ، عشق کا آ ذیرگارہے اس کئے جالی ازلی عشق اور ماش سے جالی ازلی عشق اور ماش سے کیسے بے نیاز ہوسکتا ہے ۔ آ واکش جال ، عشق ہی کہ خاطر داریاں ہیں ۔ آ ماکش جال ، عشق ہی کہ خاطر داریاں ہیں ۔ وسن وحشق ایک ہی حقیقت کے دو بہلوہیں ۔ ایک کے بغیر وسر کا وجود نا قابل تصور حِق کا عوفان اس کی ضد ہی سے ہمتا ہے ۔ توا نا لی کے لئے نا توالی اگر گھاری کے لئے نفادی ، بطا دنت کے لئے کثافت ، اپنے کوساری نا تواہنوں اور فامیوں کے ساتھ بہیش کے لئے ففادی ، بطا در کرا کی کا نبوت دنیا ہے

"ککوه صاحب حزیں زخوش چپی پیداست" ناتوانی خوی اساسیهاست خود نائی خداشناسیهاست اس جامع حقیقت کی کنت ک نزاً هخیباً میں دعوت فکردی گئی ہے۔ بلبل زا دب بإینه نهر درصف گزار "اگل به کلبگاری اولب یہ کشا بد شعاع مہرخود ہے تاب سے جذب ممبت سے

عقیقت وریز سب معلوم ہے پرواز مشینم کی (آمنزی مسنت نیاز مند تا شائے ناز نیست اماز ذوق طورہ خود بے نیاز نیست (تونی) میروا دست اگردیدہ بینائے مہت ایں جہال آئین ہے کہ در پردہ خود المائے مہت مہروہ وارض وسا آئین شکل اند ہم میتال یا فت کہ در پردہ خود آ ملئے مہت (تقریر) برناک فروغ تو دولفار برزمیں بہار توطوہ گر برن سے اللہ در کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کرا ہے کہ در بین سحاب و برگل سحر، ہم جا فلہور کر ا

اس مدیث تدس میں ادشا دہے کہ میں پرشیدہ خزانہ تھا، اس کا آلا ومند ہواکہ ہجا ناجاؤں یہ داعیخلیق کا کنات کی علت بڑا۔ قرآن کیم کا یہ فرمان کہ میں سے جن والس کوعبا دہ کے لئے پیدا کیا ہے ، ان ہر دو میں کوئی تضا دنہیں ۔عبا دت کا حقیقی جو بچشق ہے ۔ جو بپستش اس رنگ سے خالی مو وہ طاعت نہیں مزدوری واجرت ہے

تسبع وخوقه لذت سنی مذبخشدت بهمت دری عمل طلب از مے فروشکن حافظ تماس کا فرکا ذوق بندگ اب پوچیتے کیام و

جے طاتی حرم بھی ابروئے خمار موجائے طاعت خشك شرابت تومم ميداني س*برواز درمیخانهٔ طلب کن زا بد* ومدة الوجداور مهاوست كم سمعة مين مبهت سول لخ مفركر كما لأسع و كفتا رجال کو زبان آب وگل میں بیان کرلنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے ۔ حبوبات سمجھا ناجا ہتے ہیں اس کے لئے الفاظ نہیں اور جو الفاظ استعال کئے گئے ہیں ان میں تمام معانی ومطالب کی سائی دشوار۔ وسشنه وخنجر، باده وساغ کے بنیر کامنہیں جلتا۔ قائل لے ایک مقیقت کو الفاظ کا جا مسہ بہنا یا، سامع تفظیرِستی کاشکارموکرالوسیت کے بیچ وخم میں الجمرکردہ گیا۔ زبان تام تر ماديت اورحبانيت سے سانچوں ميں دھلى موتى ہے كيفيتيں ابحرتى ميں كيتيں نہيں كيفيت كوبهان كرنا جامو توكمانيت كاصطلاحات سے كام لينا ركم تا ،حس كوحنيقت سے دور كامجى تعلق نہیں یہ ایسے ی ہے کہ ایک طفل ان خیز کوجاع کی لڈتوں سے اسٹنا کرلے کے لئے بسم التُدك الروكمِدياما ئے۔انسان بحيثيت حيوان ناطق كے خوديرنازال سے، حالانكم مالت یہ ہے کرنفس انسانی مہنوزالیں زبان ایجا د نذکرسکا ،جودازاتِ نغنی کانشی بخشس ندریرین سے رام شاذل اس کے لئے دست برعابی، وهب لذا مشاهدة تصحبها المكالمة رالى وه مشامره ارزال فراجو يكم كى پرورست كر -



مولانات تم بمی اس کی خواستنگاری کررہے ہیں : اے خدا بما تر ما دا آس مقام کاندرو بے حرف میرود کلام نیتنی بھی اس کا روزا رور با ہے :

فریا دکه دوریم زمطلوب دل خوبیش چندال که درازست زبان طلب ما حقیقت به به کرکیفیات کوبیان کونا تودرکنادان کی درست نقش آمان بمی نهسیس کی جاسکت :

محرمسورمورت آن داستان خوابرکشید حیرتے دادم که نازش راحیال خوابرکشید

علامر پرمقال محارے دھر کو اللہ مجھنے کا اعرّاض کو دیا ہے۔ اس ابرادسے تصور مجمی کانپ اٹمتنا ہے۔ یہ تو وہی بات مولی کے معنین میں حضرت عار کی شہادت بھی مرتفیٰ نے عمرو العاص اور معاویہ سے کہا کہ نعمتہ الباغیہ کی حدیث تحمیں یا دہے ، جس میں عار کی شہادت اور گروہ باغی کے ناری ہونے کی بیش گوئی ہے۔ عمروالعاص اس حدیث کوسن کرسکتہ میں بڑگئے۔ معاویہ نے اس کی بیتا ویل کی کہ عار کو قتل کو نے والے بی بیں کراضیں میدان جنگ میں لے آئے۔ علی مرتفیٰ نے جواب دیا اس با مل استدلال سے حمر ہے کے قائل صفور قرار باتے ہیں۔ معاویہ محرکی والعاص میں منہ طرور

تا بانیون سے اہل ایمان کومراط متنقیم براستقامت اور گم کرده راموں کو برایت بخش رہا ہے۔ دل باخت، باد وجہان ساخت

من بحضور تورسم روزِ شارابِحِنیی

اس كائنات كا ذره ذره برتوجال البي سے سه

چول آفتاب ہررخ ہر ذرہ کا ہرم از غایت ظہور عیائم پرید نمیں۔ ت شیخ سعدالدین حموی کس وجد آفرس انداز میں اپنی اس رباعی سے دل آگاہ کے قلب و دماغ کے لئے برد ونسکین کا سامان فرائم کررہے ہیں :

عن جان جهان است دجهان جلیدان استاف طائکه حواسس دمهن تن افکاک وعنا صروموالید اعضاء توحیه این است ودگرحیله وفن

مولانا روم می اس دعوے کی حرف وصوت کے بردول میں زمزم سنجی کر رہے ہیں:

اوجيعان است دجهال حيل كالبد

كالبدازوے پزر و آلبد

ایک فرنگی شاعر مجی میمی راگ الاپ رما ہے:

ALL ARE PARTS OF ONE STUPENDOUS WHOLE,

بن المرج وحدة الوجود كا نتمك شارح اورزبر دست علم برداريس ، ان كاي فتوى ماموا ومن المرج وحدة الوجود كا نتمك شارح اورزبر دست علم برداريس ، ان كاي فتوى ماموا وما عدا كالوسب كا درك كلوركس طاقت سے خنجر يجير برا بيد ، العالم ما شمسه موا يحق الوجود اصلاً ب

غیری کی درہ کاکن مقصود تست سیخ لابرکش کر آل مقصود تست نومات کی ہے۔ نومات محیہ میں بلی خوبی سے اس مسکدی آمک وول وضاحت کی ہے۔ ان دلیس للعبل فی العبودیت نہایت حتی تصل الیہا مشعر برجع سابا کما ان ليس المرب حدًّ ينتهى الميد شمر العود عبداً، فالرب ماب غير المأية والعبد عبد المناسبة والعبد المناسبة والعبد عبد المناسبة والعبد والعبد المناس

عبد کے لئے عبودیت کی کوئی انتہانہیں کہ اس کو پالے اور مجر رب بن جائے ، جواجے رب کے لئے موج کے ، جواج رب کے لئے کوئی مدنہیں کہ وہ ختم ہوجائے اور عبد بن جائے ۔ اس لئے رب رب سے بغیر منہایت اور عبد عبد سے لانہایت ۔

العبده عبد والرب دي والرب دي والن تنزل المعبد والن تنزل المعبد والمالة والمالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة وال

نهٔ آن این گرددوی این شود آن سیمه انسکال گردد بر تو آسال در آن این گرددوی این سن رود داغ زندگی بهبی

زمین فلک نشوده از وی خدام شو د

اس چنستان میں نرگی گھٹن ستقل اورگل ولبل پابرکاب ، بوالعجب تربیک اس آئیسنہ خانہ میں جلوہ مقیم اور آئینے لوٹ مجھوٹ اور شکست وریخت سے دوچار سور ہے ہیں۔ مواجد حرسینگ سائے اور من مجائے جلتی ہے

THE WIND BLOWITH WHERE IT LISTETH.

محرجس قالون كے تحت يه تبريلياں ونوع بذير مورمي بي وه اپن حكم ألل -

ثبات ايك تغيركوب زمانيمي

کیونی مرکز تغیرا ورسرچشمهٔ انقلاب لم بزل اور لایزال ہے۔ نیر گی گلشن نه نثود ہم سف بر گل سکینه زخودمی رود وطبوه تعیم ست ای نیست انداد در المهر دریا

وأخردعوانا ان الحسل للهم ب العسللين

## عرب مليالم

ازجناب عامدالترصاحب ندوى ايم -جى - ايم ريسرى منظربسب

(1)

میالم درا دیری فاندان السندگ ایک شاخ ہے، یہ ادر درا ولیری زبانوں کے مقابلے میں نسبتاً نن ہے، بیدوی صدی کے نعف اول تک اس کے بعد نے والوں کی تعداد ایک کروٹر میں نسبتاً نن ہے، بیدوی صدی کے نعف اول تک اس کے بعدادہ تا ل ناٹو، اندھ ا،مہا وانٹٹر اسمی بیسے موتے میں ۔ میسورا ورشال مبند کے مبت سے علاقوں میں بیسے موتے میں ۔

کہاجا تا ہے کر نفظ کمیال ووٹا مل نفلوں کا ترکیب سے بنا ہے ، کے (ندی اس) بہائے اور آلم ( سہ مدی اور آلم ) آدی ، رہنے والا ، تین پہاؤی علاقہ کا رہنے والا ، اس اعتبار سے یہاں کے رہنے زبان کے اس علاقہ پر زیادہ صا دق آتا ہے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے ۔ یہاں کے رہنے والے ابتدا میں ایک فاص طرز کی ٹا مل بولتے تھے جو کوڈم ٹا مل رکانے سے سے اس مدیوں بعد میدلتے بدلتے کمیا آم بن گی ۔ اس زبان کے ابتدائی نولے یا توکتبوں کی صورت میں ملتے ہیں یا رزمید نظموں اس زبان کے ابتدائی نولے یا توکتبوں کی صورت میں ملتے ہیں یا رزمید نظموں

<sup>1-</sup> Encyclopeadia Britanica vol. 14, P. 676

Y- arierson: Linguistic Survey of India Vol IV PP348-54

( کلسه الدول کیتوں ( دورہ کی کا مورک کیتوں ( کورہ کی کا کامل میں ایک مت کے لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہے۔ اس کا باقاعدہ رواج تیر عوس صدی عیسوی کے قریب ہوا اور الحاج تم ( مستعمل نام مدی میں معنوظ رہے۔ ہیں اخلاتی اور دیگی موضوعات برسکے مبدد گئی متعدد کتا ہیں طبعز از نحلیتات اور ترجموں کی شکل میں وجود میں آتی رہی جن کا ذکر طیالم اوب کی تاریخ وں میں تنفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے، آج اس زبان میں برسم کا ایک شیرا وب موجود ہے۔ جس کے بدا کورے میں مندوسلم عیسالی سب برابر برابر کے نشر کی ہیں۔

المیالم ادب کی با قاعدہ تر تی میں دوبرونی زبانوں نے زیادہ حصد ایا ہے، سنگرت جو دبال کے علما رونفلاء کی زبان تعی اور ٹامل جو ایک منت تک دفتری زبان کی حیثیت سے دبال کی دبیر بہتے ہے زبان ویے لئے (میٹ بی میٹ بی میٹ کی دفتری زبان کی حیثیت سے دبال کی کی میٹر دبیر نبان وی کی میٹر میں کے اس کو اپنے ملقہ انٹر میں لے لیا تو میر سرحوی عدی میں تغیر ایر تو بی راس کی ندسی ہے گئے می کا میٹر میں تعیری میں تغیر ایر تو بی راس کی میٹر میں کے نام سے مامل گرنتا (میٹ کے ملاوہ سنگرت آریا ایر تو رسی کی دبانوں کے علاوہ سنگرت ایر ناخوا ہے اور اس میں دراویٹری زبانوں کے علاوہ سنگرت میں میں میں دراویٹری زبانوں کے علاوہ سنگرت میں میں موجود ہیں اور ٹامل حروف کے مقابلے میں میں میں دراویٹری زبانوں کے مقابلے میں دیا دہ میں اور ٹامل حروف کے مقابلے میں دیا دہ میں ہیں۔

(4)

ہندوستان میں و لہرں کی آمدورفت زمانہ قدیم سے جاری تقی حواشاعت اسلام کے بعد دوچید موگئی ، عولوں نے سب سے پہلے جنوبی ہند کے مغربی ساحل مالا بارا ورکولم (طراؤ محور) میں قدم رکھا تھا اور جیسے جیسے ان کے تجارتی تعلقات بڑھتے گئے ویسے ویسے یہاں ان کی

P- Nilakanta Sastri: A History of South India PP417-20

آبادی میں بھی اضافہ ہوتا چلاگیا ، بہاں کے راجانہ صرف ان کی کہ سے خوش تھے بکہ انھوں لئے ان کے گھوشنے بھر نے ، ابنا غدم ب بھیلا نے اور آباد مہوئے کی بھی بیری پری پری آنادی و سے رکھی تھی ، خصوصیت کے ساتھ کی الا کے زبود (۱۳ نام میں میں مقان ان کی بڑی سربی کی تھے تھے جس کے نتیجے میں مالا بار کے ہور سے ساحل پران کی آبادی بڑھ گئی تھی ، ان کے اپنے قاضی تھے ان کے اپنے صفی ان کے اپنے منتی تھے ، ان کی اپنی سجدیں اور خانقا ہیں تھیں ، مقامی سیاست ہیں مجی ان کا کا نام عمل دخل تھا ، بعض عرب ، وزیر ، سفیر ، تعلقہ دارا ورام پراہی ( دی صف میں کھیے اس میں بھی کا کا نام عمل دخل تھا ، بعض عرب ، وزیر ، سفیر ، تعلقہ دارا ورام پراہی ( دی صف میں کھیے اس عرب ، وزیر ، سفیر ، تعلقہ دارا ورام پراہی ورائے میں کی کھیے اس عرب ، وزیر ، سفیر ، تعلقہ دارا ورام پراہی ورائی میں کا رئیسے ۔

ان عرب سلانوں نے مقامی عور توں سے شا میاں ہی کیں اس نے انسیں ما بلا (مدائل کے علاوہ انسیں انسین کے علاوہ انسین میں دولھا کے نام سے باوکیا جائے نگا، اس خلاب کے علاوہ انسین بعض مخصوص مراعات ہیں حاصل تعبیر شلاً یہ کہ ایک سلان ، نبودری بریمن کے بازوہ پڑھ سکتا معا جب کہ ناکر کوہی اس کی اجازت دہتی ، اس طرح موبلا و ان کے ذہبی رہ انسیکی کوہ وہ دو جہ دو کر اس کی اجازت نہیں کہ وہ ذریر وکر ان کے ساتھ بالک میں سواد مورو کے بعض اوقات بیکم لون کوری نم ایمن تبدیلی کھلم کھلا ہمت افزائ کرتے تھے ، مقدریہ تعاکر دول کے ان کے اسانی سے آدی مل جائیں ، یہ جہاز خود ان کی این شان کو بڑھا تے تھے اور انھیں ہے مورکر الفل سے ممتاز کرتے تھے۔

کہاجاتا ہے کہ جب ایک زیمور کران نے اپنے پڑوی کک "پالناڈ" پرچڑھائی کی اور اپنے زور بازوسے اسے نیچ کیا تواس کی حفاظت کی فاطر ویلالپرم (سمن مرسی کا کی ایس ایک قلعہ تعمیر کیا ، اس تلوی ایک سلمان تاجر لے اپنی منڈی قائم کی جربہت جلد ترقی پاکر پر ط آ ن کا لیک تعمیر کیا ، اس تلوی ہوگئی میں تاجر لیور میں کا لیک کی صورت میں تبدیل ہوگئی میں تاجر لیور میں کا لیک کویا "دقامنی) بھی بنا اور اس کے جاشین

M- Lunia: Evolution of Indian authure P 367

زمیود داجای کے شانہ بشانہ اور قیمنول سے اپنے ملک کوبچاتے دیجے۔ دھیں ہیں جب واسکو فری کا ماکا کی کسٹ کے دیئے اور قیمنول سے اپنے ملک کوبچا تے دیئے دائیں مذلول کے لئے مقامی لوگوں کی زمینیں ذہر دستی لینیا شروع کیں تواس وقت بھی بیسلان اس عہد کے زمیر کا اول کے دوش زمیر کا داول و دوم ( T. T مع کا کا معمد کا معمد کا معمد کا معمد کا موش مذمر ن اول کے دوش بروش میں کا کے دوش دوس کو بیش میں اول کے دوش دوس کو بیش میں اول کے دوش دوس کو بیش میں اول کے دوش دوس کو بیش میں کا کے دوش دوس کو بیش میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کو کی کا کہ کا کہ

فی انعال کرالایں ان کی آبادی کا تناسب پندرہ نی صدہے سین اگر بورے کرالا کی جائے۔
اس کے مرف ان تین اصلاع کنا نور (وجرہ ہرہ ہدہ ہدہ) کور کی وڈر دعلہ ہوں ان ہوں اس کے مرف ان تین اصلاع کنا نور (وجرہ ہرہ ہدہ ہدہ کا مجدی کا محاف (کے محاف کے محاف کے اس کے موسی اس کے موسیاں سے توہیاں یہ اکثریت میں ہیں اور ان اصلاع کی کم آبادی کا دو تمہائی حصہ ہیں۔ یہ شدوستان کے مختلف علاقوں کے علاق ہیں ہرون مزد میں برما، سکا بور، ملائشیا، آنڈ و مشیا، خلیج فارس (مجمعی کی محدد عرص ) اور سعودی عربی ہیں ہی ہماد ہیں سن مرشرب اور شافی مسلک کے بیرو موتے ہیں۔

تاریخوں سے بتہ نہیں عبتا کر کرالا کے بیسلان ابتدا ابتدا میں کوئٹی زبان بولتے تھے، قرین قیاس یہ ہے کہ وہ آبس میں توعوبی بولئے رہے ہوں گے لیکی مقامی لوگوں سے دالیلہ قائم کرنے کے لئے انعیں طیالم بھی سیمنی پڑی ہوگی جس کو دہ افتیناً عربی رہم خطعیں کیستے تھے اور اس مقصد کے لئے انعول لے اپنے دیم خطعیں تعمول میں بہت تبریلیاں بھی کرلی تھیں ، یہ روایت آج بھی ان موالا دُل میں باتی ہے ، ایک طرف اگروہ پورے ذوق وشوق سے عربی سیکھتے ہیں تودوسری طرف طیالم کو بھی مادری زبان کی حیثیت سے برتتے ہیں اور اپنے عرب آبا وا مبلاد کی بیروی میں اس

Indian Culture, P. 36,

كوع بى حروف ميں كھنتے ہيں ، إسى عرب حروف ميں كھى بولى طيالم كا نام توب طيالم سنة اوراس ميں إن موطيا وَل كالكيك كثيروني اور ساجى اوب موجود ہے۔

وی عبدالنّد نے اپنے ایک عفری " مولی" (در کو کہ کام اللہ میں کما ہے کہ مولیا کو سے میالنّہ نے اپنے ایک عفری اور گیت ہی کا فی تکھی میں یہ بی توطیالہ میں کئی ان میں علی فارسی اور ارد والفاظ کا استفال ہی کٹرت سے کیا گیا ہے اور یہ عام طور پر بولیا گیت مرائی خور اللہ کا میں اور ایا را ور شہدار کے مائی استفال ہی کٹرت سے کیا گیا ہے اور یہ عام طور پر بولیا گیا ہے اور نہدار کے واقعات کے ساتہ بعض اوقات عشقیہ مضاعین کا بھی استفال ہوتا ہے ، یہ شتی زیا دہ ترعشق مجازی ہوتا ہے ، یہ شتی زیا دہ ترعشق مجازی ہوتا ہے اور اس میں عورت بڑے ہی جذباتی انداز میں چیش کی جاتی ہے ۔ اس نسم کی نظر می کوکٹیوکٹیت (میں کو میں اللہ کو کی گوانیوں میں جوائی مولی بحوی کو کھفا ہے ، اس فیم فیمیں اور گیت کھنے والے شاعوں میں تعین کی ویریار سب سے نایاں ہے جوعوف عام میں خواکوی گیا در اللہ ہے جوعوف عام میں خواکوی گیا ہے۔ اس کی ایک ایسی می بہترین نظم ہرا انہ ہر ہے جس میں ایک میں خوالی کے ایک فرضی فارسی تھے کو بڑی جو بہور تی کے دور ان کی ایسی میں بیترین نظم ہرا انہ ہر سے جو بی میں ایک ساتے منظوم کیا گیا ہے ہے۔ ساتہ منظوم کیا گیا ہے۔

اس وقت مارے مبنی نظرعرب میالم کے دونمولے ہیں ایک بواق می کا اور دومرا الاواج کا ، طاف کے کا جو نونہ مارے سامنے وہ مجوعۂ تصائد وا دعیہ کی شکل میں ہے اور پی، کے ایم ، بی ، اس کمپنی بینانی ، ملا بار کی طرف سے شائع مواجے اس میں تغریباً ہم مولود نامے اور دعائیہ تصائد ہیں ، ابتدائی املی قصائد تو خالص عرب میں ہیں کئین باتی سب عرب میالم میں ۔

اس طرح ملاقاع کا جرمنون ہارے سامنے ہے وہ حسب ذمل دینی رسائل کی صورت

I The Illustrated weekly of India Feb. 1, 1970

یں ہے:

ا۔ انام کیساس درج و اول ا ۱۔ ربدام کیساس درج و م ۱۰ روزام کیساس درج سوم درج سوم درج پیام م ۱۰ منالام کیساس درج پیام م ۱۰ درج پیام کیساس درج پیام م

یہ سارے رسائل بہا سے پانچیں جاعت کم کے بچوں کی دین تعلیم کے لئے کی کیرالا جمعیت العلماری کمسٹ بک کمیٹی کی منظوری سے کیرالا اسلام مت و دصیا ہمیاس ہور ڈ رکھ عدہ ہے منامیں کا منامیں اللہ مالی میں اور (All Kose) کی طرف سے شائع ہوئے ہیں اور اس بھی دائح ہیں ، اِن نمونوں کی مرد سے عرب ملیالم کا ایک شخصر ساصوتی ، مرنی اور نحوی مطالعہ یہاں پیش کیا جا تاہے ۔

(٣)

معوتے: ملیالم میں معونوں کے المہارکے لئے کل اٹھارہ تحریبی علامتیں ہیں ، اس کثرت ک جیسٹ کرت کا انرہے مرمذ عملاً تیرہ سے زیادہ معونوں کا استعال نہیں موتا، باتی محض سنسکت کے لعبض مخصوص الغائل کی ادائیگی کے لئے وضع کئے گئے ہیں ۔

عربی میں معد تول کاس تدربہات نہیں ہے ، مین اعراب منمہ ، نتی ، کسرہ اور بین حرف طلت درا ، ی اور میزہ کی مددسے نومعسوتے بنتے ہیں اگران بین اور میرو کی مددسے نومعسوتے بنتے ہیں اگران بین اور میرو ہو ہی جاتے ہیں مقسو دوممدود دونوں آوازوں کے ساتھ شامل کرلیا جائے توبیو بدسے تیرہ ہو ہی جاتے ہیں اس لئے عرب میالم میں معوتوں کی حد تک عربی کی اس کی اپنی صوتی علامتوں کوجول کا تول رہنے دیا گیا ہے ، کوئ ترمیم نہیں کی گئی ۔

مصة بمعمتول كم معاطمين يدسئله اس قدر اسان نهي كيوبح لميا لم بنيا وى الموديم

ایک دراویڈی نبان ہے اور مچرسنکرت کے خلب ہے اس کے معمقوں کی تعداد کو اس تعدر بڑھا دیا ہے کان سب کی ہوم ہو تا ہے کان سب کی ہوم ہو ترجانی موج عربی معمقوں کی توبیع کے بغیرا در ان کی تعداد کو بڑھائے بغیر مسکن نہیں ، یہی وجہ ہے کہ عرب طیالہ میں طیالہ کی مبعن محصوص اوا زوں کی ترجانی کے لئے عربی کے مرجہ حروف میں مجھ ترمیات واصلا نے کئے گئے جو ذیل کے مواز سے خام مرموں گے۔

دالت، اگراس موازند کے لئے خالص عربی حروث بھی کونٹیا د بنایا جائے تو ان میں مرث چودہ حروث ایسے طقے ہیں جو ملیا لم آوازوں کی بھی ترجان کا کام انجام دے سکتے ہیں، چٹانچہ عرب ملیالم میں اِن حروث کو اِن آوازوں کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ اِس تعرف کے ساتھ کہ [ک] بیک وقت ک اورگ دونؤں کی آوازیں دیتا ہے۔ وہ حروث یہ ہیں:

(ب] ، (ت] ، (ج) ، (د] ، (س] ، (ش) ، (ک) ، (لَ) ، (م)، (ن] (د] ، (

(ب) جب ایران اسلام کے صلفہ اڑ میں آیا اور فارس بھی عربی حروف میں کمی جائے گئی تو فارس کی بھی عربی کمی جائے گئی کے لئے جوعربی میں نہیں تعییں چار مزید علامتیں وضع کی گئیں ، اگر اس مواز الذکے لئے فالص عربی حروف ہجا کے اس عربی فارس حروف ہجا کو نیا یا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ طیالم کی حسب ذیل تین آواز وں کی اوائیگی کی ہم گنجا کش میں استعمال ہوتی ہیں :

(پ) ، [خ] ، [ثر]

(ع) جب ترکی سلالمین کے ساتھ فارس ہندوستان پہنچ اور مقامی زبانوں کے ساتھاس کے اضافہ اس حربی اور مقامی زبانوں کے ساتھاس کے اضافہ اور دوکو جنم دیا تواس کو صنبط تحربی یو لئے کے لئے اس حربی فارس حروف تہجی کو کام میں لایا گیا اور اس مبندنڈ او زبان کی بعض مخصوص آ دازوں کی ترجانی کے لئے ہجی میں کو کام میں لایا گیا اور اس مبندنڈ او زبان کی بعض مخصوص آ دازوں کی ترجانی کے لئے ہجی میں کوزی آ دازیں (دیمہ مادی کے معرف کا محتمد کا گئیں ، کمیالم میں بھی یہ سادی کا دازیں بائی جاتی خاص کھور پڑھا بل ذکر ہیں ، چنداور ملامتیں وضع کی گئیں ، کمیالم میں بھی یہ سادی کا وازیں بائی جاتی



میں، جنا بندان کی ادائی کے لئے عرب المیالم میں جن علامت کا اصافہ کیا گیا ان کی شکل وصور اللہ اللہ اللہ کا اصافہ کیا گیا ان کی شکل وصور اللہ اللہ اللہ کی اردوطلامتوں سے المقی جائے ہے۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس میں کو دی والد اللہ کا استعال کیا گیا ہے اور آکے اکا میں مداک کیا گیا ہے اور آکے اکا میں مدل کیا ہے جیسے جانے میں مدل کیا ہے جیسے جانے میں مدل کیا ہے جیسے جانے ہے جانے میں مدل کیا ہے جیسے جانے ہے جیسے میں مدل کیا ہے جانے ہے جانے کی میں مدل کیا ہے جانے ہے جان

اب]،[د]

[كم] ، [يُهم] ، [جمع] ، [بهم] ، [بهم] ، [تمم] ، [رهم] ، [ف] ، [بمم]

و) سننکرت کی طرح مایالم میں بھی مغیری آ دازوش، دوتسم کی ہے، ایک دندانی اور روسری تالونی، عرب معیالم میں بھی اس فرق کو باتی رکھا گیا ہے اور اس کے اظہار کے لئے

زيرى نقطه \_\_ كوكام من لاياً ليا مع - جي

عيرى دندان آواد [ش]

مغيري تالوئ آواز [ش]

(४) تا کَ کی طرح تعبیکدارُ آواز [ر] کے لئے بھی ملیالم میں دوملکتھیں علامتیں ہیں۔ ان تینوں کے لئے عرب ملیالم میں [ر] کا ہی استعال مواجے۔ اور فرق زیریں نقطہ ب کی مدوسے الحار کیا گیا ہے۔ جیسے [ر] ، [ب]

(و) رو اور آوازی میں جو طیالم کوسنسکرت کی دین ہیں ، [ ای ] ان کے لئے علی میں اور آل ایس اسکے لئے علی میں کوئی نئی علاست وضع نہیں گائی، مکله ان کو [ن + ئ] اور [ک + ش] کی ترکیب سے خلا مرکساً گیا ہیں ہے ۔ بعض شالوں میں [ آح + غ] ہی ہے

(ز) ندکور ، بالاعلامتوں کے بعد طبالم کی مرف تین ہی آ وازیں رہ جاتی ہیں جی کے المہار کے لئے مرب طبار کے لئے مرب طبار کے لئے عرب طبالہ میں عربی علامتوں میں ذرا ساتھرٹ کیا گیا ہے۔ وہ آ وازیں اور علامتیں یہ ہیں :

غشائ اننی آواز [ بغ]، کوزی اننی آواز [ ب ] ، کوزی بهلول آواز [ م ] اس طرح عرب لیالم کی بوری صوتی تختی حسب ذیل ہوتی سے :

[أو] (: ١١) ، [ا] (ع) ، [ا م] (: ٥)، [ا، ] (٥) ، [او] (: ٥) ، [أم] (إه) ، [او] (لاه) ، [ا] (ه)

(م) [ف] - - - - - (KR) [ع] (H) [ك]

 $(\tilde{n})$   $[\tilde{c}], (\tilde{j}k)$   $[\tilde{r}], (\tilde{j})$   $[\tilde{c}], (\tilde{c}k)$   $[\tilde{r}], (\tilde{c})$   $[\tilde{c}]$ 

[ت] (t) ، [بمرا (th) ، [برا (لم) ، [بمرا (dh) ، [ك) ، [ك

(س) (الله) ، [الم] ، (ط) (dh) ، [الله) ، [الله)

[ب] (م) ، [ف] (مم)، [ب] (b) ، [بع] (ممط)، [م] (m)

(عُ) (اللهُ) (ع) (ع) (اللهُ) (ع) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ) (اللهُ)

[شِ ] (ج) ، [س] (ح) ، [ه] (مل) ، [مِني (بل) ، [كش ] (Kš)

 $(r)[\lambda] \cdot (\tilde{z}) [\tilde{z}]$ 

(۲۷)

عرب طیالم کی ان صوتی خصوصیات سے گزرکرجب ہم اس کے نونوں کا صرفی ونحوی نقطة نظر سے جائزہ لیتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ اس ذبان کا طوحا نچہ توضور رطیالم کا ہے لکین اس میں عرب الفاظ اس تدر ذیا دہ ہیں کہ اگر اس کی عبار توں کو عربی خطری بجائے طیالم خطری لکھ دیا جائے توکسی غیرعربی وان کے لئے، طیالم جانے کے با وجود، اس کا بیٹر میناا ورسم مناشکل ہم جا کے ان وخیل عربی الفاظ کا زیادہ وخیرہ اسمار رہشتل ہے ، صائر، انعال اور حود فیرہ طیالم ہیں کے جیں، اس طرح عربی اسمار وصفات اور طیالم انعال وحروف کے اقتراح سے اس زبان کا جوہدی نیا جا ہے۔ جوہدی نیا تھا ہے۔ اس کہ ایک میکن سے جسا کہ انتراح سے اس زبان کا جوہدی نیا تھا ہے۔ ۔

~

ا- اسماء (الف) عدد (Aumber): اور درا دیڈی نیانوں کا کمرے میالم میں می فر دومی عدد ہیں، واحد اور جمع ، واحد کی نشاندمی کے لئے توکمی علامت کے امنافے کی مزومت نہیں پڑتی البتہ جم کے لئے حسب ذیل علامات میں سے کسی ایک کا اصنافہ کیا جا تا ہے: کبن (جمع) ، کا راجعة m)، کر (جمع) اُر (جعه)

حرب الميالم مي إن مي سي بلى دوعلامات بنع كاحربي اسار كے ساتھ استعال المتا ہے

بليسے:

انبياكين انبيار انبيار الألمكيض طانگ لملائك كتاكمين كتابي ىتى نى مار انبيار اصحاب مار صحاب استاذيار استاذ اساتذه

فاعل مالت صغر

12 (e) 4 1 (ai) vi مغعولي مالت آل (مله) يا سازرليدس آلي حالت أَكُ (UKKu) إِنَّو (innu) = كوامِن زمالنحالت ال نِنْر (ilninau) = مِن سے استخراجى حالت اِن (in) ~ أدك (utai) = كانك، ك امنا فيحالت ال (غان) سر ول (غانس) سر يل (yil) : من ريك مكاني حالت عرب عیالم بی بمی عربی اسار کے ساتھ تقریباً ان سارے لاحقوں کے امنا فے ک مثابی لمتى بى - بىسے نبیتے (نیکن رسولے (رسول کو) مفعولى حالت نبال (نی سے) ، قرآن ال (قرآن سے)، رسولال (رسول سے) آلىھالت عَثَارَتَ (عثاركو) ، عفرتَ (عفركو) زماني حالت استخراجی مالت قرآنلنشر (قرآن میں سے) ، حدثیلنم (مدیث میں سے) اخانی حالت معافِن (معافرکا) ، موینی (دمین کا) ، امانن (امان کا) م تَبْرِل (تَبِرِمِي) دنيا ول (دنيامي) النُّدِتعاليٰ بل (النُّدِتعاليٰ مير) ظ*رفی حالت* ۲- صفات (Adjectives) عرب طیاله میں الی مثالیں توعام بی جن میں صفت طيالم لفظيد توموصوف حربي لفظ جيد اسلام مت (خربب اسلام)، رمضان اسم (ما ه رمضان) ، بن نا نک (نی اکرم) وغیره لیکن اس کے طلاوہ عرب ملیالم میں لمیالم صفت عددی (Nuoneral Adjective) بي اورو (Nuoneral Adjective) الكي نالو (nalu) بي 

Le Scichar A.C. Evolution of Malogalam PP. 55-85

جیسے الآم ( سمع میں میں خیر کا استعال بھی وہا امار کے ساتھ عام ہے۔ جیسے اور فہا (ایک بنی)، نال اولیاک بن (چارولی)، چِل نبی بن رحوث سے انبیاء) پُلَ اولیاک بن (بہت سے اولیا) وغیرہ

۳- انعال (دیمه ۷۷) طیالم میں حال ،ستقبل اور ماضی بنالئے کے لئے مادہ (عصص) کے حسب ذیل لاحقول کا اصافہ کریا جاتا ہے۔

حال الّو (بسهدلا) مشتبل اُم (سهد) ماض دوس إ (إسهدل)

مال عودباکن (غریب ہوتا ہے) نبیانی (نی ہوتے ہیں)
متعبل غوباکم (غریب ہوتا ہے) نبیانی (نی ہوتے ہیں)
متعبل غوباکم (غریب ہوگا) تبولاکم (تبول ہوگا) تبراکم (قبر ہوگ)
ماضی مرسلائی (مرسل ہوکر) حیاتائی (زندہ ہوکر) ادفائی (ادق ہوکر)
میا میں ہے۔ علامت نغی (جع معرف کے مسابقہ استعال ہوتی ہے، عرب میالم میں ہی اس کا
استعال عربی اسام و افعال کے ساتھ ہیں ماتا ہے جسے :

نبى الآ (بنى نہیں) ، رسول الآ (رسول نہیں) ، تبولاکو الآ (تبول نہیں ہوا) وغیرہ مدت کے دون جار دون جار دون جار دون جار دون جار دون جاری کے معلادہ ہیں جون جون ہوں کے معلادہ ہیں جون جاری ہوئی اسمار کے معلادہ ہیں جون جاری ہوئی اسمار کے معلادہ ہیں خصوصیت کے ساتھ قابل کو ساتھ کے شریب استمال ہوتے ہیں جن میں حرف عطف" اُم" (میری) خصوصیت کے ساتھ قابل کو کرنے استمال ہوتے ہیں جن میں حرف عطف" اُم" (میری) خصوصیت کے ساتھ قابل کو

ہے، یہ حین بیک وقت علمف اور خصیعی دونوں کا کام دیتا ہے جیسے :
سَمَدُدُ سَعَدُمُ نِنَا دُمُ بَذِيْنِ يَنْمَ سَالِمُ ثَنَادُةٌ مَنَّادُةٌ بَيْوَوْنُ
(سَهل مَعِی، سعد مِعی، زیاد مِعی، یزیدنای مِعی، سالم بھی، اور تنادہ کہلالے
دالے مِعی)

(الله ایک ہے، اس کا کوئی شرکیانہیں ، وہ سب کا خالت ہے ، وہ سب جا نتا ہے ،
سب کچدد کھتا ہے اور سب کچے سنتا ہے ، وہ ساری مخلوقات کا خالت ہے ، وہ ہیں رزق
دیتا اور زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے مارتا ہے۔ اے خدا توہم کومسلان ہولئے کی
حالت میں موت دے ہیں )

مُمُكَ أَهُارُمُرُثُنَّ جِيُومَيُّنَ أَوَنُ أَدِيْ يَثِيكَ يُؤْمِنُ نَمَّمِنُ مَرْبِيَيَّيْمِرْ جَيَّمْ الله وَح بِي

خِنْفِي مُسْلِمًا مِ مَرِيكِيّنِهُ آمين

اوزان (Metres): طیالم کے اوزان شعراس کے اپنے مخصوص میں اور عبیا کہ اور ان شعراس کے اپنے مخصوص میں اور عبیا کہ اور پر در بالگیت اور کمیٹر گئیرں کے سلسلمیں بیان کیا جائے ہے، عرب طیالم میں بھی ہم بھے آنمائی گئی ہے اور یہ وہال کانی مقبول بھی ہیں کیے ہوئے اشعار کے جو کنو لئے ہمارے سامنے ہیں وہ سب عربی اوزان میں ہیں اور ان میں ہوے استعار کے جو کنو لئے ہمارے سامنے ہیں وہ سب عربی اوزان میں ہیں اور ان میں

ردلین وقائیہ کی پابندی مجی موجود ہے۔ یہاں بطور بنونہ چیدشونقل کئے جاتے ہیں۔
جیود قد دُنیتا وِلُ نِکَنَّ مُاجِنُ اَکِی جگورُ حُسَیْزِی کَا وَلُ اَبَیکَ الله
نووفؤت مَوْیِن مَمَیتِ لُ لَا وَرْحُسَیْزِی کَا وَلُ اَبَیکَ الله
رجب تک میں اس دنیا میں جول تواے فدا حفرت حسین کے صدقے مجھے اپن خالمت
میں رکھ ، اور جب موت آئے اور میں نزع کی حالت میں ہوں اس وقت ہی تو مجھے حفرت حسین کے طفیل ایمان سے اعلما )

تَنَّ سَلُواد تُعَرِ سَلِّ سَسَالَا مَدُهُ ﴿ يَنْكُفُ مُحَدَّلَا ثُ يَنِكَنُو فِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُل

شوم ايرك سافيم مين آگيا ه مندرجات كى جعلك • سرم کورٹ کے سابق جیف جیٹس ڈکٹیٹرشپ کی راہ ہر • دبی کے ایک بیشیل ع مل کامقدم خودان کی موالت میں • فامنل دولت کے بارے میں صمابی رسوام حضرت ابوذرغفاری كالمجج مسلك • محر مداكر محرو ماحبك حرزناك فرودات برط ابن العرب كي النفية بندره يول *كوم كل ا*فشانيا*س* • معلى كاداك ميرام مسأس كحرابات میدسے میا ہے تک میرے کوٹے وغرہ برخاص نمبرخريدارول كوان تیت: دُمالیٰ روپے مے سالانہ خیدسے ہی میں تجلى انس داويند الوبي ديا جا تاہے۔

## غالب أورمعراج الخيال برايضظر

ازحبنا ب پرونىيىرمولاناالومحفوظ الحزيم مصومي صاحب بمريسه عالىيد ككت

بربان شارهٔ نومرس می کاریابی ما مسل کی ادر معرای الخیال) پیش نظر ہے۔ لائق معنون لگار

سر ساایک سہوتلم کی تصویب میں کاریابی ما مسل کی ادر معرای الغیال مؤدخد میروزیر فلی تجربی کاریابی ما مسل کی ادر معرای الغیال مؤدخد میروزیر فلی تجربی کے بارہ میں مجد سے جو فردگذاشت ہوئی، اس کی نشاخہ ہی ذمائی ہے۔ میں دونوں با توں کے لئے

ان کا می گذار ہوں اور تبدل سے منون ۔ اور اس جذبہ خلوص کے تحت عوض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج آئی ا

کے ذمانہ ترتیب کی تحقیق میں انعوں نے در اصل بوری بات بیان نہیں کی۔ مزید براس تیزروی کے

نیج میں وہ المشعودی طور پرکئ لفز شوں کا انتظام ہوکر رہ گئے میں ۔ لہذا سطور ذیل کا چیش کرنا عزودی معلوم ہوا۔

ا۔ اس میں شک نہیں کر تجربی نے معراج الخیال کو پہلے مرتب کیا ہے اور ریاف الا تحاد کو بوجب یہ تعلقہ خود قبرتی کے بوجب یہ تعلقہ میں اس کی ترتیب کا سنہ یہ ۱۵ میں کیا بلکہ خوداس کی تعریب کے بوجب یہ تعلقہ میں انتظام کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور میں نظم دوائی کی صواحث اور میں نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور اس کے شاکر دسید میں بھی تھا۔ اس میں شک میں جود کے با دجود کے 10 میں اس کی ترقی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور اس کے شاکر دسید میں بھی کہ دور و کے 14 میں کر کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور دور کی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور دور کی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور دور کی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی مواحث اور دور کی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کی دور کی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کو دور کی کا نظم کرونہ ہے۔ بہوال تعربی کا دور دور کی کا کرونہ کی کا دور کی کا نظم کرونہ ہی کا کہ کی کی دور کی کا دور کی کا کرونہ کی کا نظم کے کا دور دی کھرائی کی کا کی کا نظم کے کا دور دی کھرائی کی دور کی کا نظم کے کا دور دی کھرائی کی کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کو کرونہ کی کا کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ ک

ا - و سیکے معراج الخیال : ورق مه مرب - ه مرز ؛ ریا من الانکارکامی یب مل ہے کہ اس کا تھیل پر تعلیم تاریخ فرقق نے تکھا ہے ۔



معلوم ہوتا ہے۔ غالبًا مضون تکار کے سا سے مواج اتخیال کا پوری نقل یا فرٹوگراف کا پی موج دہو۔
وہ بہ سانی مراجعت کرکے معلوم کر بیکنے تھے کہ اندرون کتاب جا بجا بھا بھا کھیں کے منین شائی سائیلہ ،
سائیلہ ، سائیلہ ہے درق ہیں۔ ان اندراجات کی بنا پر پر کہنا کہ مواج اتخیال کو قبرتی نے مصلہ میں کولیا شاغلط ہے۔ اگر اس کے مصلہ میں ایر کہا جا کہ کہ تواس کے کو بعد کے مندروم بالا منین ہی ملے ہیں۔ یا تو یہ اندراجات جعلی قرار دیئے جائیں یا یہ کہا جائے کر جرتی کے مصلہ میں معراج النجال کو محمل نہیں کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ترشیب کا آغاز کیا ہوگا۔ ورمذ اس کی معراج النجال کو محمل نہیں کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ترشیب کا آغاز کیا ہوگا۔ ورمذ اس کی معراج النجال کو معراج النجال کے ترشیب کا زمانہ تھیا کہ النوک اسے پہلے میں مجرسے ایک فاش غلطی مرز درور کی کہیں سے معراج النجال کی جرب کا زمانہ تھیا کہ الافکار سے پہلے رسانس کا کہ اور خوار دے دیا۔ حالائحہ معراج النجال کی ترشیب کا زمانہ تھیا کہ الافکار سے پہلے رسانس کی گار معدود کو الم اس کی ترشیب کا زمانہ تھیا کی میں الافکار سے کہا کہ کہ کا تو اور میں کے میں دوشن ڈالی ہے اور بعد کے سنین کوخود کو گھا گار معدود میں کوخود کو گھا۔

اس سے زیادہ واضح کوئی دوسری سندمغنون تکار بیش خبرتی کی عبارت جیسا کچیٹ بوت ہم بہنیاتی ہے اس سے زیادہ واضح کوئی دوسری سندمغنون تکار بیش شہیں کرسکے ۔ اس سے بعد صرف یہ ملے کوئا باتی رہ جاتا ہے کہ دولؤں کی طاقات کہاں مہوئی، کمکنہ میں یا کہیں اور ؟ میں سے مراحت نہ طفے کی بنا ر پر قربین سے کر (یہ ظاہراس کا موقع غالب کے تیام کمکنہ کے دوران آیا ہوگا) کیکن معنون تکار

١- الما خطر بومعراع الخيال: ورق سم رفل رسمار فل ١٩٠١ ربط

Concise Descriptive catalogue of the Persian in the - P Curzon Collection Asiatic Society of Bengal (Calcutta 1926) P.67

ام بربان شاره أكور سنديم : ص ۱۸۰ (ماشير)

٣- الينا: ص ٢٠٩ - ٢٨٠ (حاشيه)

نے ایک تدم آ گے جست لگاکر دونوں کی الماقات کا ذکران الفاظ میں کیا ہے (... کمها جا تا ہے کہ شاکّ ككتة اور دلى آئے تھے، اور كلكة ميں بي غالب سے ان كى الا قات بہوائى) ماشيہ بريكا مُدة غالب مثلا کا حوالہ ملتا ہے ، حس کی عبارت جیجے تلے الفاظ پڑشمل ہے (خالبا دہی اور کلکتے ہمی آئے تھے اور مكن بي كفالب سے ان كے تيام كلت كے دوران ميں طاقات مجى موقى مو) - ببرطال ميں نے تمرتی کی عبارت مندر در معراج الخیال سے جنتیجہ نکالا ہے اس کی بنیا در بفالب سے شائق کی ملاقات ایک مدنک طے شدہ مسئلہ ہے ۔ اور نشی رمن علی طبیش کی <del>تواریخ ڈیما</del>کہ کے صنیتہ میں خاص محدانسل لئے جرکے لکھا ہے وہ بھی غلط نہیں ، ان کوعرتی کے بیان یا اس کے ہم معنی کس دوسری روابیت سے وات نہیں برسی بہزاوہ غالب سے شاکن کی ملاقات کا ذکرنہیں کرسکے کیکین برتازہ ترمین دعوی کرد کھکتہ میں ہی فالب سے ان کی ملاقات مولی کس صریح دلیل پر آگرمین ہے توخیر، ورینہ (مما جا تاہے) جیے الفا نکی نبادیر آننا برادعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں سے اپنے مضمون میں حرمتا **لا**انداز بہا اختیارکیا، اس ک مصراب الم کردول کرخاکب سے شاکن کی ملاقات کامسله مزار طع شده سی یفروری نبیں ہے کہ دولؤں کی الا قات کلکتہ میں ہی مولی مور اگرچے زیادہ ترقرائن کلکتہ کے حق میں ہیں اور میں وجہ ہے کہ میں نے خود کلکتہ کا ذکر کیا ہے ۔ لیکن مرشد آباد بھی ایک بھی ہے جہا ان دوانوں کی طاقات کا ایساامکان ہے جس کوکسی صریح دلیل کے بغیریک لخت نظرانداز نہیں کیا ماسخيا ـ

٣ مضون لكارك آكے ارشا وفرا يا ہے:

چڑے فاآب ک کلکتہ سے والی کے صرف تین سال بعد عَبرتی کلکتہ بینچ تھے ا ورمکن ہے

ا- بهان نارة نوم رسك مد و ص ١ ١

ا ۔ تواریخ ڈھاکہ کے آخی صفات میں شوائے ڈھاکہ کا تذکرہ مٹنا ہے جس کوخوام بمدانفس مرحم فے ملبند کیا ہے ہذا میں ان چندصفحات کو نمیر بھجنتا ہوں۔

كرشائن اس ومد تك كلنة مين مقيم رہے بول ، اس كفالباً حيد عان شائن سے عربى كى الله الله على الله على الله على الله الله على الله ع

راتم کے خیال میں دیکن ہے ) کا سہارا لے کر شاکن کے تیام کلکتہ کو طول دیا اپنے اندرکوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ رمصن تیاس آرائ ہے جس کی تائید دلائل توکیا کسی قرینہ سے ہی نہیں ہوتی۔ مطف یہ ہے کہ اس اختراع فائن کو خیا و بنا کر یہ تحقیق پیش کی گئی ہے کہ (فالبًّا حیدرجا اُٹنا تُن کے مطاقات کلکتہ میں ہوئ تھی گریا میں نے حواکھا ہے کہ :

" شائن سے عرتی کی الماقات جائی گر دھاکہ میں مولی تی"

ده معنون تکارکوستم نہیں۔ وجہ اس کی مجد اور ہوتو میں کہ نہیں سکتا، ورند بظاہر مجر کوالیا معلوم ہوتا ہے۔ میرے ہوتا ہے، میسے ان کوغتر تی کے سفر جہا بیجر کی ہے انکارہے یا بھراس کا مطلق علم نہیں ۔ جہر جھر میرے مضمون کو اس مسئلہ سے راست تعلق نہیں تما لہذا میں نے اپنی تحریبے تبوت میں معنعل طور پر حوالہ دسینے کی مرورت نہیں بھی تما ہم تا ہم تعنی مراج الخیال در میں مراج الخیال در میں مراج الخیال در میں ہم بہنجا دیا جائے کہ شاکن اور تعبر تی کہ طاقات جر جہا کی کھر کھیں ہوئی، اپنے بیان کا پر جزوبی بے سند مرو جائے کہ کہ شماکن اور تعبر تی کہ طاقات جر جہا کی کھر کھیں ہوئی، اپنے بیان کا پر جزوبی بے سند مرد و جائے کہ میں ان کا برزا قریز سے اب میں مراج الخیال کے منعول کی کا برزا قریز سے اب میں مراج الخیال کی منعولہ کا پی کا برزا قریز سے اب میں مراج الخیال کی منعولہ کا پی کا برزا قریز سے اب میں مراج کا میں کہ دور فرحات ا

من راتم منی شناس را اتفاق دیدن دایران آن مرحوم بجها محیر گور دُمها کا پیش یکے از مناماً مشیریں زبان خوام میدر بیان مخلص برشائق که از سشا گر وان س ن نا زک تلامش

ا - برمان نومبر المانع : ص ٢مم

٧- بربان اكتوبرششم ، ص ٢٨٠ (ماشيما

۴. الينا : س ۲۸۰ (ماشير)

باشد ... افتاره"

#### (معراج الخيال: ورق وم رب)

میں نہیں ہمتاکراس کے بعد بھی تمرتی کے سغرجہا کی ویکی کے بارہ میں کسی کو فٹک ورشبہ ہو رکھا ہے اور جب یہ بات بلاشبہ ٹابت ہے توشاکن سے تمبرتی کی الا تات کے سکلہ میں کوئی کیوں سفرومت رماینا گوارا کرے۔

اب جبکہ بات بہاں تک بہنچ میکی ہے اور عموم بلزی کا بدحال ہے کہ ڈرف دگاہی کی مجلیمون طول وعوض کی بیائٹ مرتبہ بحث و تحقیق حاصل کوتی جارہی ہے ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغرجہ المجیم کے سلسلہ میں تجبرتی کی دیجے تصریحات کی زبانی اس کی دلم بہب روندا دہم ایسنے قادئمیں کے گوش گذاد کویں۔

(۱) آپ کومعلوم ہو جیا ہے کہ دلوان شقی کا گنے، غرتی کے دھاکہ میں شاکن کے پاس دیجا تھا۔ شآئن کے علادہ اور کن گول سے غرتی کی دیدوشنیدری اور جب تک ڈھاکہ میں تیام رہا غرتی کو اپنے ذوق مطالعہ کی تسکین کا سا مان کس صد تک معیر آیا اور بعد میں جو کہا ہیں مرتب کی ہیں ان کے لئے مواد کی فرائمی کے سلسلہ میں جہائی جرکے کش ضمی ذخیروں سے خواشہ چینی کرلئے کا موقع ہاتھ آیا ، یہ سب کچے مابت نصیل غرتی ہی کے الفاظ میں سن کیجئے:

(۲) خان زمان مرزا محد طا برآتشنا (م ملائله) عبد شابجهانی میں منصب بزار و نیجبدی دکھتا تھا۔ ابوطالب کلیم اس کے بے تکلف دوستوں میں تھے ۔ عَبرتی کو اس کا دلیوان ڈھاکہ ہی میں دستیاب مواتھا، تکھتے ہیں:

دیوان آن کامل انسیادمن محررا دراق را جاگرگر دیا کا برچیْم در آمده بزعم خودخالی از کنیت نیافته سیم در معراج انخیال: مدت ۷ رظ)

ا - خیز تعلقہ جلول کی مزورت نہیں تی فہذا مذف کر دیے ہی

(۲) ندائی جوبعول آزاد مگرای شیخ تحدلای کا لاکا تماء اس کے داوان کی بابت ہیں ہے الحلاح ملتی ہے:

"دیوان آس من دس شیرس خیال رائس جستجو کردم ، منکو دوسه عزیی بربیاین شغنی مرزا معرصا حب کداند روسائے دہاکہ باشد، البتہ بجش فیتر در آمدہ ، خالی از کیفیت نیاتم" (معراج الغیال: ورق مه هرب)

دم، تاسم خان تخل*ف، اصلاً ایرانی تھا، پدائش کٹیرمی ہوئی اس کی صرف چندغزلیں اس سفر* ح*یں تقبرتی کومل کی تعییں* :

(معراج الخيال: ورق ۲۷رب)

(۵) ترموش لاموری عبد والگیری میں کس عبدہ پر مقرر تھا۔ اس کی چندغزلیں شاکق کے باس

. نعي*ي* :

"فیردرزانید مرکاب مستنی وارد دیار جها گیزگر دهاکه بودم ، غزیے چیدازخوا مه حید روز ایست انتاده ی (معراج الخیال : ورق ، از ظی محد دی درن ، از ظی درن ، از ظی درن می درنی درنی درنی طالعه امامیه کے مشہور واعظ ومصنعت کے مجبوع کام کے متعلق مکیمتے ہیں :

سهی دان را دیوانش بنظر در نیاره ، مگرغ نے چند برباین شغنی آخاعل محاصب مهاین نواب سهاب جنگ بها در دام شوکت ، کدا د نوک زادگان جهایمی گر دحاکه باشد ، برست دنتا ده " (۱) بَتَیْنُ کُشمیری حِس کامندری ذیل شونقل کے بغیرا کے بطر سے کوجی نہیں چا ہتا: نیم بہل گرارید کہ بر واز کسنسم چشم دارند برام تفس ودانہ و مہنوز

اس كے داران كے بارہ ميں لكھتے ہيں :

در اللّه مران معمل کے تذکرہ میں تکھتے ہیں :

رُّاتْ درزُانی مقیم شهر د باکه جانگیرگر بود، دیوان دهنوی آن نازک خیال درکت خاند مشغی مرزا محدمها حب برادرزن نواب سپراب جنگ بها در دام شوکته، کرجوا نے است سبس مرزا محدمها حب برای وزگین عبی ، دیده بود ۔ "
معراج النیال: ورق ه سرب )

منقولۂ بالا اقتباسات کے با وجود، آپ فراسکتے ہیں کہ یہ اختال اب ہی باق رہتا ہے کہ شاکن سے تحرقی کی لا قات سغر جہائی گرکھتے ہیں کہ کہتہ میں ہو کی ، ان اقتباسات سے اس کی نفی نہیں ہوتی ، نداس بات کی ان میں صراحت متی ہے کہ جہائی گرہین کو می نشائق سے مجر ل بہلی بار مے بہول ۔ مہذا ذیل کا اقتباس النظر فرائیے یہ آپ کے تشکوک دور کو لئے کے کانی ہوگا۔ بہلی بار مے بہول ۔ مہذا ذیل کا اقتباس النظر فرائیے یہ آپ کے تشکوک دور کو لئے کے کانی ہوگا۔ (۹) مغرامہ امدالتہ کو کہتے کے تذکر وہیں ، کئی اہم با توں پُرشتل یہ بیای متنا ہے :

"در نانیکه من محررا دران برکائ نواب بامروت و فرمنگ نواب سهراب بها در ماب بقده دکشنا که دماک نشافته بودم ، برولت خانه محرمی خواج علیم النّد صاحب دام اشفا تذکر دولتمدید است مردم شناس ، و شیط تجلق وکرم آداسته ، ومیت جرا نزدی در آس ناحید انداخته

إ- اصل تنخد: ببركات

بااین نیکو درشتان بمرافلات شل خواج میدرجان تخلص به شائن، دبری بخن سیخ نغر کلام اتفاق بمبری دست داو، گرچ درا بندائے طاقات نوعی درمرم وائے بخن بنی واشند مگر بعداز ایجه لمیهٔ مخالطة بمیان آمد و از استعداد داقم اوراق بمعیارا دراک ورز دند، بس بعلم آن مرد و و ناپرستان شیرین خیال بحال من فراج دسشرب مبذول داشتد، خعرصاً مشغنی خواجه میدرجان یه (معراج انخال: ورق ۲۲ زند)

یرزا محد جن کا ذکر کئی مجمول میں آجہا ہے غالباً میرزا محد خال میں جوشہر ڈھاکہ کے قدیم آبائی
زمیند کو مدین سے تھے ان کی زمینداری پرگرنہ بروہ کھا دمیں پرائی تھی اور اس کی ابانہ آحد لی تمین مہزار
رویا کہ تھی۔ جس سال نصرت جنگ نے انتقال کیا (پستاہ مرسی کا بارہ کھی اس سال مرزا
محد خال کے والدرزا محد کا نم خال شتی سے گر کو خواب ہوئے تھے یقول منٹی رحمٰن علی کھی اس سال مرزا
محلہ بھا رام کی ڈیورمی کھی تھی سے تم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ نواب سہراب جنگ اور سے قال مہدا تعلی دونوں اس میرزا محد کا کم خال کے دا ما دشھے۔ میرزا تھی کہ تواب جا کہ سے والبی عبدالعلی دونوں اس میرزا محد کا کم خطوک اس موتی رہی۔ میساکہ آئید دمعلوم موگا۔
کے بعد تک تا کا رہا ور گاہ خطوک اس موتی رہی۔ میساکہ آئید دمعلوم موگا۔

١- تواريخ دُماكه: من ١٨٨ ؛ آسودگان دُماكه: من ١١٨ - ١١٨ (٢١٥١)

٢ ـ معراج الخيال ، رياض الانكار (تذكرهُ عبرتي)

س ديامن الانكار (باب السين مهلر)

ا تا عبد المراس الم المراس ال

خواج طیم الندی کے دولت فاند پر تم رتی کی ملاقات خواج اسد الند کوکب اور حید رجا آن شاکن سے مہوئی ، نواب سرخواج عبد الننی کے والد دین ان کا انتقال سے شائر میں ہوا ہے۔ ملاقات گویا ابتدائی دور کی ملاقا توں میں سے ایک تھی ، اولین ملاقات نہ تھی ۔ تح برتی سے شاکن وغرہ کی بہلی ملاقات جو ہوئی تھی اس میں کچھ ایسا حادث ردنما ہوا تھا جس سے فریقین میں کمنی پراگئی تھی محرج رہے تابعی میں میں کئی ۔ بہوال اس حادث کی طرف تح برق کی منقولۂ بالا عبارت میں کچھ اشارہ موج دہے۔

ا۔ توازیخ کھھاکہ: مہوار 144، 144، 444

۲. B. Bradley-Birt Twelve : نيز: ۲۵۰-۱۳۹ م الم دي زماك على ۲۰ الم

Men. oge Bengal ، (calcutta - 1910) م 174-175

۱- وحثق کاآبال کان تلافرند مغانات عظیم آباد (غالبام بوده تلافها) میں تعالیک پدائش شیخ پوره میں مولاً - ان کا بدی سلاخدم شاہ شیب رضیح پور میں مولاً - ان کا بدی سلسله خدم شاہ شیب رضیح پور کے ساتھ میں مولاً اور دس مرفون ہوئے - معراج انجال ورق 14 مرظ مربا من الاتحار وزئری مولون ہوئے - معراج انجال ورق 14 مرظ مربا من الاتحار وزئری دون ہوئے معراج انجال ورق 14 مرظ میں الاتحاد وزئری دون ہوئے - معراج انجال ورق 14 مرظ میں الاتحاد وزئری دون ہوئے ۔

می مکعاگیا ہے۔ اس میں کئی اہم اطلاعات عتی ہیں جودری ولی ہیں: (الف ) تم تی ادجادی الاول کوڈ حاکہ پہنچے کس سال پہنچے اس کی مراحت نہیں کی ہے۔ بہوال ہوں رتسطاز ہیں:

میں از نیاز باشیہائے خاصان حرفے کر برزبان خاص گذارد ، اینکہ یازدیم امجا می الالی اتفاق پیستن دباکہ گشت ۔ البتہ سوا دے دکش دارد''

(ب) رسغ میساکدا در کہیں مکور مہوا کا بمتنی یا نواب مہآب جنگ بہادر ک مقت میں بیش آیا تعا سفر کی صوبت مشہورہے لکین اس عزمیں جلسے تمبرتی کے سنرے خواب بورے بوئے۔ وہ وڈ معاکم بہنچ کو معروف گلگشت ہوگئے ادر کھل کر دادھیں دینے رہے ؛ ملاحظ فرطیتے کس قدر صاف ککھتے ہیں :

" باتی انچدازحال خودتوال ننگاشت، روزامهٔ مرغ بلا وُخورون است، و آب رخ برورده نخسیدن، و آب رخ برورده نوشیدن، وشب مهائ نرای شب فراق کرنبیت بطن صدر تبریخوش مالی می گذرد."

(ج) طرحاکہ کے اصحاب علم وادب کے بارہ میں تمبرتی کی رائے مجی سن لیجئے ، لکھتے ہیں: " دبااکٹرے ازخامہ کوبان ونٹر نولیان یم کہ اتفاق ہم بزی افتا دبے اختیار این معرع برزبان ہم معرع:

خرس درکوه بوسلی سینا "

مرے خیال میں تمبرتی نے اس رائے میں سخت بے انعانی کی ہے اور باشندگان جہائیگر کم کی مہان نوازی و رسیے القبی کا صدح انداز میں دیا ہے اس سے ہم بی وقتی جوش غضب کا نیتج ہی کیوں نہ قرار دمیں۔

ار ایک جددان تدمذف کیاگیا ر

(د) غبرتی کے اس خطاک تاریخ معلوم نہیں ہوئی لکین ڈھاکر بہنچنے کی جوتاریخ درج ہے اس کے بعدوہ ما ہ محرم سے پہلے ڈھاکہ سے والیس ہوئے کا امادہ نہیں رکھتے۔ لکھتے ہیں:

بُخت مازگار اگرمساعدت كندانشا رالدتعالی تا ماه موم ازاس دیاد بری آیم دسمهان خدرای پینم زیاده فدائے كيم شب مهاجرت والبحررسا ناد ۴

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تو آگر اہ محرم میں والس می ہوئے ہول کے تو د ماکہ میں ان کا تیام آ میں ان کا تیام آ

و ملک کے زمیداروں میں شیخ عنایت ملی بھی کر تربی ربتول طیش ان کا انتقال ۱۲۹۳ و ایم میں کھا گیا میں کھا گیا میں کہا گیا میں کھا گیا ہے اس خط کے دوجھے آپ بھی طاحظ فرائیں:

"بٹر لوتھا منائے محبت عالم ازل بمن ملعہ لان درشوق ، دستوری توال دادتا من مربدا من فرمت انداز من مورک توال دادتا من مربدا من فرمت انداختہ ، حظے اذہم بری دیم منی بردارم سے

ہ یہ ہرکوئے تو پویان پویان مش*اق م*غت *وسل توجیان ج*یان ″

دیجا آپ نے ان الغاظ کو ماقبل کی منفولہ رائے سے کیانسبت ہے! انسوس ان خطو کھ کی روشنی میں تقبرتی کا جوٹٹنی ہوتا ہے وہ انسانی قدروں پر بورانسیں انرتا۔ بہرطال دوسرا فقرہ جو میں نقل کو جا ہتا ہوں، وہ حسب ذیل ہے:

" وأكربماناتيل وقالى كربامشغق خواج اسدالله وغلمى خواج حيد رجان برلفظ بجنت ولمالع

ار تواریخ تعاکر: ص ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ما

ار امل: خاجرسدالله (؟)

دنىة موجب تأمل بود ، اختيار برست كان مردفتر م<sub>ب</sub>ررستنا نسست ،من مشتاق خريب چىغال معرىم غيىم كرپاس خاطر بإران وطن نغرايد "

یر عبد معاف بتاد ہاہے کو غرق کی معرکہ الائ خواج اسدالتدا ورخواج حید مجان سے ان دیفنلو کے سلسلمیں ہوئی تھی اور غالباً یہ ملاقات کا پہلا موتع تھا جس کے اثرات کی طرف عَبرتی ہے اسد اللہ کوکٹ کے نذکرہ میں بایں الغاظ اشار وکیا ہے :

" أكرج درا تبدائ طاقات نوع درسرموائ سخن سنى دائتند"

اس کے بعد خواہ عَبَرِنی کی قابلیت و دستگاہ کا لوہا فراق مقابل نے مان لیا ہوجسیا کہ خود عَبری سے نفرہ اسے ہم ان بھلے مانسول کی شادہ قلبی وجذبہ مہان نوازی ہمیں جنول کے شادہ قلبی وجذبہ مہان نوازی ہمیں جنول کے تعبر آن کے دلواز نانیت سے بخبر آن مائی کرنے کے بجلئے مناصمت کا جواب محبت و آسشتی سے دیا، ہمیں توالیما معلوم ہوتا ہے کہ اس محرکہ کی واغ بیل خود تقبرتی سے دواس کا خیازہ کھینے سے بال بال نے گئے اور مرف ان میز بابؤں کے طرح دے جانے کی وجہ سے دیا سے ع

رسیدہ بود الم نے ولے بخرگذشت

تفصیل ان تمام بالوّں کی ذیل کے الغا ظمیں سن کیجئے جوا کینے ایک استا ولالہ مین لآل کے نام کمتوب میں عَبرتی لئے تکھاہے :

" بعالی فدمت دمزنم دلهاسے مستندان بحری لاله پنن لال صاحب زادی و تحریریافت: مهریمیم جناب استا دنا، فداسایه شفقت از مرم گم مکنا در بهیجهان شاگر و مرتی، عنوان دتیر نیاز بهم الشوعتیدت به مرتک معمف دوسه بیان ساخته ، برفیسان شرح ده انعال خواش نیاز بهم الشوعتیدت به مرتک معمف دوسه بیان ساخته ، برفیسان شرح ده انعال خواش است - کرچل دوسه دوزب ورود د با که بسرا مد، دوزسه این خالم آن از موزت کرد از بهین دولتندان این دیار باشد ، دفت - بعد از معرفت کرد که دانسخشار زادوادم، سلط بشکلف تمام در انداخته ترکلیف وست به کمر بردن برین جانب زیاد کمرد.

وُه چردستارخوانی که از برتسم خرد دنی با حلاوت برای چیده و قریب بر بست تن از ناپداین شهر پرامونش نشسته - بهینکه از خود دان تام فراغ یافته ، آنجله والا دستگا بان برا کده ، سمری جاگز نشند - ازی میان خواجه چیدرجان نام شاعرے که کمک الشوائے این شهر لود ، کلافذ یخن بری بیجیدان واکرد - بعدا زراندن از برور سے محاسبة ، فرمود ، مساحب اچیز به از افکارخود لطف فرمایند کر خیلے شیاتم ۔ این نادر سیده بزم فهیدگی از افکارخود خدمشش خوانده مورد تحسین شد ۔

چوں نوبت بخواندن اشعار بخواجہ صاحب افتاد \_ مرطلع بیا فتن سقے درخزل سی ن خوش تلاش لب نا لمقدائ دوختم دگرمبا درت بخواندن شعرنغ مود \_

یاران صحبت کربزعم خود در پیالزام نعیر لودند، چول بری رنگ دیند، بینتر بری کسس میرس محرویده با مهردوستاند بیش ایمند.

سوگند بجان داستی کرای بهرمیش دستیها مخض بغضل تا در تواناست ، بهرکت دیلے نه دل مخلصان ورندای پنیده باق واین رنگ گوئے سبقت ربودن ر زیا دہ خام عذر خواہ ر"

یہ ہے خواجہ حید حال شاکن سے عَبَراق کی بہلی الاقات اور اس کی دمجیب رو داد کیا اس کے بعد بھی آپ یہی فرائیں گے کہ (خالبًّ حیدرجال شاکن سے عَبَراق کی الاقات کھکتہ میں مہدئی) ؟؟
مشیخ فالم آپر جن کا ذکر آخری اقتباس میں آ تلہے نظا ہر میزا فلام پیریس جو شہرڈ معاکر کے فائدا المنظار وں میں سے ایک تھے ۔ سلالی جویں ان کا انتقال تہوا۔

و ماکد کاسفر تمرل کے محالہ مر سے اس سے بہلے کیا ہوگا ہوم مراج انجیال کے مرتب کو ان کا انتخار ہے کہ اس کے کہ اس کی ترتیب شروع کر لئے سے بہلے کو کب اور شاکن

ا- تواريخ فعاكم: ص ١٩٨ - ١٩٩ سودكان دعاكم : ص ٥ ه (منى تذكره)

سے عَبرتی کی طاقات مومکی تھی۔ جیساکہ خواجہ اسدالد کوکٹ کے تذکرہ کی حبارت منقولہ بالا سے ثابت موتا ہے۔ لکن عَبرتی کے خطوط کا محرصہ اگر سفالہ است ۱۸۳۲ میں ترتیب یا سکام کا تراس سفركواس سع بمى پہلے سمجنا چاہئے مجود خطوط كے ديباج ميں ہميں مؤلف كى برمراحت لمق بع دمگردری ایام کرسند کمیزار و دوصد و بنجاه وسند دمی از بجرت نبولیت حسب ادشاد. از. نواب حسین علی خال بها درسه ایب جنگ تله ترتیب داده شد، اس عبارت کا ایک نفظ دسسن اصل ننخ میں تحیداس طرح مرقوم ہے کہ اس کو دستہ اور دننہ دونوں ہی پیرما ماسکتا ہے۔ ستہ برعف كاتقدير بركبنايه چاسبه كرسفر وماكه ١٥١١/١٢٥ ١١ سي كيدييك بيش آيا بركا اد اكرند پڑما ما ئے تولاز ما معراج الخیال کی ترتیب کا کام مٹروع کرنے سے بہت پہلے اس سف رکو ترار دينا ما جئه.

بہمال ڈماکسے دائی کے بعد شاید عرصہ تک عَبرتی کے دل میں اس کی یا دشکیا ں لیتی دی ۔ اور دوبارہ ان کواس شہر منوسوا د کے سفری حسرت رہ گئے ۔ اس سلسلہ میں مرف ایک اقتباس اور بیش رنا چا به ابول جورزا ممرکے نام ایک متوب سے اخوذ ہے:

كنول كدايام نسل بها ديسية است وحمين جاستے ميفال خوش الحال گرديرہ ، چرگويزكر صرت بمبرمي عالىچە قدرناخن زن پردهٔ دل است - بىينتر در دل مىرسدكە يكبار بازخود را برماكە مى توان كىنىد - ئا دولت ديدارا ت معدر لطف وكوم ميسرايد بركوبورسافت زنجيريا بي كدد ربرشام ويحرومت بيفاكم مذابچهسید برانیخ دکرکم تیم درانحن آن شغیق کهم پستان دارد، در رسدو دل پر ۱ رژ و را مىدانشراح بخنثدسه

آمَنَى ول جِهار بَى خوا ہد ي ترزوبا مَدِانفيب كنيدً"

تجرتی کے خطوط کا انتباس میں نے اپنے وال منعول نخرسے بیش کیا ہے جس کی اصل ایک مجموع رسائل میں تقریبا وس سال پہلے محرم ڈاکٹر خارالدین احمہ آرزدکے ذرابیہ، علی کرر کے ایک سفر میں نظر نواز مولی تعی او میں نے ان کی اجازت سے ایک نقل می دکھرتی تھی اس وقت ان اقتبا سات کرمیش کرتے ہوئے میرااخلاقی نفن ہے کہ باردگران کی منایتوں کا فشریبیا واکووں \_ نقط

اركيمانغاظ والشنة مذن كردين محكة

# بريان

### جلد، اربیع الاخرسه سایه مطابق می سایه ایم شاره ۵

۔ نظات

مو۔ دیول شاہرو*مشہ*ود

س الكزالمدنون كيصنف كتحتين

سم ۔ تاریخ تحول نظر دنٹر پارس کا ایک باب

انشارى، زندى، قاچارى اورشرولميت

ه- چين کامت نيخ اور پيگردلين

عد باین ماین روسترین ۲- خشار: مالات زندگی اور فرشرگوکی

عتيق الرحن عثما ني

جناب قاری بشیرالدین **منا نبدت** ۲۹۳

ایم اینش الواردی شاهجهاینور

جنا بسر*لوى موعلانتساد بوى دنيق*ا ماد 119

مرجم: عندلیب زبراایم- اسے ۲۴۷ علیک مکلتہ

جناب مولانا ابرارسین میا فاروتی ۱۳۸۱ جنابه زمروکفیل مسلم نوینورش ۲۵۰۳

### نظرات

انسوس ہے ۱۱،۱۱ رابریل کا درمیا لی سنب میں ہار معلاقے اور دملی کے شہوروم و ما وجر ماجى اقبال المدِّينا ٢ دسال كي عرس رهلت فرماكية ، مرحوم يهم الع كانقلاب قبل بيما كك جيش ما لام اندے، منی کی تمارت کرتے تھے، انقلاب کے بعد جائے مسجد کے علاقے میں آگئے اور مہی کا مدمار اور مولیکا كالعباددين باين بركرن لگه، برشرس بور بوت اجربوت بي، ماجى ماحب جي ايب بوے كاروبارى تفيلكين ان كاغير مولى خوصيت ريتنى كه اول درج كے صاحب خيرتھے ، امورخير كى جستواوم تلاش میں رستے تھے اوراجماعی اور ملی کامول میں ذوق وشوق سے عسر لیتے تھے بہی وجہ ہے کہ دور دورمک ان کی شہرے تھی۔ دمضان المبادک میں عادس عرب کے سینکڑوں غیران کے پیمال آتے تھے اور مزوم مربے حوصلے سے ان مدرسوں اور دینی درسگا مہول کی خومت کرتے تھے سغیروں کے بجوم اورکٹرت کی وجیے گذشتہ كئ سال سے يعمول بناليا تھاكد دمغنان المبارك كى الإلاريخ سے زكا قى كائنيم شروع كرنے تھے اور يوروك يستقائم رساتها تعاسب معلى والاك مي جنده لين والول كالأمني لك مانى تعين اورها جي منام فرراشت بكرخنده بشان سے ان مب كى دوكرتے تھے، يتے تكھے ہوئے سكو وں من آرڈر نادع على و آتے تھے جو ي كے بعدر واند كيے جاتے تھے، بيوا دُن اور نا دار شراف گرانوں ميں بيٹي ہو كى نوجوان اواكميول كى شا ديول اطاد كرناان كانجوب شغلة تعاءويران اوراً جرى مول معبدول كي تعيراور آبا وى ميں والها مذا خانر سے حمد ليقته، نِنگ رود پرشاه بليدك صين دجيل اوروسيد مجد اِن كى حرارتِ ايمانى كى زمردست واقع ہے، وزرائے اہم ک سادھیوں کے درمیان اس خولعت سی کے سبک میناروں کر بھیب شان نظراً تی ج انقلاب سے بیلے دیر مور دیاوہ آبا دنہیں تھی ،اب اس میں دینے بالے نے بناز تراوی موتی ہے اود عید میں كى نازىرىمى، پانچوں وقت كى نازوں كا بمى ابرتام سے اودحا جى صاحب كى طرف سے باعثا فيلم ا مام حقو ہے ، محلہ ک مبرکی توسیق و ترتی کے علاق اس کی متعل کا دنا کا انتظام می کرسکے ۔ مرحم كنّ سال سعفيق النفس كي تكليب مين عبل تعدا وديشياب كي مّا لي كم فعدوي ويعيد المع

H

تے، اس کے ساتھ دیج عوادش ہی جو ہوگئے تھے، پرلیٹا ان کی مالت میں ہور و نرسنگ ہوم میں واخل کئے گئے ، وائد کے اس مواص ادرخ مول منعف كي وجه سع انتهائي نازك مروكيا تعاليين كامياب رما ادشكل عراسان مح محقيهان مك كتغريبًا معتباب بوكرمسيتال سي آكيهم سب مسرور تعدك ايلي ومصر في مناجير اودنیک دل خفی کو دوباره زندگی مل گی ،انتقال سے ایک روز قبل بلکر کہنا چاہئے کروند گھنٹے پہلے نیجہ کا مِن مِثَاسٌ ، لِثَاثُ يَعِيمُ مُعَلِوم رون سے بہتر تھے كرشب ميں ابجے كے قريب ول كا دور و براا الد روح تفسي عفري سے پرواز كركئ، إنَّالِيني وَإِنَّا إلكِيْهِ رَاجِعُون ، وحوم آج ويامينهي مي كين ان كه اعال خرىميشيه زنده رس محكه، التُدتعالُ ان كه أكليت صاحبرا ويع غريزها جن شيخ ملطان احموماً كوتونيتي مبرورضات نواز اوراين باب كفتن قدم برطين كاتونين مرحمت نوائ ،اموزني میں بھی اور امور دنیا وی میں بھی ۔

دومرا افسوسناک سانخرارمنگی شام کومخرم هاجی محدیمانع مهاحب کی دفات کا پیش آیا، ظ<sup>عی</sup> ماحب کئ سال سے معذور موگئے تھے اور صاحب فراش تھے . یوں بھی عرکم بی ک مرمد یار کر بھے تھے لیکن مل رہے تھے اوران کے مساحزا درماجی خواج خرام میں۔ دل ومیا ن سے ان کی خدمت کرتے تھے،اس لویل مدت پر کہمی ہمی مالت نازک مہی ہوجا آٹائتی گئے سنبل ماتے تھے، ۲ رمٰی کام کو تخرى سائن ليين لگے ادر الله كے و بح بهدینہ كے ليے رخصت بوگئے، ماجی محرصالے صاحب ابی محوناگون اورغیرممولی خصوصیات ک وجرسے دلی والول میں ممتاز ملکہ لاجواب تھے اور اپنی ذات سعمیح معن بیں ایک انجمن تھے ، اجماعات ا ورمجالس کی رونق ا ورمان ۔ سوسائی کے مرطبقے میں ذہب وطت کے المیاز کے بغیر مقبول تھے اور تدرومنزلت کی نظرسے دیکھے ماتے تھے،ان ك نرمٌ ما جى على جالت " مذمرف دېل كى ملكه لپورے ملك كى روايتى فرم تمى ءاكيب زمانے ميں اس كا كلمع النهاميت وييع تعاء اوروالي اورحجا ز دولؤل حكر المسيديا كيوبين دين ابوناتها، فرم ماجى على جان كى المنت وديانت كا عام شهره تها، اس فرم مي لاكموں رويے كى امانتي رسى تميں - چكوماتے والے باجمک لاكوں د دیداس فرم میں جن كراتے تھے اور كم منظري مون وقد د کماکرد تم لے لیت تعے ریکنا شاید مبالذ سے پاک ہے کہ فرم عامی علی جان الل

كم ليدرودوك سعين زياده متروستندين، ماي ماحب دروم اس تاري فرم كه الك تعي قى الدنى المولى فيدخ درصه لية تفى اكب وتنت مي برك برك ام اجما فات كرش عای می اور ایری میں ہواکہ تھے ماجی صاحب کے والدمخترم ماجی حدالغفا رماحب جن ک م تع بى باربازيارت كريمي معمداجل فال اورواكومنا واحدان ما ديم فاص تعيه الم صاحب جائع مجد، نواب الواتحسن خال ، نواب فيعن محدخال وغيره اصحاب كماليك خاص ملب متی اوردلی کے اکٹرمسلمسائل اس مجبس کے گردگھوئٹے تھے ، ماجی محدصائے میا حب نے ہج اپنے بهین ادر عران میران اگابری مبس میر شریک موکرسب نمین کیا تھا۔

مسك كے اعتبارے الى مدیث بھے جاتے تھے لكين ان كى باك دوح يرمذہ ک موہ مبزلوں كى پرچپائيں مک نه پر بري تمى، روا دارى اور دسين الشرب كامدا ف دشغاف بېكىر تىھ اوتىتى مى ما مِں قرمی کی جہتی کی نشانی ، راسخ العقیدہ توم پرور تھے ، سے الاء کے مہلکان بربریت میں ماریں بمی کھائیں مان کوخطرے میں ہی ڈالالکین اپنے طے شدہ مسلک پرجیان کی طرح جے سے عین اُس وقت می دکان پرما تے تھے جب نئ رطرک سے گزرنا مرس وناکس کا کام نہیں تھا۔ جب کک میلے بجر لنے لائق رہے عمد ، لقرعید کے موقع برہم لوگوں کو ماتھ لے کو جما ہرلالی مولانا اور دوسرے معزات کے بیاں بڑے اسمام سے جاتے تھے اوراس طرح دیرینه معایات تازه مهرجاتی تعیی، حوابرلال می سے تو زبر کستی معالفتہ م اکرتے تھے ، مولانا محرصن فالحن صاحب مروم کے دور میں مغرب کے بعدسے رات کے ار الربح مك جعية علما رمندك وفريس ملس كرم رباكرتى تى اوراس مين برطرح ك مائل دیربحث آیا کرتے تھے ، ماجی ماحب برکے سے بوری دل جی لیتے تھے۔ الشدتعا لے ان کے درجات بند فروائے، اب الیے باومنع زرگ الاش کرلئے

# رسول شابروشبور ه

(ازجناب تاری بشیرالدین صاحب بندت ایم، اے)

المنوف المنوف المرادي وربي اوراس كالمتين اتن ب شارولا تعدادين كركس كارولات المساولات كالمساكلة المساولات المساولات

انت سر مَالِيُّ كِيتًا أَكُار انت سرمالِيَّ يارا وار

(جيجى بالنصف

یمن الندتعالیٰ کی تدرت کی کوئی انتہانہیں۔ اس کی تدرتوں کے آرباز کا اما کھ کون کرسکتا ہے ج بہرمال خرکورہ بالا اقتباسات سے بتہ جیتا ہے کہ گرونا نک جی مہارا مے الندتعالی کی مصنیت کے ولدادہ مہرستار اور برجارک تھے۔ ایسے خدا پر ایمان لائے کے بعد سکے دحرم اور اسلام دونوں کی فرکھ یہ اجاف سنہیں دینے کروہ الندتعالیٰ کی مقدیں ذات کے ملادہ کی دیجے خلوق کی بہتری کرنے میں اینا وقت منالئے کرے مروجی مہارا ہے کا فران ہے کہ ب

م کوئی لجہ چندرسوریہ کوئی دھرتی اکاس منا سے پھوکٹ دھری ہمرم بھلاوے

(وأبيطه البيئل ١٨٥) عيمة

بین جوالی جا در اسروسی کی پرشش کرتے ہیں یا زمین و آسان کے بیجا میں ہیں دہ بیارانیا و تقدیم اور کررہے ہیں۔ گردم کا یہ زمان قرآن پاک کا علیم کے میں مطابق ہے۔ ارشاد بادی تعالیٰ کا مظام ہو:

" ومیں آیا تبد اللیل والنها و والنہ س والقر ۔ او تسجد واللین کمیں والا لِلقروَائی الله الله الله کا الله ی خلفهات الله ی موری ہی ہے اور چاند ہی ۔ تروس کی پرشش کر واور ندجا ہمکا ہجا مات ہی ہے اور واز ندجی کر میں ہے اور واز ندجی کے اور چاند ہی ۔ تر ندسوری کی پرشش کر واور ندجا ہمکا ہجا کا تربی ہے اور واز بی کے واز کی کر میک کے در جب فیان دونوں کو پراکیا ہے اگر تم سے موقد موس مختوا مول تام "کا جربعیذ عکس ہے اسلامی تعلیات کا ۔ یہ خلاص کے نوان کا مقد ایک ہے گئی اور اس کا ترکو ہو کہ کہ کا تا ہے کہ بیا دی تعلی کا دوسرا اصول ہے "وان" ہی گزوج کر دوسرا اصول ہے "وان" جس کو اس کو تو ہوئی کہ خلاص کے میں اور ایک کر وجربی اسے النٹر کے فضل سے ماصل مورتا ہے اس میں خوب اور اپنی اس ان کر کا گر وجربی کو وجربی اسے النٹر کے فضل سے ماصل مورتا ہے اس میں خوب والی ان سانوں بلکہ مجانوروں کا میں وصورت کے حقداد میں نوا تے ہیں :

انسانوں بلکہ مجانوروں کا میں وصورت کے حقداد میں نوا تے ہیں :

(ا) پیمٹ آویہا جیویۃ چت کھائے وُدھایا پیٹ (دارسی سلوک محلہ امنٹ)

(ب) لام لعنت برسے تُہَاں جوزکواۃ نہ کڈھ دے مال (جہٰ ساکمی مبائی میں شکوشل)

مردی نے لوگوں کو بتایا کہ السّان زندگی کا مقعد محتیٰ کھا نا اور کمانا ہی نہیں ہے مکہ حقوقا للہ اور تھا دکا اداکرنا ہمی مزوری ہے ۔ جو لوگ محنت کی کمائی ہیں سے اللہ تعالیٰ کے اور عیوں اور میں اللہ تعالیٰ خام برغریبوں اور مسکینوں وغیرہ برخری کر کے حقوق العبادا داکرتے ہیں وی اللہ تعالیٰ کے داستہ کوشناخت کرسکتے ہیں اور وی اس کی بخششوں کے وادث ہوتے ہیں۔ ادر وی اس کی بخششوں کے وادث ہوتے ہیں۔ ادر اللہ کا دائل کا دائل ملاحظہ ہو:

(ا) گھال کھائے کچیر بچوں دے + ناک ما دبینجاز المین سے (دارمانگ ملوک مصلا)

(المرى واگ مله اصطل) تیتے ندرُ (ندر) ترئ خشیش (سری واگ مله اصطل) اس کے برظاف جولوگ غیروں اسکینوں ، ماجمندوں اورسا فروں وغیرہ کا صعد اوانہیں کھتے وہ مردہ خورہیں ۔غریبوں کا مصہ تلف کرنا النّد اوراس کے حبیب جناب محد رسول للنّر ملی النّداعیہ وام کوپندنہیں ۔ قیامت میں وہ شفاعت سے محروم رہیں گے کیونکہ وہ مُردہ خورہیں ۔ فرماتے ہیں :

س حق برایا ناکا اس سؤداس سی سے محال موارد کھائے محد میریا مدتاں بھرے مال موارد کھائے مائے کھائے مائے کھائے مائے کھائے مائے کھائے مائے کھائے کھا

(دارماجوسلوک محلہ ۱ مسالیہ)

اس بان کا دوسرایداس طرح بی سے:

'ممدحار تال بحرے جال مردارنہ کھا ئے"

( الماضطه موجم ساكمي ازسوده ميريان)

یرجنم ساکمی خالعہ کالج امرت سرسے شائع ہوئی ہے۔ ندکورہ بالا بان کی تشریج قامنی کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح کی ہے:

"ب قامی! منابی کس کا ناؤں ہے ج بے فدائے کی کلام ہے ، سے حدرت رسول
کی ہے ۔... بے برایاحق ہے سو بھی فدائے اور حدرت نے کیا ہے کہ بے سلان
موسے کے برایاحق کھائے گا سے مرواد کھائے گا، برایاحق نہیں کھا نوا مرشیط
صفرت و ج مکھیا ہے ۔۔۔۔ اے قامق! مخدکس دِی مای بعرے گا، ہے ایم بوداد
منکھائے گا حق برایا، تیس ہی کو کھے گا ایم میرا ہے اور میرے دیں وِج آیا ہے اس کو
بخشنے ہی ۔ برجی یہ برایاحق کھایا ہے ایم بھی مرداد ہے تناں دِی محدمان مذہرے گا۔
(جنم ساکھی کو ذائے ہی صف ؟ بردھک)

سکھ بھائیوں کی دوسری کستب میں اپنی کمائی کا دسوال مصد لوگوں کی فات دمبودی پرخرچ کرسنے کی تلقین کا گئی ہے اور اس کے لئے "دسوندس" کی اصطلات مقرر کی ہے۔ پہنانچ مرقوم ہے کہ:

م دس نگورزئول) جو کار کما وے تان کرجو دصن گھر میں پا وے اس کے گورو "دسوندھ" جو دِ رَی سنگھ شوجس دَہِ جگ میں رہیمی (خالعہ رہت برکاش مدال)

ین گردمی کاپیروسکداپن محنت کے نفع میں سے دسوال حقہ گردکے لئے و تف کر دیے اس طرح جو گورو دسوندم " دیے گا وہ اس دنیامیں شہرت کمائے گا۔ساتھ ہی سا تعربی تبا۔ بھی کی ہے کہ دان دنیا اور پہ خواہش کرنا کہ لوگ اس کی تولیف کریں ایک فعل عبد شہرے۔ ہے۔ دیا کاری کاپن دان کرلے سے اور تیر تھوں پر اسٹنان کریے سے کوئی شخص حقیقی پاکیزگی اور النگری محبت کو ماصل نہیں کرسکتا۔ ارشاد ہے :

م ہرریت باید شدوچارے تس ہی کا سو ہووے ، پن دان انیک تنها وَان تدکیوں انتر مل دصووے ،

(گوژی محلرا مسهل ؛ بررمنے نومبرک ش)

حقوق العبادی اوائیگی کے لئے گرونا نک جی مہاراج نے گنگری دیم جاری کرنے کا اپرش میا تاکراس کے ذریع بر بروں ، سکینوں ، ابا بجوں اور پتیوں وغیرہ کومنت کھا نا کھلایا جاسکے احداس کھا نے بیں ملک وطت اور غرب و توم کی کوئی تغربتی مذکی جا وے ۔ تفصیل کے لئے گوروپر تاب سوری گرفتہ راس میں ، النوم میں طاحظہ فرائیں ۔

 خلعددت المائية تباركيا اورگروي سے عرض كيا كه وہ اس غالي كور بيكا راس برتشراف ركھا الرس محدودي سے فرما يا كه بهار سے در العرّت لے زمين كا ايسا خاليج بجعا يا جو جميم بُرلِ نا نہيں ہوتا " جنم ساكمى ميں اس كے آگے مرقوم ہے كہ" قريب بى ايك كتيا نے بچے درئے ہوئے تھے جو مردى سے تھٹھ رہے تھے ۔ گورو جی نے فرما يا اے وا دُديغ اليج اس كتيا پر ڈال دوا ور اسے چرى بحی کھلا يا كرو" (جنم ساكمى بھائى بالا ص<u>٩٥٠-٥٩)</u> اس واقعہ سے واض ہے كہ گرو جی كے پاک دل ميں جانوروں كے لئے بھى كتى محبت تنى اور وہ ان كے ديكے كو بھى ابناد كو تھے ۔ يہ حقوق العباد كى بہترين تھور ہے كہ فدائے وہ الى مخلق كر خوال دكھا جائے ۔

(۱۳) استنان : گردی مهادائ گنعلیم البرابنیا دی اصول یہ ہے کہ انسان کواپنے جم مرفان کے حقوق کی ادائیگی کابھی خیال رکھنا مردی ہے۔ اسے رہیا نیت پسندنہیں ہونا ماہم دنیا ہیں دنیا والوں کے ساتھ رہ کر باگیزہ نندگی بسرکرنا ہے جو مرف الند تعالی میں میں مورد کے اندر رہ کر کمکن ہے در دندگی بسرکرنا اپنے جم و مان کے حقوق کو تلف کرنا ہے۔ گردی لے اپنی تعلیم کے اس اصول کا نام استنان "رکھاہے۔ جس طرح استنان کر لے سے جس طرح استنان کر لے سے جسم کی فاہرہ گندگی دفلا فلت دور مہوجاتی ہے اس طرح اس اشنان میں سے لین اپنے جسم دجان کے حقوق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اداکر لے برانسان مہم سے لین اپنے جسم دجان کے حقوق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اداکر لے برانسان مہم کی جمانی وروحانی بیاریوں سے محفوظ در ہتا ہے جسیاکہ گردی نے فرایا ہے :

عدہ کراشنان ہم پر بھرابنا، من تن بھے اُدوگا ۔ (سور کھ محلہ ہ مدالا) اس جگہ لفظ اسٹنان کواس کے مورود من کے بجائے گورد جی کے اصطلاح منی میں مجھنے کی اُورد حیان دیجے جیسا کرارشاد ہے:

مه سؤین این من کمنین بیس به پندادهوی (کیس من بیشا) من بیشا) من بیشا مویت (مال ساسک ملامله)

### جم کوئل کے ، ونا یہ تو کیوشکل نہیں ول کو جودھ وے وہی کیاک نز دکردگار

دل کا دورنا کی ہے کہ النہ ان ہی خاہشات نفسائی کی بیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مقردہ محلا کے اندردہ کرسرف اس کے احکام پڑل کرے ۔ اس سلسلہ بیں شری گوروجی سے کھا نا وخوداک پوشش ولہاس ، آکھ کہ کان ، ناک ، زبان ، با تعد بیروغیرہ کے استعال کے متعلق جربدایات دی میں وہ سب کی سب وہی میں جرقرآن پاک میں درج میں ۔ مثلاً آ کھ کا انسان پر برحق ہے کوغیرہ م کی طرف مدیجھے ۔ غیرمحرم عور توں کی طرف و کھینے کوآ تھول کی خالمت بہت کے بیری برایت کی ہے چہا نجہ ارشا وہے کہ :

بنایا ہے ۔ گروجی سے بھی بھی برایت کی ہے چہا نجہ ارشا وہے کہ :

روار آسا سکو کی کھی ا میں ہوئیک (ناپاک) و کھینال برگرتریکہ برکوھن دوب

زبان اور کان دغیره کی غلامات کے منعلق فرمایا ہے: عب

(۱) مَن كَاسَوْنك نوبجه بِ مِبْدِيا (زبان) سوَنك كؤر حبوط بولنا (۲) كَنَّ ركان) سُونك كُرُ حبوط بولنا (۲) كُنِّ ركان) سُونك كُنَّ دكان بِ لائ تَبَارى رغيب، كما ئين -

ینی دیں واز سے انسان کا دل اور حبوف بولنے سے زبان گندہ ہوتی ہے کان نا پاک
ہوتے ہیں غیبت کی بانوں برکان گا لئے سے گروجی کی اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ النّد تعالیٰ
ہے انسان کو جواعضا را کھی کان ، زبان وغیرہ دئے ہیں ان کا غلط استعال مذکیا جائے ۔
ایساکر ناجیم وجان کے مقوق کو تلف کرنا ہے جنائچہ آپ نے الیی غذا وخوراک کے استعال کی مانعت کی ہے جوانسان کے اعضا ربر ترا اثر والتی ہے ۔ اس سلسلہ میں آپ نراتے ہیں کہ:

عه بِکه کھانا، بِکھ بولنا، بِکھ کی کار کہائے (پر بھاتی محلہ اصلال) بین جولوگ زہر کھائیں گے اس کا اثر ان کے کلام اور اعال برلازمی ہوگا۔ ان کی زبان

بعی زیرلی بوگی اوژل بھی زیر طبے۔ دہنا ایس خراک اور بوشاک بھی استعال نہ کی جائے جواس کو جمالی یا رومانی بیاریوں میں مبتلاکہ بنے والی ہو۔

المنقرانسان کی دینی و فیوی زندگی کوکامیاب بنا نے کے لئے نٹری گوروجی مہارا ج لئے جواصول بتائے ہیں وہ سب قرآئی اصول ہیں ۔ ہا رہے سکھ دومتوں کوسنجدیگ کے ساتھ اس پر دعا کرنا چاہئے ۔

اورساتھ ہی ساتھ اس بات کوہی پیش نظر رکھناچا ہے کہ اور دین سلکوں کے یوم آخرت میں سلکوں کے یہ سالکوں کے مرفعات کورونا کہ جی ہے اس بات کی بھی تعین کی ہے کہ انسان کہ بی تلطی سے یہ نامجو کے اسان کہ بی تلطی سے یہ نامجو کے اسے اپنی زندگی اسی دنیا میں گذارنا ہے یہ زندگی توخیدروزہ ہے ۔ حیا ہے جا و دانی تومری نے کے بعد نشروع ہوگی اور اس چندروزہ زندگی کے اعمال کا حساب ہوم ہوت میں اپنے مالک ومول کو دینا ہوگا ۔ گرونا تک جی نے اس اسلامی عقیدہ کو اپنی پاکیزہ زبان سے ان الغاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:

سمناں کا درسکھا ہوئے کرنی اجموں ترسے نہوئے

(بحالہ بردم<u>س</u>ا مورخہ ۲ ریخمب<del>را ا</del>یا)

یعی برخص سے اس کے اعال صالحہ کا حسا ب لیا جائے گا اور یغیراعال مدالحہ کوئی بھی نجات نہ یا سکے گا۔

الغرض شری گورونانک جی نے اپنے مقدس کلام میں یہ تعلیم نہایت کھلے اور واضح طور پر برایا کی ہے کہ شخص کو اپنی زندگی بامتعصد اور کامیاب بنا نے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نآم ، وَآن اور انتِ ننان کی طرف کماحقہ توجہ دے ۔ اس کے بغیر کس شخص کا نجات پانا اور واصل کل لنڈ ہونا حشکل ہی نہیں بلکہ ایک امریحال ہے ۔

بزدگانِ دین اورمشائع طریقت نے رصالِ خدا دندی کے لئے بانچ منزیسِ بیان کی ہیں۔ محودی ہے بھی زندگی کوکامیا ہے، بنا نے کے لئے ان کومنروری قرار دیا ہے۔ وہ منزلیں

يىلى:

ن وحرم کمنڈ یعن الندورسول کرمی کی کھر بیرم لینے کے بعد زندگی احکام خدا وندی کے مخت کا دیکام خدا وندی کے مخت گذار نا۔ تخت گذار نا۔

(۲) گیال کمنڈ مینی عرفان ماصل کرلئے کی منزل من عرف نفسعہ فقد عرف بدے ریماؤیں کی منزل ہے ۔

دس) نرم کمنڈ مین کرت عبادت وریا ضت کے ذریدرا ہ مول ملے کرسنے کی جدوجہد۔ بے سالکین کا درجہ سے ۔

(م) کرم کمنڈیین بغنل ایز دی اعمال صالحہ کا خوگر بن جانا۔ یہ ابراد وصالحین کی مزاہ ہے

(م) سی کمنڈ بین واصل الی النّہ ہونا۔ یہ صدق وصفا کی مزل ہے۔ یہ صدیقین کا مرتبہ
ہے جرہر مقت وصال خدا وندی سے سرفراز اور بارگاہِ خدا وندی میں باریا ہہ ہوتے ہیں ان
کی تام ترتوجہ اللّٰ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ السائیت کا سب سے بلند درجہ ہے جہاں "حسنات
الابراد سیئات المقربین" بن جاتے ہیں۔ تو بچراس منزل پر بیز نجر مقربین وصدیقین کا مرتبہ اللّٰہ کے نزدیک کتنا ادفع واعل ہوگا یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ آخر میں گرونا نک جی لئے زندگ کے اصل مقاصد پر دوشنی ڈالی ہے اور اس کے حصول کے ذرائع بتائے ہیں جو سب اسلامی معیار کے مقاصد بہر وشنی ڈالی ہے اور اس کے حصول کے ذرائع بتائے ہیں جو سب اسلامی معیار کے مطابق ہیں۔ نرماتے ہیں کہ زندگی کو با کا دبنا لئے کے لئے ضروری ہے کہ:

(۱) نغری ماصل کرے اور اس پراستقلال سے کام لے ۔غور ونکر کی عادت ڈا لے۔
 (۲) عقل سے کام لے اور رومانیت کو بچھنے کی کوشش کرکے عرفان حق حاصل کرے ۔

(٣) زېدوريامنىت مين سرگرم رىد اور دا و مولئ ك كرك كاجدوجېدرارمارى د كى

(۲) خالق اور اس کی خلوق سے محبت رکھے اور مالے اعال کے ذریعہ اس کا علا تبوت د۔

ده) فدائے تعالی کے بیے نام کا ورد دیکھے بہاں تک کر من توشدم تومن شدی کا معداق بن جائے۔ یا درکھ بلور ایک کسال کے ہے جس میں تو فعا کے پاک نام کی مہریں بٹاسکتا ہے۔ (۱) نَمِنَّ لِحِ كُرْتَعُونُ كَى تَواسَتَعْلَالُ سَنَارِ بِنَا (۲) عَقَل كُوا بِنَ لَيُكُر آبِينَ لَيُ لِيَانَ كَا تُو اوزار بِنَا (۲) كَمَالُ فَدَا كَنَامُ كُلِيكُمْ تَبِكَا تَا وُتَبِ آبًا جَا (۲) كَمَالُ فَدَا كُرُمْنَ كَى اللّهُ وَالْمُؤْلِاتًا جَا (۲) بِرِيمُ كُمَّالُ لِيكُومُن كَى اللّهُ وَالْمُؤْلِاتًا جَا (۲) بِرِيمُ كُمَّالُ لِيكِالُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

(جب جي بالن مشيوري ٣٤)

شری کورونانک جی کندیم کا جائز ه املای نقطه نظرسے

کے ساتھ خور فرا کیں تو وہ ازاول تا اس خور اسلامی دیک بیادی تعدیم کا جائز ہ املامی دیک بیں نگا جو کی جو جو بلاشک وسٹ بھارف بالٹد تھے اس حقیقت کو ابنی ملامی دیک بیرے جو جو بلاشک وسٹ بھارف بالٹد تھے اس حقیقت کو ابنی کو مرح جو بلاشک وسٹ بھرے جکے کہ اگر دنیا میں واتنی ہم آسمنی دیکھ بنا کو درس دینا ہے تو بھر ریا اندونروں ہے کہ اسلام کے بنیا دی اصولوں پر بھین کرکے انعین علی جار پہنایا جائے اور اس طرح عالم انسان کو جو رنگ ونسل اور توم و فرب کے فلط تصورات کے باعث تین تیرہ ہے ایک مرکز پڑھے کہ کے انسان کو بین الاتوا می انسان دین کے فلط تصورات کے باعث تین تیرہ ہے ایک مرکز پڑھے کہ کے انسان کو بین الاتوا می انسان دین مسلم ) بننے کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے جوتعلیم گور وجی مہارا جے نے دی جوتھ کی اسلامی ہے جیسا کہ سطور ذیل سے ظام ہرہے۔

ترمیرودرمالت پرایان انا کروگرنخدمها صب کا ببهاداشلوک درخی به : اول نام خداده، دوجا نام رسول تنجا نام پڑھ لے ناککا درگاہ کِچُسے تبول تنجا نام پڑھ کے ناککا درگاہ کِچُسے تبول اس شعرمي كليراسلام بعنى توحيد ورمالت كا قرار ب اس پرانسان كى نجات ا ورماركا وفداوا میں قبولیت موتوف بعے اور اس کے اقرار کے بعد آدی اسلامیں وافل ہوجا تاہے۔ مولانا ريشيدا مدصاحب كنگوي كونانك مي كےمسلان مولے ميں كوئی شبنہين تھا۔ وہ روحالیٰ طور بربابا فرمد كنخ شكر مخطيفه بي اوربابا صاحب كي خانقاه عاليه كے سجاده نشين شيخ ابراہيم ( فرمیثالی) سے فیفن بایا ہے ( طاحظ مو تذکرہ الرشید م<mark>۳۳۷</mark> تا می<u>۳۳۲</u> ) اور ان کے ساتھ دس برس مک روکرلوگوں کوراہ راست برلانے کی کوشش کی ہے (بحوالہ اخبار موجی مار جنوری ۱۹۳۹ء) حضرت با با فرید نان محداراهم کے گروگر نقصاحب میں ۱۱۲ اشلوک ال (The Big Five of India in Sufism PP 91 منعلم سن المعنون من المعنوبي المروج ماراج كي يوتر بانيون من قرآني تعليات مود کیرکر آپ کے موقد ہونے میں کس شک شعبہ کی گنبائش نہیں مثلاً سپ کا یہ ارشاد رق امکوسمرونالکا جوجل تھل رہایمائے ۔ دوجا کا ہے ترکریئے جوجتے تے مرحائے (گرینهٔ معاجب محله ۱) رب، اول الله نوراً يا قدرت كے سب بحر ابک نورتے سب مبک ایجایکوں پھلے کوٹ ر گرخومها محلار دبیرداس)

ای و مدانیت کے نیجہ میں آپ کو مساواتِ انسانی نظام کی جو اسلامی تعلمات افرار سالت کا طرق اقلیاز ہے ۔ آپ کی سرت میں ہم کو بیر بھی دکھائی دیتا ہے کہ توحید کے اقراد کے ساتھ ساتھ ساتھ آپ کا رسالت برمبی ایمان تھا اور آپ عشق محری سے سرشار تھے۔ جنانچہ فرملتے ہیں:

(1) ص صلوة محدى مكوتين كونت

(ب) ہم محرّ من تو کتیباں چار من فدائے رسول نول تیالے دربار

ر بحوالہ جنم کھی *مری گووند مشکوسیما می ۲۳*۲ ( اخبار در تا دیان میں ۲۰ رنوبر ۱۹۷۹ع

> (خ) پیرپینی سالک صادق شہدے اور شہید شیخ مشائخ تامن ملاں در درولیش ریشید برکت تن کو اگلی پڑھ دے دہن درود پر

(گردگرنته صاحب)

دن و شها نورمحسدی و شها نبی رسول نانک قدرت دیمیسکر کھوئی سب بھول

(جنرسا كمى معال بالاص<u>اس</u>؛ برراييناً)

ان شیدوں سے ظاہر ہے کہ گرونا نک جی سرکار دوعالُ جناب محدرسول النّدسلی النّعظیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے تھے اور درود شریف بڑھنا بین آپ برصلواۃ وسلام کے بچول نچھا ہد کرناروحانی برکات کا موجب سمجنتے تھے مسلانوں کے نزدیک درود شریف کوتام معمرے ذکروا ذکا دربِنفیلت حاصل ہے محروجی بھی یہی شبھتے ہیں اس لئے آپ کے نزدیک حقیقی مرشدنی کریم ہی کہ ذائب گرامی ہے۔

یه بتایا جا بیکا ب که شری گور دنانک بی کادم آخرت برایان تما اوروه در آخرت برایان تما اوروه در آخرت برایان تما اوروه در آخرت برایان می مدانت وحقانیت برنتین رکھتے تھے اور اس کوخدا کا آخری کلام مجت تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں :

م (۱) کل بردهال کیتب ترا ن پرتمی بندت برسے بوران! (گروگرنق ماصب علم!) مین کلمک میں کام کر نے والی پردھان (خاص الخاص) کیاب مرف قرآن ہے دی قرآن کے ملاوہ سب برتعیال اور بوران ضوغ ہو چکے ہیں لیکن بنڈت لوگ اہمی تک اسم ہیں کا پارٹی کردہے ہیں یہ کنتے تعجب کی بات ہے۔

اس لمرح :

(م) كل مين ديدا تحرب مؤا، نام فدائ ألث ميا نيل بسترك ميرب برياترك بيماري مل كيا

(آسا وارمحلها، اشلوک مهد)

> جال ہوئے تاں مسان گہاؤے مشکِل مانا (معنیٰ) مال مُسَاؤے مرن جیون کا ہمرم کچاؤے کرتا تمنِ آپ گنؤ اؤے ہوئے تال مسلمان کہاؤے (وارماج شلوک محلہ اصلالے)

ا مسلمان کہا دنیر مُسٹکل (۲) اُوّل اُوُل دین کر مِسٹ (۳) ہوئے مسلم دین تہائے (۳) رَب کی رضلئے مُنِ سِر اُوتِرَ (۵) تَوْنائک سرب جیال میں رُمِت مطلب يدمي كرسياسلان كبلانا ببهت هكل ب ليكن جهال ك بوسك مسلان بني كي كوشش كرنا چاہئے- اور اپنے كوسلمان كه ناچا سے كيو مح مسلمان سب سے پہلے اوليار اللہ كے دين كو میٹا مانتا ہے، اس کا ایان بالفاظ دی رضان اور خاب کے دنیا کے تا م نہار کام برہے اور سبك وت كرتاب وه إنى محنت كاكما في كوالشرى راه مين الثادية اج معدقه وزكواة ادا كتاب اورسلم بن كرخر عول اور فلوموں كے لئے ناخدابن ما تاہے اورموت وحيات كے بحرم سے بالکل بے نیاز ہوجا تا ہے بعنی نہ اسے زندگی کی خواہش دیتی ہے اور رنہ موت کا خوف بوتا جے۔ وہ مجیشہ الٹرتعالیٰ کی رضا پر رامنی رہتا ہے ا وراس کو اپنا خالق والک بیتین کرتاہے۔ اوراے نانک باتی تام خلوق سے عبت آمیز ہدروا مذملوک کتا ہے۔ یہ باتیں جس میں پائ جاتی میں وہ لیکا وسیاسلان ہے۔ سیامسلان بننے کے سادھن گروجی بیان کرتے میں کہ:

<u> کلمہ</u> کرم نماج نانک رکھے لاج

(۱) مېرسىت مىدق ئىسىڭ خىق ملال تىرآن (۲) نثرم <u>سنت</u> مشیل <u>روزه</u> مُوُ بِوُ سسلمان (۳) مُرِنْ ک<u>عبہ</u> سیچ پی<u>ر</u> دم، تبیح سا، تِس بِمَاوُی

( دارما جرسلوک محله امسیرا)

ین مسبدانسان کومېرومحبت کاسبن دی ہے اورمعلیٰ صدق کی طقین کرتا ہے اورطال وحرام کی نشاندی تران پاک کرتا ہے۔ بی کریم کی سنت برعمل کرنے سے مرم وصیا پیدا ہوتی م اورنفس کشیطنت سے مغوظ دہتا ہے ۔ روزہ مبروشکرکا مبق دیتا ہے۔ ان باتوں کو زمن نشین کرکے سیے مسلمان موجاؤ۔ کعب<u>ہ</u> شریف نیک اعال کی طرف کمینیتا ہے اور بیر مخانی

ت تغییل کے لیے کانظمیل صُدق جدید رکھنو کے لنے برائے سالی اے 19 و ۲۰ ۱۶ مربخوان تعجى باقيمة بعسلة لعاجيث ثوق وض مرتب والمناح بدالما مدمعا حب ورياكهادى

کی ماہ دکھا تاہد کر اور نماز پڑھنے سے اچھ اعال کی تونیق ہوتی ہے۔ لے نا نکسیم انسیں توکوں کے لئے مغیب جن کی عزت کا فعاضا من ہے۔ اس کے بعد متنبہ کرتے ہوئے محروجی ذراتے ہیں: ب

( سری داگ محله ۱ صهبی)

یعی پرمت خیال کروکر صرف باتیں کرنے ہی سے انسان التُدتعالیٰ کو باسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ابنی دولت اور جربن کے نشہ میں مست ہوہ کر وقت گزارے گا تو وہ یا و سکھے کراس طرح کی زندگی رائیگال جائے گی ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جس تجھ لے کہ: سہ

رم) خَفَهُم کی دَ بے پہندے جِبِّن کر ایک دھیا یا تیمہ کرر کھے بینچ کرساتھی ناوُں شیطان کشعالی ناک آبکھے راء پہانا مال دھن کرت کوسنجیا ئی

( مرى داك نحلرا مسيل)

ین فداک راه میں دی مقبول ہے جومرن فدائے واحدی عبادت کرناہے (اورشرک سے بچا جواہے) اوراس لنے پانچ کو اپناساتھی بنار کھا ہے ہیں کہ ہزر دولت جمع کرلے کی چیز ہے اس کے شیطان ذیبوں سے بچام واہے ۔ نائک ہی کہتے ہیں کہ ہزر دولت جمع کرلے کی چیز ہے اس کوجن کرلور مال دمن کس کو راس آیا ہے ۔ ایک دن تم کو دنیا سے کوج کرنا ہے اورسب کچھ چوڈ کروالیں لوٹنا ہے۔ صرف نیک اعال کاخزانہ تمادے ساتھ جائے گا۔

برحال مختفرا عض یہ ہے کہ جشخص بھی قرآن مجید اور گور و گرنتوصا حب برنظر رکھتا فلاصہ ہے اور تقابی مطالع کرتا ہے وہ اس امرہے کسی مال میں انکا زمہیں کرسکتا کہ قرآن مزیم کی میشر تعلیات کوروگر تقدما حب میں موجود ہیں جوسکے مذہب کالاذی جزیری ۔ اب اِن

مُنداسنتوکم شِرم بِت جولی ، دحیان کی گرمِی بِجؤت ۔ کمنتاکال گوادی کایاں ۔مجگت ، ڈنڈا پر بِیت ۔ ''اُن بنیتی'' سُکُل بُخاتی ، مَن جیسے 'مگک جیت آدِنشِ تِسے آدِنشِ ،آ دِ اَ نِیراَ نَا دِ اَنَا بَهَت آدِنشِ تِسے آدِنشِ ،آ دِ اَ نِیراَ نَا دِ اَنَا بَهَت مُکُلُ مُکُلُ الکی دِلسِن ( केव)''

(گرگزنة ماحب مش جب جی بان پڑی ۲۸)

ی کو دومری طرع سے یوں نظم کیا گیا ہے: (۱) مُندرے شِرم قناصت کے لی بیستال بینا، بیری جولی ہو (۲) راکی مبعوت کے بلے تن پر دھیان کی خاکی مبولی ہو

(۳) گیان کو اپنے بہوجن کرئے دم ترابست ڈاری ہو

(۳) مَرِمن کو جو نا وُں بھکے دوناؤں تری کھکاری ہو

(۵) نافقیں ہیں سب ناخری جب کی نافق مرہ ہو نا تھ تر ا

(۲) دولت، زوں کا بت اُن کے ساتی ہیں کیا ساتھ تر ا

(۵) سب فرتول کو ایک بجولے آن پنھی رہت ہے یہ

(۸) من کو تو ہے جیت بیا توسارے مگل کی جیت ہویا

(بحوالہ بایا نائل شاہ صلاح کے)

شری گوردنانک می نے لزد ایمانی اور بعیرت عمل سے اس بات کو خوب مجد دیا تھا کہ تھائی مذب دکشش اورجا دوبیانی سے مغیبات کوا بھا دکر کام نو لیا جا سکتا ہے کین نیجہ پائیدار نہیں محصکتا جب مک کھرچ علم ہوجے عمل کی بنیاد تائم نہ کی جائے لین صبح تائج اسی وفت ماسخ مہوں کے جب مجے علم ہومچ عمل کی بنیا دیں قائم مہول گی اس لئے اعمال صالحہ سے ایمان میح یسی مقیدہ کا درج مقدم ہے۔ بالفاظ دمجے اگر السّد تعلق کی وحدانیت ور لوبید ہے براعتقاد کا مل ہے

تله ربوبیت: الشرتعالی این بندول بردم وکرم کی بارش کرتا ہے۔ وہ ب العالمین ہے اور فود جامی مامت کا مخصوص نعل نہیں جیسا کہ ہارے یہودی اور آریجا ہوں کا خیال ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور فود ویر مقدس بالمنامین جیسا کہ ہار ہوں کا دیال ہوئے اور فود ویر مقدس بالمنامین بالمنامین ہے ہوئے کہ اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے در اس کا در اس کے در اس ک

تواس کے فرستادہ تام دبنیار کرام بہی اعتقاد موگا خواہ وہ کہیں بھی مبعوث ہوئے مول اور بھراعال صالحہ کے ان انبیار کرام میں اس بنی کا مون سامنے رکھنا بڑے گاجس کی

ه اُس بی کا موند : آج اگر اسان اپی زندگی کوبنا ناچا بهتا ہے تواس کی مرف دوشکلیں ہیں ان ہیں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ تعیات کو بنر بویر کھا لعہ ذمہن شین کرکے اس پرطل کیا جائے یا بھر کی برگوندگر بن فری کرند گئی کوسا منے رکھکواس کی ہر برپوں کی جائے ۔ ان دولؤں میں دور بری شکل نبت آاسان کے لیکن ایک شکل یہ ہے کہ از حفرت آدم تا ابن کریم آلیک لاکھ چھیں بزار ابنیا دکرام میں سے کس کو منوزہ عمل بنکار سامنے رکھا جائے جو حقیقتاً آئیڈئی لاگف کا کام دے ۔ اس مسلط میں جہال تک ہم تاریخ سے مد مناکر سامنے رکھا جائے جو حقیقتاً آئیڈئی لاگف کا کام دے ۔ اس مسلط میں جہال تک ہم تاریخ سے مد ملل کہتے ہیں تو اس انتخاب کے لئے ہیں جاری انتخاب ہو۔ میں معیاری انتخاب ہو۔

انخاب بیرت کے نقشہ میں ان چاروں فرکورہ بالابا توں میں سے بہلی بات ہے تاریخ بیٹ میں جس کامل وبرگزیدہ بستی کی ہم تعلید کرناچا ہے جس اس کی زندگی کے حالات تاریخ کے معیار پر پورے اُمرت فی جس یا نہیں ۔ کہیں الیا تو نہیں ہے کہ وہ حالات محفق افسانوی رنگ کے مہوں اور ان کی اصلیت کچے منہو۔

کالمبیٹ کا نبردوبراہے دین اس بزرگ ہستی کی زندگی کے برلحہ کا علم مونا تاکہ اس کی ذندگی کا چھوٹے سے چھوٹا واقعہی ننگاہوں سے اوجہل مذر سے یائے ۔

ای طریع علیت چی تمی کسوٹی ہے کسی کی بھی آئیڈئیل زندگی کوپر کھنے کی بینی جس کی پیروی کوکے ہم ایک بہتروانسان بنتا چاہتے ہیں تویہ دیکھنے کی مزور سے کہ اُس بان خرمب (باتی اسکے منح بر)

زندگی حیات انسان کے لئے آئیڈئیل لائٹ بننے کے صلاحیت رکھتی مواور طبقات انسان کے مرکزی مواور طبقات انسان کے مرکزی کے لئے نوزی علی ہوا ورسانتہ ہی سانند تاریخیت ، کا کمیٹ ، جانتیت ، خاتیت

(بقیہ سخہ گذرشتہ) سے جوتھلیم پئیٹ کی ہے اس پر اس نے خود بھی عمل کیا ہے یا نہیں ج اور جوتھ لیم پیٹی کی ہے وہ مالات عامزہ کے تحت تا باعمل بی ہے یا نہیں ج کیؤی کس برت کے بہتراور کا مل ہونے کی دلی اس کے اقوال ، خیالات یا فلسفیا نہ نظر بیئے نہیں ہوتے بلکہ اس کے کا رنا ہے اور اعمال قابل تھلید جوتے ہیں ۔ اگر یہ میار نظرانداز کر دیا جائے تو اچھے اور بڑے کی تیز نہیں ہوسکتی اور اس طرح سے دنیا مرف ہاتیں بنانے والوں کا مسکن ہوکررہ جائے گی ۔

اس سیسے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا میں نیک اعال دوطرے کے ہوتے ہیں

(۱) منی (۲) اٹباتی یا ایجا بی مثلاً ایک شخص نے کس کو مارا نہیں کسی وقتل نہیں کیا کسی کے ساتھ کوئی

بُرائی نہیں کی کسی کا مال نہیں اوٹا اور نہ چوری کی ، اپنے لئے گھر نہیں بنا یا اور نہ مجھ جیج کیا یہ سب منفی

خوریاں اور نیکیاں ہیں جو کمل زندگی کے لئے بریکا دیمل زندگی کے لئے اصل خوبی توریہ ہے کہ بیٹیک پ

کے کوتا تل سے بچایا ہی کسی کو مال نہیں جھینا لیکن کسی محتاج کو کچھ دیا ہمی ۔ یہ سب اٹباتی یا ایجا بی

خوریاں ہیں اور امندیں کا نام کی ہے۔

بہرمال میرت سازی بھے ان چاراصولوں پر مراس محرم سنی کی زندگی کوپر کھنے کی کوشش کیمیے کوبس کی زندگی کو آپ آئیڈیل زندگی بچھتے ہمیں تو آپ کو کہیں مزود ظار محسوں ہوگا۔ ان کی میرت پاک کو امتداد زما مذنے محفوظ نہیں رکھا۔ اس سے میرامقصد میں ہیں ہے کہ دیجے انجیا علیم السلام اور شق مذیب کی زندگیاں ان کے عہدا ور زما نہ میں ان محصوصیات سے فالی تعین بلک مقصد یہ ہے کہ ان کی سیمیں جو اکن کے بعد عام انسانوں تک بہونجی یا جو آج ہمی موج دیمیں وہ ان محصوصیات سے فالی ہیں اک ایسام ونامسلمت الی کے مطابق تھا اس لئے کہرور دیمی والے سے موج دوران دران دران کا النہیں محدود زمان دران کا النہ

# کے معیاد پر لیدی اُترتی ہو گورونانک جی کے متعلق نہایت وٹوق کے سائٹر کہا جا مکتا ہے ک انعوں نے دیب امالین کے فرستا وہ ترحمۃ الکھا لمین "جناب نی کریم کی مبارک زندگی کوسلمنے

 د کھکریم ہندوستانیوں کوایک دوسرے کے من کواہائے اور چینٹ کا درس دیاا وربی ان کا مقصد حیات تھا کہ ہندودسلمان دولوں مل کردہی اورایک مرکز پڑس ہوجائیں۔ ذات، پات

(بقیم فرگذشته) سے بددعا کے لئے عوض کیا تو آپ نے زمایا کہ "اے خباب ! میں اس دنیا کے لئے زمای کہ اے خباب ! میں اس دنیا کے لئے نہیں بلکہ دعا کے لئے نہیں بلکہ دعا کے لئے نہیں بلکہ دعا کے لئے نہیا ہوا ہوں کلمت المح ی کم مناطر مبلے لوگوں کو آٹ سے چرکر کھڑے کھڑے کھڑے کیا گیا ہے ۔ فتح حق کی ہوگی تا آپھے ایک تشر سوار منعار سے حفر موت تک مفرک ہے گا در راہ میں اسے بحر خدا کے اور کسی کا ور دنم موگا "
منعار سے حفر موت تک مفرک ہے گا در راہ میں اسے بحر خدا کے اور کسی کا ور دنم موگا "

ا من مخور کے رحمت للعالمین ہونے ک پیٹین کو کیاں بڑی مراحت کے ساتھ تمام انبیار کرام اسلامی مراحت کے ساتھ تمام انبیار کرام اسلامی میں موجد اسلامی مام خراب کی کتب مقد سرمی موجد ہیں مثلاً:

(۱) "ائ زرنشت اس کانام استوت تریتا" یعی محدم کا وه فاتے ، مربیان اور رحمیم مرکوی و از کا مربیان اور رحمیم مرکوی (

(۲) گُرُوز دمون شنشور گین وه مول می رحمته للعالمین .

(طلحظم و - نامه ساسان اول)

دس، پیشین گوئی از حفرت نوع میس کمان برلی میں نظرائے گی" یعنی محکم کی بعثت تہام دنیا کے بلئے باعیث رحمت ہوگی ۔

(طاحظه موتورمیت کتاب پیدائش باب و آیته ۱۹) (۱۹) جناب مبع کی پیشین گوئی۔" ابن آدم کا آنا بوگا .... وغیرہ "

(مى ١١٠ : ٢١)

(a) تُزاشنسه مِن مُرك صفات حسنه اورا خلاق عاليه كے لئے طاحظ سول (باتی انکے صفری)

چؤت دچاہت اوراوپنج نیج دورم کرمسا وات واٹھادتائم ہواور دومرے کوممیت ووقعت کی وكاه سع ديكه اوراس كاخيرخوا بى كا فليجارمو \_ كا فشكر بها رب سكر مبعانى كوروجى كاتعليم اور ان کے اصلای مقاصد کی جانب توج کریں تووہ یقینا ستقبل کوشا ندار بنا سکتے ہیں اور مک میں خداریتی وکھیت کی نسنا پیدا کرسکتے ہیں۔

ا سام اسوع (کارتک بورنماش) سمبت بکری ۴۹۵۱ مطابق ۲۲ رسمبر۱۹۵۹ کو ومال اسه كا وصال موا۔ اس جہان فال ميں السال ٥ ماه اليوم كذاركر الندكوع زيز مجا-آپ کے انتقال کے بعد مبندوا ورسلانوں میں آپ کی آخری دسوم اداکر سے پراخلاف ہوا۔ تخرمين جب گردمي كالبترا فحماياكيا تود مال حبم نہيں الماس لئے آ دھا بستر لے كرمسلالؤل لئے قري وفن كيا اورمندووًل سن العالبتر لي كرواه سنسكاركيا - اس وا تعركونيوت جالا برشادگولين نظم كياب ركست بن كه : سه

منتقدات کے تھے ہندومسلاں اکثر دیجھنے آئے دم مرگ کرا مات نظر جمفاکی ندر مار در می فالی چادر ایک نے دن کیا ایک لے بی کا ماد

چادرہ پھا ڑکے تعیم کیا دونوں نے مرتبہ فقر کا تسلیم کیا دونوں سے

(بغیرگذرشنهٔ حضی) منترا تامه، دراتعرودیدکانڈ بهسوکت ۱۲۷، نیز<sup>د</sup>نراشنسه *اود*انتمریش مؤلفهٔ کمکم ديدبيكاش ايم-ك، وحرم شاسترا جاريد الرا باديونيورسى-

(٢) كيك ولنيوان منى تام خربول سے متعف رست العالمين مامح رش رمحة)

( المنظر موركوريمنال ٥ سوكت ١ امنزه!)

(٤) دباتاً گرتم در خفتها یا که اس کا نام میترریم کا بین دحمت المعالمدین کی صفیت سے مقصف بوگا (طاحظیم PAR معدم by come par عداد مودوي بواله نواشند اور انتم رش مغروه ان فاكر ديد بالشايم) المحاك الموف كورونا كل بي المراكز لل بن المراكز المراكزيم في من كوجيت لها لوكويا سار مكر جيداً.

اس سلسلے میں یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ مسلمان کی کو معنی خبرہ حقیدت اور نفاق وقی بت کا دخیت کی در برمعلوم نہ ہوجائے۔ اور توا ور وہ اپنے غیرسلم والدین کو بھی دفن کرناگوارانہیں کرتا۔ اس لئے لا محالہ یہ ماننا بڑے گا کہ جرمسلمان ان کی تجمیز دیمنیں اسلامی طریقی برکریا نے ان کو گردنا تک جی لئے کا مسلمان ہونا ایقین کوربرمعلوم تھا۔ یہ معن میزیات معا کم ہذتھا۔

گردنانگ بی کے بعد صاحبزادے سری چند اورکشی چند تھے ۔ ان کے دو مرونانگ بی کے بعد استروشکاراور میں کارونانگ بی کے دو مونین کاروباری منہک ہوگئے اور اس طرح ان کی اولا دہیں ۔ سری چندالبتہ اپنے واللہ منہک ہوگئے اور اس طرح ان کی اولا دہی ۔ سری چندالبتہ اپنے واللہ ماجد کے نقش قدم پرچلے ۔ ورولٹی اختیار کی کیکن اپنے باپ کی پھی گڈی پرنہیں بیٹے ۔ اس موج سبادگی کامن کورونانگ جی کے ایک خاوم انگردائگ نامی کوپیونچا۔ سبجادگی کامندلہ حسب ذبل ہے :

(۱) الكه دانگ ۱۹۵۱ تا ۱۵۵۱ و ۱۹۱۱ تا ۱۸۵۱ و ۱۹۱۱ (۲) ارداس کا ۱۵۵۱ تا ۱۵۵۱ و ۱۹۱۱ تا ۱۸۵۱ و ۱۹۱۱ تا ۱۸۵۱ و ۱۸۱۱ تا ۱۸۵۱ و ۱۸ سال دمل آرجن بن ما مداس ۱۸۵۱ تا ۱۸۹۱ و ۱۸ سال (۵) برگوبند بن ما ۱۳ تا ۱۹۲۱ تا ۱۲۲۱ و ۱۸ سال (۲) بردائے بن برگوبند سهم ۱۱ تا ۱۲۲۱ و ۱۸ سال (۵) بری کشی بن بردائے ۱۲ تا ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱ و ۱۱ سال (۵) بری کشی بن بردائے ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱ و ۱۱ سال (۵) بری کشی بن بردائے ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱ و ۱۱ سال (۵) کودوکوبند بن برگوبند مه ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱ و ۱۱ سال (۵) کودوکوبند بن تی بهاور ۱۲۵۱ تا ۱۲۵۱ و ۱۲۱ تا ۱۲۵۱ و ۱۲۱ سال (۵)

اورنگ ذیب کی دورس نگائی اس حقیقت کوبجان گئ تعین که وحدت خدام بساکا نظریه مقل اسی دورس نگائی اس حقیقت کوبجان گئ تعین که وحدت خدام نظریه مقل اسی دفت تابی مقدمول به بهت سے بزرگوں نے تبیخ دین کے لئے خلف تنظیمی قائم کیں جو بعد میں ایک مطیحه گروہ بن کئیں اورحکومت وقت کے لئے نقنہ ثابت موئیں ۔ عالمگیر نے شاید اپنے لزرایمان اور بعیرت عملی سے اس امرکا بخوبی اندازہ گالیا تھا کہ شیح علم کے بغیر روحان جذب وکشش اور سحریان محملی سے اس امرکا بخوبی اندازہ گالیا تھا کہ شیح علم نہیں جبتاجب کک کرمیح ایمان مذہوال معتمدہ مائے مذہواس کئے کہ اعمال دینے سے کام نہیں جبتاجب کک کرمیح ایمان مذہوال معتمدہ مائے مذہوات کے دور میں اس تحریک سے جذبات کس صورت کی امرح بخوج و پرخود کرنے سے مقابل میں مورک ایم حضورت کے دور و پرخود کرنے سے مقابل میں مرکزے دور و پرخود کرنے سے نظام کو میں مرکزے میں درکھنے دورو پرخود کرنے سے نظام کی جناب میں مجترت مربد تھے ۔ حافظ کہ دم بنودی مظیم تھے حضرت میں درکھنے اس کا اندازہ تھی دوروں کے بخاب میں میروں کے بخاب میں میروں کے مولوی کے مولوں ان کے مولوی کے مولوں ان کے مولوں اور مولوں کے مولوی کے مولوی کے مولوی کے مولوی کے مولوی کے مولوں ان کے مولوں کے مولوی کے مولوی کے مولوی کے مولوی کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوی کے مولوی کے مولوی کے مولوں کے مولوں

مولانا محدِّ نقشبندی محدوی مربیعی کی تعداد بار لاکه بناتے این اور خلفار کی تعداد ایک بنوار الکونی افتا میسی تعنیدی و محدور مراب برخاک شاہ میسی تامندی شہنشاہ مالکیر خدیمی اور اس کے باب دا در بھی اور اس کے باب دا در بھی فائدان مجروراً حافظ آدم بنوری کو فک برکر نابط اجبکہ مجتام مربیت مخود میں اس والبنگی کے باوجود آسے بجوراً حافظ آدم بنوری کو فک برکر نابط اجبکہ مجتام مربیت منورہ ۲۰۰۱ حربی ان کا وصال برگیا۔ عالی کو دسخت قدم مجیل اٹھا نا بیا م آسے واقع لکا لائد میں منوری کی دونوں نے مربیعات کی ایک برخی تعداد نور مالی کی کور میں منوری دونوں نے مربیعات کی ایک برخی تعداد کور مالی کی کریے رویہ اختیار کیا ہے کہ گروجی مہنودی دونوں نے مربیعات کی ایک برخی تعداد میں مناقب سے جروتو تدی کے لئے احتیا میں مناقب سے برقب میں مادان کا اقتدار برخی جائے اور حکومت کے لئے احتیا میں اس تعدال منوری دونوں نے مربیعال خطوا میں جائی منوی منوری موجود کی دونوں کے محتی میں منوی برخیال خطوا میں جائی منوی کو میں منوی کو میں منوی کور کی کا مقدد جرکیج بھی ہوں کی نام کو خود دونوں کے میں اس منوی کور کا کور کا کا میں کور کی کا مقدد جرکیج بھی ہوں کی کا حق بے مناقب موجود دونوں کی میں دونوں کا میں کور کور کی کا مقدد جرکیج بھی ہوں کی کا حق میں موجود دونوں کا منام کی کا مقدد کر کی کا مقدد جرکیج بھی ہوں کا حق ہے مناقب میں دونوں کا میں دونوں کا میں موجود دونوں کا میں دونوں کا میں دونوں کا میں دونوں کا میکی کا مقدد کر کی کور کی کا مقدد کی کور کا کور کی کور کی کا میں کور کی کور کی کور کی کا میں کا کور کی کور کی کا کور کور کی کور کی کا کھی کی کا کور کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور ک

الخقر تبعن سیاس مالات کی بنا پر اورنگ زیب کوسخت قدم اطعا نا بیا در در جہاں کی مذہب کا تعلق ہے وہ اپنے آبار واجداد کے مسلک برتا کم رہا۔ گور د برگوبند کی دارات کو بڑی عزت کتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گروجی نے ایک امیر خلص فال کوئی کر دیا توشا بہاں کے خصہ کو دارات کو د کوائی تی مالی کو جس کی بنیا د میال میر کے مبارک ہا تقوں سے گور دورا مداس نے رکھوائی تی۔ مادرنگ ذیب کے عہد میں جب گور د گوبند سنگھ لے شورش بر پاکی اور ضاح کو د حیا نہ میں اور آخر میں جبور موکر فادس نظم میں عرضی ملک کو در دارات کی مدارک کا در شام میں عرضی ملک کی در در بیا کا در تا کا در بیا کا در

یں قیام پذیر موسے کے فریکا نوا مات نیزگوردوارہ کے لئے ماگیردی ۔ اس کے بعدگور و محوبندی افزنگ اورنگ زیب کے ساتھ رہے اور دکن میں جاکر نا ڈیر کوستقر بنایا ۔ اسے بڑی مرودت اس بات کی ہے کہ ہا رے مسلان اور سکہ معالی اپنی برانی تاریخ کواس کے اصلی رؤب میں دیجیں۔ ایک سکومورخ نے بالاصیح مکھا ہے کہ السیٹ انڈیا کینی اور سبسی دری سسطم " (عدرمعاونت) کے مانخت سکوسرداروں نے سیاس زمانہ ک مغرورت کے مطابق سكداتهاس تياركر وايا جوسكتون مين دائخ مردكيا اوراس كونادان سكتون يضميح مان لياي (طاحظ موسكماتهاس ، انشط كيول مواصيه ؛ تاريخ پنجاب مصنعه رائ بها دركنهالال؛ رسال دئيس مندكيورنعك كولي ن حولي نبر ١٩١٥؛ اخبار الجعية دبي مورخ برسمتر ٥٩١٩) أميدب كراصاب نبم وا دراك اورا رباب مل وعقد تاريخ كى اصلاح كي طرف توج نرائیں گے ریرے خیال میں توحی طرح انگربز کی سیاست لے اور نگ زیب **ما** کمگیر کی محکمہ کوظلارنگ وروپ دیا تھیک اس طرح اس لنے اپنی سی وکوشش سے اس مذمہی تخریک *کوبی غلیادنگ دروی* دیا اوربائیل *رنگ بد*ل ڈالا پرسے تعجب کی بات سے کہا**ان کسک** مت شرى كىدى الك بى كوندى بينوابى اناجائ كىكن آپ كى تعليات بركما حقد على مذكب جائے۔ یہ توبائک عفل وفہم کے خلاف بات ہے ۔ جبکہ ساری اسلامی تعلیمات گر و گرنت میاوب میں موجود ہیں تولامحالہ ان کامپیلانا اور عام کرنا سکودھرم میں شامل ہے جس کو بابانا تک جى مندوستان بي بهيلانا چاستے تھے گورونانك جى كے مقامدكو دواہم حصول ميں تعتيم كيا جامكتا بع جوان كالميازي شان كو واضح كرتے بي :

(۱) مندوستان میں تام فرقوں میں اتحاد دیجہتی پیدا کرنا۔ ان کے مقائد و نظریات اور اعلام کردار میں کام فرقوں میں اتحاد دیجہتی پیدا کرنا۔ ان کے مقائد و تعدت کی مجاہ اعلام کردا تھا۔ اور میں کی کام است کے اقباد ات کو مجدل جائے اور میرن و مجد کی بنیاد جیشے کی بیاد جیشے کی بھائے احال کرد کھے۔

# عربي لطرسجرمي فديم مهندوشان

تالین، جناب داکر خورشیدا حد ناک تی برای دلی این بوری الده دنبان میں برائے بندوستان کے تمدن ، خرب اور ملوم کے بارے میں اب کی حرب تورید کا کا تفعیل بختی اور تنقیدی جائز و نہیں دیا گیا تھا۔ تحود ابہت اگر کی جو ابھی تھا تو اس کا بی تفقیت او صور سے فلط تولیم اور فلاصول کک ہی محدود میں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے ابتام کے ساتھ برائے بندوستان کے اسلمان محدود فرزن کی سے بہلے ) مینی نویں، دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے فرم ب بتمدن ، علوم ، تاریخ اور تجارت دغیرہ سے متعلق امور کا حرب مؤلفین کی تحریوں اور کا عرب مؤلفین کی تحریوں اور کی اور تجارت دغیرہ سے تعلق امور کا حرب مؤلفین کی جومن و مزن ہوگئے تھے اور تجارت دیا ہے۔ بندی عبار توں میں ہندی فال موسون کو ایا ہے۔ بندی عبار توں میں ہندی فال موسون کی تاریخ شماد توں ، قران اور و مجارت مسیمی مولی کے سے معلی دی تاریخ المعہ نفیوں ، ای و مبائن اس ، جارت مسیمی دی کی ا

## ِ "الكنزالمدفون" كيمصنف كي تحقيق

ازجناب مولوى محدع بدالشدصاحب دلموى دفيق اواده

النسوب للعالم العلامة الشيخ جلال الدين الاسيوطى

ئ يوسف اليان مركبين كم كتاب مع المطبوعات العربية والعربة "ج الكالم خال (مطبيع معرا معليد معرا المعلى على المعلى ا

نفعنا الله به آمين "

یہ المنسوب کالفظ داختی گردہا ہے کہ اس لوٹ کے ترتیب دینے دالے کے نوک خودیہ بات لیتین نہیں ہے کہ اس کے مؤلف علامہ مجال الدین سیوطی المتو فی اللہ ہے ہیں۔
مؤرفین کے بیا نات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب علامہ حجال الدین سیوطی
تاریخ شہادت کی تالیف نہیں بلکہ شیخ شرف الدین لونس المالکی کی تصنیف ہے جینا نجیہ
کشف الغلنوں میں ہے :

" الكنز المدون والفلك المشعون" مجسوعة جمعها يونس المالكي"

اور المنجدين اصل مصنف كے ذكر كے بعديہ بھى بيان كياكيا ہے كہ " "ينسب غلطا لجلال الدين السيوطي ""

یومف مرکس نے بمی یہی کہاہے کہ

"وبينب حدن الكتاب غلط لجلال الدين السيوطي"

علام عبدالی مکعنوی کے تبعر والناقد پرردکرتے ہوئے کھما ہے کہ جو تخص اس کتا ا کا ایک باریمی نشروع سے اخیر تک مطالع کرے گا وہ ینین طربربر بمان لے گا کہ یہ علام جلال این سیولی کی نعمنیت نہیں سینے "

خرد کتاب کی شہاست صفحہ اول برجو لفظ المنسوب ہے وہ بھی اگرچہ اس بات کو کمزور کہانے

سله کشف الغلنان ج ۲ صلاح

سه المغِدالعَم الثانى فىالا دب والعلوم م<u>عهم</u>

منه معم الطبيعات العربيد والعربة ع ١١ كالم ١٢٠١

سيه تذكرة الإشد صلا ، غيث النام على حواث المام الكلم موك

کے لئے کانی ہے کہ معلام سیولمی کا تصنیف ہے مگریہ شہادت مصنف کے قلم سے نہیں ہے ہم جید شہاد تیں خود مصنف کے قلمی نقل کرتے ہیں۔

ا- علام عبدالى كلمنى غيث الشّمام حاسية امام الكلام مين فرمات بي كم الكرّ المدفون كرمسنت كم القاصى الوعسر الكرّ المدفون كرمسنت ك المعام على المدفون كرمسنت ك المعام على القاصى الوعسر سقى الله عهد الخرّ ولانا فرمات بي كرسيونى كرك ك ي بي المومر كنيت والے منهيں برئے ۔۔۔۔ الخ "ولانا فرمات بي كرسيونى كرك كوئ چي "الوعم" كنيت والے منهيں برئے ۔

۱- الکنزالدفون کے مصنف مل خارا ہو جاراتد الذہبی کے شاگر دہیں جدیدا کہ انسوں نے متعدد مقامات پر طام کریا ہے مشلاً من اپر کیسے ہیں "ومن تاریخ شیخنا العا فظ ابی عبدالله الذہبی کے اور ما نظ ذہبی کی وفات مسیم میں ہے اور سیولی کی پیراکش وہ مرح کی ہے تو ذہبی سے سیولی کے نامذ کا کیا امکان ہے ۔ ایک صدی سے زائد کا نصل ہے۔

اس طرح الكزالمدنون مسلامیں ہے "۔ اخبرنا شیخنا الحافظ الذہبی سمد الله " جس سے صاف نظا مرہے کرمسنف حافظ ذہبی کے براہ راست شاگردہیں۔ یہ دومری عبارت طام عبدالی مکسنوں لئے بھی استدال میں میش کی ہے۔

۳- میں پراکی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: "وفی تفسیر شیخنا (بی حیات رحمه الله تعالیٰ یا اور دیم علوم ہے کہ الوحیان کی وفات رحمی میں ہے ہذا سیولمی کا المذ الله سے محمد میں ہے ہذا سیولمی کا المذ الله سے محمد میں طرح تابت نہیں ہوتا۔

س- اس كتاب مين ايك عكر مس إير لكفت بي: "اجتمعت بالاخ في الله ناموالدين بن الميلق بالقدس في ثالث عشرين من شعبان سنت سبع وستين وسبعائة ووقع بيننا مذ اكرة استفدت من بعضها" \_\_\_ين بي اين وي بمال نامالين

طه خيث الغمام مط

ابن الميلق عدد ارشعبان سن سات سوسطرسٹ ( المائلة م) كو تُدس ميں طابول اور بهارے مديان علمي كفتكور بى اور بيں سے اس كفتكوسے فاكرہ الشحایا۔

یہ عبارت کس قدرصاف دصریے ہے اورحسن انفاق سےسن طاقات مہندسوں ہیں میں ہوئے ہے۔ میں نہیں کہ کس درجہ پی خلطی کا شبہ ہوسکے ملکہ معاف وصریح لفظوں ہیں مکھا ہے۔ اس کے علاوہ مسلا وص<sup>24</sup> وغیرہ پراس دور کے بعض دوسرے علماء سے مجی طاقات کا بہتہ میں اسے ۔

۵۔ ایک ایم اکمشا ف اورسب سے بڑا ٹبوت جس پرتعجب ہے کہ اب کمکی کی نظر نہیں بڑی حتی کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ النّدعلیہ نے بھی دوسری ہی چیزوں سے العلمال کی نظر نہیں بڑی اس پرنظر نہیں گئی یہ ہے کہ اس کتاب میں مدھ پر بعدف کا پورا نام الگ الگ حروف میں درج سے ۔عبارت یہ ہے :

"الحدد الله من كلام كانتبه جامع هذا الكتاب الفقير من ون س ال مرال ك مى خدم بها سيدنام سول الله صلى الله عليه وسلم الخ-"

اس كي بعدمهن نے اپنا و وسلام نقل كيا ہے جوانخوں نے دوختم مطم ومبادكہ پر پیش كيا ہے ۔ يہ كل چودہ انفا رہيں ۔ اخير كے دوشوريہ ہيں سه فقيدك يونس المسكين سير جو يعدل كسرة منكم بب جبر يبدل كسرة منكم بب جبر مين آرزور كمتا ہے كراس كى كوتا ہوں كى مكانات آپ كى بارگا ہ سے كردى جائے ۔"

مكانات آپ كى بارگا ہ سے كردى جائے ۔"

ويد خل مع كم جنات عدن ويول خل مع كم جنات عدن

"- (اس کی تمنایر بھی ہے کہ) آپ کے ساتھ 'جنات عدن' کا داخلہ نفیب ہو اور دہنت کی) د ائٹی نعمتوں سے بہرویا ب ہو۔"
(صدے مدودی

ان ووجگہوں پرمراحت کے ساتھ نام دکھیے لیے بعد اب کس اور فارجی شہارت کی مزورت نہیں رہی ۔

ا سربری جرانی تحقیق کا جراؤلین محک بوتا ہے و معموماً کوئی ایسی يربع لنة اس الماش كاموك انا قابل وكراور خيرابم سى بات بوتى بيع كد اكثريد ذمين مين بعي نهي دبتاکہ ہم لے آخریہ تلاش دبستی نثروع کیوں ک*ی تھی ۔ الما ہریے کہم لیے جوک*تا ہیںالبطلی کیں اور خوداس کتاب کو کھنگا لااس کی وجمعن پہشبہ تعاکریہ کتاب علامہ سیولی کی تا۔ مع معى يانهي ؟ ليكن خودير شب كيت بدا بوا ؟ اوراس كى تلاش وبترك كاررتكيون بیش آئی۔ تواس کی بنیا دمرف یہ ہے کہ الکنز الدیون منظ، میں اورمشی وغیرہ پرمتعددا حادیث بلاحواله نغل گگئ بهی کہیں ' دُر د نی الحدیث" کہ کر اورکہیں قال دسول اللہ صلى الشّعلية ولم " اور دوسر الفاظ سے روا بات نقل كى بى مالا كى سيولمى كى عا دت ہے کہ کوئی روایت بھی خواہ وہ مضمون کمییا ہی موجب مبی نقل کریں تھے توحوالہ عزور دیں گے اورمتون عدیث برجنی وسیع نظرسیوطی کی ہے ایسا وسیع انظران کے دور میں آل خيركوك تعابى نبييان سے تبلىمى اس درميانى دورميں اليے دسيے النظركم بوتے ہيں۔ اس بات سے مشبہ ہواکہ سیوتی جوشا بداگر نمیزمیں مجی ان کی زبان سے کوئی مدسیث نکلے تو اخرج فلائ عن فلان کے بغیرہ کیلے انفوں نے ورو فی الحدمیث کیسے

ومراستها الموري ب تومزوركول نه كول وجر استنباه مون چاست مال كوريال بغلام

کن وج نہیں مصنف کا نام ، سنبت اور مجد سب باکل الگ ہیں ۔ کین وج اشتباہ مہال ہے،

کو علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب کا نام ہے ' الفلک الشحیٰ تام کے ایک جزکے کیا تلے

کا پورا نام ہے ' الکز المدنون و الفلک الشحون ' یہ دولؤں چیکہ نام کے ایک جزکے کیا تلے

ہمنام ہیں اور سیوطی کی اکثر تصانیف بہت معروف ومشہور ہیں تو بظاہر کی مطبع والے

نے جب اول اول اس کو شائع کیا ہوگا تو ممکن ہے سرور تی پر صنف کا نام درج مذمولاً

سیوطی کی الفلک الشون مجھ اپنی یا دواشت سے اس نے یہ نام کھ دیا ہو۔ اور بیہ

المنسوب ' کا لفظ جرمصنف کے نام کے ساتھ لایا گیا ہے اس کی وج بنظا ہروہی ہے

المنسوب ' کا لفظ جرمصنف کے نام کے ساتھ لایا گیا ہے اس کی وج بنظا ہروہی ہے

اکو دین کے اندر کی بعض چزیں با دی النظری ہیں ایک صاحب علم کو یہ سوچے برجود

کردتی ہیں کہ یہ کتاب علامہ سیوطی کی ہے یا کسی ادر کی تالیف ہے۔

مسنف کی تاریخ و فات با وجود تلاش کے رائم الحووف کو ایمی مک مسنف کی تاریخ و فات با وجود تلاش کے رائم الحووف کو ایمی مک مسنف کی تاریخ و فات انہاں کے کشف انظان میں با وجود فرا و انی اسباب و وسائل کے میں طوع و فرا و انی اسباب و وسائل کے ان کے سن و فات معلوم کرنے میں کا میا بی ماصل نہیں کی ملکہ صرف اتنا لکھ گئے میں ان کے سن و فات معلوم کرنے میں کا میا بی ماصل نہیں کی ملکہ صرف اتنا لکھ گئے میں کا

ل مغون نگار نے اب سے کوئی دہ جگیارہ مال قبل سے کہ میں مدرسہ نظام طلوم مہار نہور کے کتب فا مذہ میں علام سیولی کا ایک رسالہ دیجا تھا جس میں علامہ لئے اپنی مختلف علوم وفنون کی تمام تنابوں کی فہرست انگ انگ فن وار مرتب کی ہے اس میں انگاب انفلک انشون کا بھی ذکر ہے ۔ سردست وہ وہ اندار مسل نہیں ہوسکا تاکہ اس رسا کہ کے نام وصفح کا حوالہ دیا جا سکتا لیکن راقم سطور کو خوب انجی طری کی العدین " العدین کی العدین کی اور کشف الفلون میں میں باب الفار میں اس کتاب کا فرار ہے۔

(54 act)

کہ منبغ سنتہ ۵۰ مین شکیم میں ظام میوئے۔

جہاں تک مصنف کے دور کا تعلق ہے تو وہ فرکورہ بالاعباد توں سے بوری الرخ تعیق ہوجاتا ہے ، کیکن پیدائش ووفات کے سنین کا بتہ نہیں جلتا ۔ العبد ایک عبارت کتاب کے اعدر ایسی ملتی ہے جہر سے ان کی عمر کی تقریبی ملا و د تعیین موجاتی ہیں مسللا پر لکھتے ہیں :

فی تعنسی شیخنا ابن الا شیر " سیفی ہار ہے شیخ ابن الا ثیر کی تعسیر ہیں یہ ہے بھر ایک مبارت نقل کی ہے ۔ یہاں یہ بات علم میں رہنی جا ہے کہ اُبن الا ٹیر گی کنیت سے تاریخ مبارت نقل کی ہے ۔ یہاں یہ بات علم میں رہنی جا ہے کہ اُبن الا ٹیر گی کنیت سے تاریخ میں عبارہ تیاں گذری ہیں اور چاروں صاحب تعمانیف ہیں اور چاروں ہی ساتویں صدی ہم کی ہیں ہوئے ہیں ۔

كى مشهوركتاب ً المثل السائر في ا دب الكانت والشاع يسبير.

٣- الوالحس عزالدين على بن البه الكرم ابن الاثيرالجررى المتونى شكال م تأريخ كامل اور اسدالغا به في معرفية الصحاب كم معنف يهى بيشي \_ اور اسدالغا به في معرفية الصحاب كے معنف يهى بيشى \_ ية يينول ابن الانير سجما ئى بيمائى بيشى \_

م معجم المطبوعات العربيّة والمعربيّة ج 11 كالم ع<u>ناوا</u>

عه النزرات النرب ع و معلى ، كشف الفنون ع امده م ونيات الاعيان ع ا ماسم

سله كشف التلنون ع م صفي ، ونيات الاعيان ع م صف

مع ونيات الاعيان ج امكيس كشف النلون ج م ملك ، شدرات الذبب ج ٥ مكا

هه ونيات الاميان ١٥ مسلم وج١ مسالا

مه قاضى عاد الدين العاميل بن تاج الدين ابن الانزراكلبي التوفى مرود مرة الاحكام المركام عمدة الاحكام المركام ا

ان چاروں میں سے جہال تک اس ناچیز کومعلوم ہے تغییر قرآن پرکتاب اول ہی کی ہے جب میں الکشیف والکشاف " یہ تعنیر تعلیما اور وضی کی تغییروں سے ماخو فر ہے ۔ اس لحاظ سے الکنزالد فون کے مصنف جن ابن الاقیم کی تغییروں سے ماخو فر ہے ۔ اس لحاظ سے الکنزالد فون کے مصنف جن ابن الاقیم کو اپنا مشیخ بتا تے ہیں وہ اول ہی ہوئے اور ان کا انتقال ساتویں صدی کے آغاز ہی میں موگیا تھا یعن کرنے چھیں اور گذشتہ مغمات میں نظر کیا جائے ہے کہ مصنف رحمۂ الله تعلیم تعالی کا بیا جائے ہے کہ مصنف رحمۂ الله تعلیم میں القدس کے اکیر علی خاکرے میں شرکے ہوئے ہیں۔ اس طرح اگر مصنف کا ابن الاقیر کوشے نئا کہنا حقیق اور عام ومعروف معنی میں ہے اور فرمن کیجئے ابن الاقیر سے لئے اللہ اللہ تی عمر میہ تعلیم و میں القدیم میں اور ان کے اخیر زندگی ہی میں حاصل کیا ہوت ہی جی عمر میہ تعلیل وار جاتھ ہیں تا ہم میال قوار جاتی ہیں۔ ان کا حد مرتبی ہیں تا ہم میال تعقیق وسیع ہے ۔

'كسم تولث الاولى للأخر" سسب والله تعالى اعلم

ره کشف انظنون ج ۱ دس<u>یم</u> و ج۲ مس<u>اسا</u>

كذارش

خداری بران یا ندوة السنفین کی ممری کے سلسلہ میں خطوکتا بت کرتے وقت یا می آرڈرکوبن پربر بان کی حیث کے نربوا حوالہ دینا نہ بجولیں تاکتیمیل ارشاد میں تاخیر نہ ہو ۔۔۔ د منیم ک

# تاریخ تول نظم نثر پارسی کالیک باب افضاری ، زندی ، فاجاری اور شروط بین دور با میناری اور شروط بین دور بارموی صدی بجری کے فیصل کا بارموی صدی بجری کے فیصل کا میں مدی بجری کے میں مدی بارموں بارموں مدی بارموں مدی بارموں بارمو

مشہورا بدانی مشرور ایل ان مشرور ایک استرصفاکی کتاب مختفری در تاریخ تحول نظم و نظر ایس استر می ایس مشہورا بدانی میں استر میں کا فی مقبول ہے ، اب میں اس کے پانچ سے زائد ایڈ لیٹن شائع ہو کیے ہیں۔ اس کی مقبول ہے ، ورکیعتے ہیں۔ اس کی مقبول ہے ۔ تاکہ فارس زبان سے واقف ہوئے اس کا اردو ترجم عندلیب زمرا (علیگ ) لئے کیا ہے ۔ تاکہ فارس زبان سے واقف وفا واقف معفرات ہی جرعالی ادب سے دیجہ پی رکھتے ہیں اس مختفرتا ریخ سے ستنید برکھیں ۔

اس کتاب کی اہم ضوصیت ہے ہے کہ اس میں تقریباً تیرہ سوبرس کی فارس زبان وادب کی تاریخ کو کم سے کم الفاظ میں بیٹ کیا گیا ہے اور مبدوستان نے فارس کی ترقی وکم یل میں جو ما ایال معسلیا اس بربسی روشنی ڈوال گئے ہے ۔ اختصار کے با وجود تاریخ وا دب کے کس میں اہم کھتے یا مسئلہ کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے ۔

 اس کیاب کی خصوصیات کے میٹی نظر قاریکن بربان کی دل جب کے لئے اس کا ایک باب شائع کیا جارہ ہے۔ اس باب میں دور مشرو لحیت میں فارس زبان میں بولنے وال باب شائع کیا جارہ ان کے اسلوب بیان پر بھیرت افروز روش فوالی مشیرات اور حدما منرکے شعرا کے صنفین کے اسلوب بیان پر بھیرت افروز روش فوالی میں میں گئے ہے۔ توق رضی چاہئے کہ یہ فیرکناب طارشائع ہو سکے گ ۔

"ریان"

اس باب میں خاندان صغوی کے انقراص سے عسر مانز کک کا رسی نظم فیٹر اور زبان کی تقاور انتقال مانتوں کا ذکر کیا جائے گا۔

م مندوستان اور ایران میں فارس شاعری میں سبک ہندی گرمت مقبول تعامِمنوی فارسی شاعری میں سبک ہندی گرمت مقبول تعامِمنوی فارسی شاعری میں اصفہان کے مجدِ صاحبِ ذوق اور المِنِ مِن نقاولنِ فن لئے اس طرز کے متعلق فالپندیدگی کا اظہار کیا۔

اس تنقید کا نتیجہ یہ مواکد ایک نئی تحریک نے جنم لیا اور شاعری کے نئے طرز تعینی اس تنقید کا نتیجہ یہ مواکد ایک نئی تحریک نے جنم لیا اور شاعری کے نئے طرز تعین کے خلاف مہم طلائی جائے گئی۔ "سبک مندی کے جارے میں پہلے ہی بتایا جائے کا دن ہوں ہے ۔ منا کا جائے کا دن ہے۔ منا کا جائے ہیں ہے۔ منا کے منا کی منا کے منا ک

سبب ہندی کونالپندکرنے دالے نقادول کاخیال تھا کہ کیم کا ثانی ، صائب اور دحید قزدینی دخیرہ کی شاعری فصاحت و بلاغت سے کوسول دور ہے اور اس المرز کو کمیسر ختم کر دینا چاہئے اور مجراس انداز سن کو رائج کرنا جاہئے جو مہیشہ سے بلے ہے بلے ساعوں اورین مشنا سول میں مقبول رہا ہے -

1 مغوی دورین سبک مہندی کارواج ہوا - اس اسلوب میں شاع فکروخیال پرزیادہ توجہ دیتا اور زبان وباین کی صحت ومثانت پرکم توجہ دی باتی - سبک مہندی کی وج تسمید ہے کہ اس طرز کے نامیز و تنام ملالمین صغوی کے دربار سے مہندوشان میں مغلیہ الملمین کے دربا دیں جیے آئے اور اس المرز کو میں اللہ میں مقبول ہیت مقبول بیت عاصل مولی - اس سیسطیس مین کوکوں نے پیش قدی کا اور ان کا کام بھی باتی رہ کیا ہے ان ہیں آور کیا کہ کے استاد میرسر میلی دشتات اصفیا کے جاد کی محیفال مسرور اصفیا نی دمقول ۱۹۱۹ می میرزانفیر اصفیا نی دم ۱۹۱۹ می میرزانفیر اصفیا نی دم ۱۹۱۹ می میرزانفیر اصفیا نی دم ۱۹۱۹ می مساحب دلوان تعما کہ وغزلیات و ترجیع بندا ور الحفظی آذر میک آذر کیا ہے در میں ۱۹۱۹ می صاحب شنوی خرو و شیرین اور تذکرہ آتھک کہ و ندید کے معامر میرزا محمولات نامی اصفیا نی دم ۱۹۱۱ می ماجی سیال میں نامی اصفیا نی دم سامی ماجی سیال میں کامی اصفیا نی دم سامی اور آتا میروائش اصفیا نی دم ۱۹۱۱ می و میروکو و نیا نے شاعری میں ایک نئی تحرکی کا طروار کہا جا تا ہے۔

ان سب کامتصد اپنے معاصرین کے انداز کو ترک کرنا اور متقدمین کے اسلوب شاعری کا احیار کرنا تھا۔ انھوں سے خودہمی تصیدہ ، غزل یا تشوی میں تدیم شعرار کے طرزی بروی کی۔ انور نے جا اسرور کا ذکر کرتے ہوئے کھاہے :

''حفرت سے اصفہان میں کمالات مامس کئے اخیں شعرگوئی سے مہت رغبت متی اور شعریہ کا بی اچھا کمکہ تھا۔ ان کے زمانے میں مضحائے متعدین کا طسرز دائج موگیا تھا اس لئے اچھے شعروج دیں نہ آسکتے۔''

مشتاق كادكركرت بوك لكماب:

نَبْعَن : اواقف لوگوں نے شاعری شروع کردی تھی جس کی وجہ سے ملسلة نظم ٹھ ہے گیا تھا کیں مشتاق نے سی وکل سے کام کیکرشاعری میں اصلاح کی اور تماخرین کی بنیا وشاعری کو کمیسر محرادیا ۔ اوز معمائے متعدمین کی بنیا دوں کی تجدید کی ۔ "

مؤلف (۱) 4 تشکده مغیوع ببنی ص ۹۰ بم (اصل مغیره کتاب میں اورا ق برصی نزنهی ڈوالے کئے ہیں) مؤلف (۱) کن بھی کچھی اور کی کھوتا بنیرکی مناصب معایت کے خل مذن کردیتے ہیں اور یہ ویٹھا خلی ہے۔ مبالدداق بیک دنبل مثنآق کے با سے میں اپی دائے کا المباد اس طرح کرتا ہے:

مبالد داق بیک دنبل مثنآق کے با سے میں اپی دائے کا المباد اس طرح کرتا ہے:

مقتیل داستعارے سے کام لیا جس کا نیجہ یہ ہواکہ شاعری کا اصل صن اور لطا فت

مزم ہوگئ ۔ شتاق سے ان شواری لبا طرن کم کوالٹ دیا۔ اور ا بین ذما نے کے

ذوق کے مطابق شاعری کی دنیا میں ننے سرائی کی۔"

ان اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بار مہویں صدی کے وسط کے بعد سے فاری شاعری میں ایک نہمنت جدید دونا ہوئی اور اس کے بطرے مرکز اصغبان وشیراز قرار پائے جب شاعروں کا ذکر کیا جا چکا ہے یہ سب اخیں دونوں مراکز سے واب تہ تھے اور پہیں پردوں مذاکر سے داب تہ تھے اور پہیں پردوں مذاکر ہے داب تہ تھے اور پہیں پردوں مذاکر ہے میں دینوں مراکز سے داب تہ تھے اور پہیں پردوں مذاکر ہے داب تہ تھے۔

میای کاشاگرد میای کاشانی، عادرزاق دنبی کاشاگردمیرزانفیراصفهانی اورباتف امنمهانی کاپرورده لوکاسحاب امنهانی عهد قامپاری کے انبدائ دور کے شاعریس آوران کاتعلق شیراز اوراصفهان سے تما۔

یہ تام شام اور ان کے شاگر دجن کا ذکرا دیرکیا ما بچاہیے قدیم طرزیعن سبک عراقی کا اجاء ممنا جا ہتے تھے اور سبک ہندی کوکمیرختم کر دینے کے دریے تھے۔

سبک تدیم کے احیاری تحریب نے فارس شاعری کے قالب میں ایک نی اور تازہ دوج میں کیک تو اور تازہ دوج میں کیک تو اس وقت جبکہ انغا نستان اور مبندوشان میں سبک بہندی ای تمام الله معالم ما کے سابھ ترتی کر دہا تھا ایران میں تاجاری دور کے آخر تک معفوی عہد کے طرز سخن کی تقلید سے انحواف کیا جائے گئا۔ شلا رضا تلی خال نے اپنے مشہور "مذکرہ (جمع العفومام) کے شروع میں کھا ہے :

مؤلف (۱) مدائن البنان ينقل اذسبك شناس تالبيت مك الشعرار بهار روم عم من ۱۹۹۹ الله "ترکانی امدیسفمی دورمی ناقعی طرز من ایجاد موئے اور تعبیدوں ، دونظر تو میت و دفلہ تو میت و دفلہ تو میت و دفلہ تو اور تعبیدوں ، دونلہ تو میت مدی و دفلہ خواد در نروک ہوگئے شام خوس ، مدین و فلہ خواد کا کوئی مخسوص شخوی اور میت کا دونہ کا کوئی مخسوص شخوی اور میت دیا ہوگئے ۔ غزل کا کوئی مخسوص شخص مرتب نہ ہوئ سے رجہال تک مجوم کا ان دوئر سو وہ معنا بین نظم کئے اور منائع مرائی سے کام لیا۔ حقائق سے انوان کیا دور فرسو وہ معنا بین نظم کئے اور منائع میت اور دونہ کو استاری مور یا ۔ خاص طور سے معنوی اور افتاری دور کے ہزی ایام میں اور زندی مہد کے شروع میں اور الوال کا مین اور افتاری دور کے ہزی ایام میں اور وکست و میر فت کے مورج کو گہن حمد میں اور الوال کا دیا۔

سلطنت الوارید کے آخریں چذا کدمیول سے متعدین کے طوز کے احیاد کے لئے بہت کوششیں کیں اورمتاخرین کے فیرلطیف اورمبتنل طوز سے اکست اکر متعدین کے کلام کو ا پنے لئے مرشق متعدین کے اسلوب کی طوف ماکل ہوگئے اورمتعدمیں کے کلام کو ا پنے لئے مرشق بنایا ۔"

یہ تول محدشاہ اور نامرالدین شاہ کے زمانے کے ایک مشہورشاع وادیب امیرالشعراء ہوایت کا ہے بیٹنس خود ہی صاحب نقد ونظر تھا۔ اس کے قول سے ہی پوری طرح اندازہ ہوجا تا ہے کہ قاچاری مہدمیں سبک مہندی کے بارے میں عام نظرے کیا تھا۔

نے اسلوب شاعری کوجنم دینے والے شاعروں سے جب تدماکے طرز کا احیار کیا تواس نما لئے کے معاصرین سے فاری ادب کی تاریخ میں اس کو "دور ہ بازگشت" کا نام دے دیا۔ دور ہ بازگشت یا قدماکے طرز کے تجدمیری دور کو دو زمانوں میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔

پہلادوربادمویں صدی کے وسطست شروع ہوتا ہے اور تیرمویں صدی ہجری کے احا کن پراس کا فاتر ہمتا ہے اس عدت میں جو شام میدا ہوئے انفوں نے جبی ، ساتویں

اور اسموی صدی کے شاعروں کی خزل بقعیدہ اور شنوی کو اینے لئے نوند بنایا ۔

دورے دورکا اطلاق تیرصری مدی ہجری کے نفست اول کے آخر سے ہوتا ہے اس دور کے شاعروں نے جیلی، ماتوی اور آشھوی مدی کے شاعروں کے اندازسخن کو ہی پیشی نظر رکھا یشلا ہایت ، سروش ، نع الندخال شیبانی اور محمودخال طک الشوار اس تبیل کے شاعیں ۔

دراصل اس زمالے میں تدیم ادبی طرزی کمیل ہو ک اور رضا تلی خال ہوایت سے اپنے معامر من کوقدیم رنگ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا ۔ اس دور کے آخر تک ان ک کوشش بار آ ور مولی ۔

جس طرح تبدری شاعری روبه زوال موگی متی اس طرح تدریجاً اسے ترتی بی ہوئی ارزخ علی شام ... کوسلطنت کے تیام کے بعد شعروشاع ی سے ذوق پیدام وا برطرے بڑے شاعر جمع کئے گئے اور قدما کا طربقہ رائج ہوا اور اس طرز کو اپنا نے میں شاعرا کی دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرنے گئے ۔ اور شعرار توسطین اور متاخرین کے فرنسی طرز کے نقوش کو فناکر دینے کے در لے موج کئے ۔ کچر لئے خاقا لی شروانی اور متالواس جبل کے طرز کو برج اور تقون کو در نیا کر دینے کے در لے موج کئے ۔ کچر لئے خاقا لی شروانی اور توج ہی کہ تعلید کی ۔ ایک جاعت پرسبج اور تقون کی اور توج ہی کہ تعلید کی ۔ ایک جاعت کو حکم آود کی اور توج ہی کہ تعلید کی ۔ ایک جاعت کو حکم آود کی اور توج ہی کہ تعلید کی ۔ ایک جاعت ایک گروہ نے عقومی ، مستود سور سالمان اور ایک کے میں اور الغری نوری اور الودی کو کہ کے لئے میں اور الغری نوری اور الودی کے ایک کروہ نے تو تھی اور الغری نوری اور الودی کو کہ کے لئے میں اور الغری نوری اور الودی کو کہ کے لئے میں اور الغری نوری اور الودی کو کہ کے لئے میں اور الغری نوری اور الودی کو کہ کے لئے کی اور الغری نوری اور الودی کی کہ اور الغربی نوری اور الودی کی کروں کے لئے کی اور الغربی نوری اور الودی کو کہ کے لئے کی اور الغربی نوری اور الودی کی کہ اور الغربی نوری اور الودی کو کے کور کے کا کور کے کا کی کور کی کور کے کور کی کے کور کی کا کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کھر کور کی کور کی کا کا کور کور کی کور کے کور کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کا کان کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کا کور کی کور کے کور کی کور کے کا کور کی کور

کھے لے اسدی ملی اور فردوی کے انداز پرردمیہ فگاری کی بعض لے نظامی وسوی کر برمیدی نشان داہ مجما۔

کچرکے آڈری وختاری کا طرزاختیار کیا اور کچر لے تعزی اور لاتھی کی تقلیدی نخر محصوص کیا۔ دانٹرندوں کے لیک طبقہ لے حکم نامری بیروی کی۔ آ دیب معآبر کی جی تقلید

کگئے۔ بہت کم الیا ہواکہ کی ایک ہے ان سب کا تب کیا ہو۔ بکہ تصیدہ کوئی میں قدیم الد خول میں جدید شرار کا طرز مقبول اور دائج تھا۔ زندی الامتاج الدی عبد میں شاعروں فے جوروث قائم کی وہ دور کہ مشر طبیت کی ابتدا ہے ایک بعد میں مروج ہے مشر طبیت کی ابتدا ہے لیکر ہوت کے شاعروں سے دومری روش اختیار کی اور النیں آج کک کہی بھی شاعری میں بندمقام نہ ماصل ہوسکا۔

زندی عہد کے مشہور شاعوں کے بعد قاچاری عہد کے دندہ شاہر کا ڈکر کیا جا تاہے یہ سب متعدمین کے طرز کے بروتھے۔ انعوں لے غزل عیں ستوی و حافظ کا ، رزمیہ مثنوی میں فردوسی کی ، بزمیہ شخوی میں نظامی کی ، قصا نگروس کا ت اور مقطعات میں بوٹھی ، پانچویں اور حیثی مدی کے متوار بالخصوص عنقری ، فرتی ، منوج پری ، مسعود ستو ، سنا کی ، الوری اور فاقا کی کا تعلید کی ۔ اور فاقا کی کا تعلید کی ۔

اس دورکے شاعروں کی زبان کا وی قدیم رنگ ہے جومغلوں اور ان سے پہلے کے شاکو میں دائج تھا۔ ان کی توجہ زیا وہ تر آ دالش سخن ، رعابیت لغلی ، اور الفائل فعاصت پر دی ۔ بہت کم شاعر السے لمیں گے جنوں نے اپنے زمائے کے لیجہ کا لحاظ دکھا ہو۔ دورہ ہاڈگشت کے شاعروں کا موضوع عمداً توصیف و عرح ، بیدو وعظ ، آئر معصومین کی شان میں تعییدہ و مراثی ، رزمیہ ، تاریخی ، فرمی اور شعیہ خزیاں اور غزل ہے ۔

خوش تستی سے اس دور کے شاعروں کو بادشاہوں ک*ی سربیب*تی حاصل بھی ۔ اس سلسلے میں خاص طورسے قاچاری سلالمین سے شاہان ماسلعث کی تقلی*ر کی کوشن*ٹ کی ۔

بادشا ہوں کی توجہ ہی سے تہران ، شیراز ، امنعہان اور شہدا دب کے بلیے مرکز بن محکے ۔ اور بہت سے شاہ رسنطریا مرائے ۔ جن میں سے اکثر نے دیوان ، طویل تنویاں بھنے اور ایچے شورا دی وجوڑے ۔ بہنے اور ایچے شورا دی وجوڑے ۔



ہم انشاری اورنندی دور کے پڑے بڑے شاعوں کا ذکربیٹے ہم کرچکے ہیں۔ اب مہد قامیاری کے نامورشرار کا ذکر کیا جا تا ہے۔

نع علی فال صبای کاشانی م شمالی می : بیمبای کاشان کاشاگردتما داور نع علی شاه کے دربادمی ملک المشوارتها، اس کے تعبیدوں کا دلوان مشہورہے ۔ اس کے علا دواسس کی مشخویاں، شبشاه نامه ، فدا وندنامر ، گلشن مسا، اور عبرت نامری بہت مشہورہی ۔ اورایران کے امری نما نہ کے ادب میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔

متباکے اکثر تعبیدوں میں کلام کی تدرت، معانی کی دقت اور عبارت کی جزالت کے اسے اعظا نمو لے طقے ہیں کہ ان کو دیکھ کرچٹی صدی کے نسخا کے تعبا کدک یا دنا زہ موجاتی ہے۔

مید مور ساب اصغبان (م سام سام کے میں اس کے آنڈری اور خاتان کی بڑی خوبی سے کا مشہور تعبیدہ گو ادر فیز کا کو کا میاب ہی رہا۔

تعلید کی ہے ادر لوری طرح کا میاب ہی رہا۔

مجتبدالشرارسيرسين عبر اصفهاني (م سيسلم): اس عن عالم شباب مين دفات بائي عزل اورتعيده مين بري كاميا بي كسانة متعدين كي بروى كي سع -

معتدالدوله میرزا عبدالوباب نشاط اصفهانی (م ترتیسیم): یه نظر ونثر اورخط (تحری) کے لئے اپنے دورکے متاز لوگول میں شارکیا جاتا تھا۔ اس نے متقدمین کے انداز پرعمدہ غزلیں لکھیں

میرزاشین وصال نیرازی (م طالالم): به میرزاکومیک کے نام سے مشہور ہے بھنوی نور استادی کو معموں سے مزال اور تصیدہ گوئی میں مہارت تھی ۔ غزالوئی اور خوشنولی میں اس کی استادی کو معموں سے تعلیم کیا جہ ۔ وَصَال نے وَصَال نے وَصَال کے وَصَال کے معمول میں ایک مثنوی میروں کی مثنوی کی معمول کی ایک معمول کی ایک میں ۔

مِرِناجِيب قاآن (م خيالهم): قاآن تاجارى عبد كامشورتصيره كوسع اس كو

غزل گوئی اورنٹر نولیے چی ہمی کمال حاصل ہے۔ اس کی شہرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے تعبیدہ مخول کوئی ٹیر کے انداز کی کا سے اور کی انداز کی کا ب پر انتیان ککمی جوخاص تنہر کی حامل ہے۔ کی حامل ہے۔

میرزاحباس فروی نسطای (م سیمالیم) : عهد قاچاری کامشهورنوزل گوی اس کی بیشتر غزلس نعباحث و کلاغت کے اعتبار سے سَعَدی وَمَا نَظِک یاد دلاتی ہیں

میرزا محملی سروش اصغبان موم همالیم): ناصرالدین شاه کے زمامتہ کا مشہور شاعرہے۔ اس سے تصیدے اور شنویاں تعمیں ۔ بنیادی طور پر وہ تصیدہ کا شاعرہے ۔ تصیدہ گوئی میل س فے بڑی استادی کا نبوت دیا ہے اور اکثر فرخی کی بیروی کی ہے ۔ اس کی شنوی "اردی بہشت" بحر متقارب میں ہے اس میں صفرت علی کے غز دات بیان کئے گئے ہیں اور بھی کئی مشنویاں شلا ساتی نامہ اور اہلی نامر بھیں ۔

ممودخاں کک انشرار کاشانی دم ساسلیم): اینے عبد کا مشہورتھیدہ گوتھا اس نے مؤجری اور فرخی کی بڑی خوبی دمہارت سے تقلید کی ہے۔

الجد النفر في المتدخان شيبان كاشان : محدشاه دناصرالدين شاه قاچار كامعامرتما ا دراين عمد المعامرتما ا دراين عمد المعامرة الماريخ المعامرة المعامرة

ان کے علاوہ بھی قاچاری دورمیں بہت سے بڑے بڑے شاعر بیدا ہوئے جن کے حالات اور تعمانیٹ کے متعلق ہوایت نے جن کے حالات اور تعمانیٹ کے متعلق ہوایت نے جج الفقاری دوسری جلد میں سب سے بہتر طور پر تکھا ہے یہاں ان سب کا ذکر مکن نہیں ۔

قامارى عبدك شعرار ككام كم بنورمطالع سے اندازه موتا ہے كدان سنے اگرج

دا، می النسوادی فردنی کاری وفات سالم می دد داد داد داد می النسوادی فردی کا تاریخ وفات سالم الله می دد داد داد

اجتکارِ شمون ادر نئے نئے خیال و کار کے بیان پر کم توج دی ہے کین یہ کہنا مترودی ہے کہ اسموں سے مجمع فارسی زبان کے اجیار اور قدیم شعراء کے کاری تجدید کرکے فارسی زبان وشاعری کو ابتذال وشعق سے وشاعری کی مبت بڑی خدمت انجام دی اور فارسی زبان وشاعری کو ابتذال وشعق سے خات دلائی۔ بیراسلوب مشروط بیت کے زیا ہے لے کراب تک کے مشہور شاعرو منظم اویب بیشیا ورسی ، ادیب المالک نزلمانی اور طک الشعراء مثلاً اویب بیشیا ورسی ، ادیب بالمالک نزلمانی اور طک الشعراء بہار خراسانی کے ہاں ملتا ہے۔ مرف آخر کے بندرہ بیس سالوں سے بعض معامر شاعروں کے بندرہ بیس سالوں سے بعض معامر شاعروں کیا ہے۔

فاری نظری انشاری، زندی اور قاچاری دور میں کچرتری پذیر ہوگئ تھی۔ اس فاری نظر اس فران نظر اس فران نظر میں مقبول تھا۔ ظامر ہے کہ نظم کی طرح نظر میں معنوں میں مقبول تھا۔ ظامر ہے کہ نظم کی طرح نظر میں میں نصاحت وبلاخت کا معیار قدیم معنفین کی تحریب ہی تصور کی جاتی تعین ۔ عوماً چیلی، ساتو میں اور آشھویں معدی کے لکھنے والوں کی تقلیم زیادہ کی جاتی معدی کے اواخر میں اکثر واقعہ بھاروں (مثلاً میرز ا ارابم) نے بانچویں معدی کے اواخر میں اکثر واقعہ بھاروں (مثلاً میرز ا ارابم) نظر کھا۔ کے آخرے اسلوب کو پیش نظر کھا۔

اس مہدکے نٹروعیں فاری منشآت میں معنوی دور کے تکھنے والوں کا ہے جہائی موج دیتی ۔ یہاں کک کے بروج ہے ہوائی موج دیتی ۔ یہاں کک کر میرزا مہدی خال منثی نا در اور آور بیک لی ابنی اسٹادی کے باوج افعال کے حذف کر دینے کی خلی سے محفوظ نہ رہ سے کیکین قاچاری عہد کے مشہور لکھنے والی کے بال اس قیم کی خامیاں بہت کم نظر آتی ہیں ۔ افشاری ، زندی اور قاچاری دور کے مشہور ا دیب بہیں :

میزامهدی خال استرآیادی: به نادرشاه کاخش تعاراس کی کتاب ورهٔ نادره تاریخ و مان که ایک اور کتاب و مان که ایک اور کتاب میان که ایک اور کتاب میان که ایک اور کتاب میان کا کار کتاب میان کا در الذکر کتاب میان کا در الدکر کتاب میان کا در کتاب کار کتاب کار کتاب کار کتاب کتاب کار کتاب کتاب کار کتاب کتاب کتاب کار کار کتاب کار

كرمقالم مي نطري سعد

نشا المامنماني: قاجارى مهدك شاعرول كضن مين اس كاذكر بويكا بد- نشآ لم ابن الماكة كربويكا بد- نشآ لم ابن الماكة كم مساوب طرزا ورام برلكن والول مين خاركيا ما تاب اس كے خشآ ت شائع به يكي برا

ناصل خال گروس : فغ على شاه كامعام تفاس كے خشات مشہور بي اس كے اللہ الكردة النجن خاقات ميں كھا۔

قالانى: بمیثیت شاءاس اذكرم و جائد د نشری اس نے سوری کی گلستان كے لمرز پرایک کتاب كرونان كور

میرزاتنق سپهرادراس کا لا کاعباس قی سپېرز به د د نول مشهور د مبسو له کتاب ناسخ التواقع

کے مؤلف ہیں۔

رضاقل خال بدایت (م شهر ایم) : ایران فراد کے لقب سے متاز ہے - محد شاہ اور ناصرالدین شاہ کا معام تعام اس ک کئ تصانیف کمی بی مثلاً مجمع الفعمار دومبلد - معفوی ورکے شعراء کے حال میں ایک تذکرہ ریاف العارفین - روضتہ العنا کا متم روضتہ کا متم

ميرزاابوالقاسم قائم مقام فرابان (مقتول المصلاح): يهمحدشا ه کاوزيراورقاجات عهدکا مشهور ترين معنف تعار تعلف آميزنش ميراس كے فشآت طبتے ہيں۔ ان خشآت ميں تولف نے ذوق كے مطابق الفاظ كا استعال كيا ہے اور دقيق معانی آفرينی سے كام ليا ہے اس کھاظ سے ان ميں ایک خاص ان ہے۔

قائم مقام نے نفلی صنعتوں کو گڑت سے استعال نہیں کیا اس کے خواداد ذوق سے سنا بھو میں کہ مقام کے مطاب اور حیارت کی موقع علی سے معرف اور حیارت کی موقع علی سے موقع علی میں کہ کا م کے لطف اور حیارت کی موقع علی کھی نہیں آتی ۔

ליטלבי

تدیم معارکا استشباداس کے کلام میں زیادہ ملتا ہے لیکن وہ متقدین کے کلام کے موں موالے اس وقت استمال کرتا ہے جبکہ وہ مشہور ورائح مثل کا درجہ حاصل کر بھیے مہوں اور اس طرح ان کے کلام کو اپنے کلام میں شامل کرتا ہے گویا وہ اس کے کلام کا جزہے اور اقتباس ورعایت کا کمان نہیں ہولے پاتا۔ اس کی عبارت محقراور توکیب وکش مہوتی ہیں۔ بلاسف بہ اسے ایران کے آخر دور کا بہترین معنف کہا جاسکتا ہے اور تعیقی ادیب کا اس پر بخولی اطلاق موتا ہے۔

قاچاری عبد کے آخرین جند اور بھی کئی اچھے لکھنے والے نظراتے ہیں مثلاً ؛ میرزا عبداللطیف تبریری : فرمنگ بربان جامع اور ترجمۂ الف لیلتہ ولیلتہ کے مصنف ۔ محدسن خال منین الدولتہ (اعتاد السلطنۃ) : مرا سالبدان اور کتاب منظم نامری اور تذکرہُ خرات حیان کے مصنف ۔

ميرزاموا رابيم: يدومانخ نگارتها.

فنخ مل نناہ کے دورہ کوست کے لعد ایران اور لیرب کے درمیان تعلقات قائم ہو اور ختلف ننون کے ماہرین فوجیوں اور انجیروں کو دعوت علی دی گئی اور اس کے لئے مدرسے قائم کئے گئے اور طلبار وماہرین کولیور بین ممالک بالخصوص فرانس اور النگستان بھیجے کا والے ہوا۔

امراد کے بچے، شاہ اور داستان کا بول سے کی فراد فرانسیسی اور انگریزی اوب سے را تف مہوئے۔ رومانی اور داستان کا بول سے کی علی دننی اور فرجی کما بول کے فادی میں ترجے کئے جانے گئے۔ اس مرت میں میرزائی تن فال امیر کہیر ہے گئر رمہ وارالفنون مسلامی میں ترجے کئے جانے گئے۔ اس مرت میں میرزائی تناق کیا۔ انتقاع کیا۔ اس کے ذرائع ایرانیول کو مبر میرطوم سے واقع میت ماصل کرلے کا موقعہ ملا۔ دفتہ دفتہ دوزنا مول کی انشا حت کا مجی رواج ہوا۔ ایرانی مصلحوں کی جامتوں کے افراد

ایمان سے باہراور آیران میں اپنے سیاس اور اجاعی نظریات سادہ اور عام ہم نہاں ہیں قطبند کرنے گئے۔ علی وفنی اور دری کتابوں کو صری تقاض کے مطابق جدید طرز پر تھے کا مرورت موس کی جانے گئی۔ اس زمالے میں مشرطیت کی تحریک بھی اٹھی اور لوگوں میں ہوجان بربا ہوگیا۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی جاعتیں جدید کتابوں کے مطابعہ میں سرگرم ہوگئیں اور لوربین افرکار وعقائد سے اپنے دبط کے استحکام کے لئے کوشاں ہوگئیں۔ ایران میں جبیالی کے رواح کی وج سے مختلف افکار اور اولی آثار سے لوگ بخوبی وائن ہوگئیں۔ اس افرائغری کے عالم میں مشروطیت کا القلاب شروع ہوا۔ برطائقری وائن ہوگئے ہے۔ اس افرائغری کے عالم میں مشروطیت کا القلاب شروع ہوا۔ برطائقری اور جلسے کئے جانے گئے۔ متوا تراخبار وں کی اشاعت ہونے گئی ۔ نئے مدرسے قا کم کئی اور جلسے کئے جانے گئی ۔ برج محلے لوگوں کے لئے مغربی ادب سے واقعیت عاصل کرنا خروری تجاجا سے لگا۔ جدیوع ہی ادب میں بھی بطری تیز وقتاری سے ترقی اور علیہ کے آثار نظر ہوئے۔ اب در باراور امیروں کی جاعتوں سے نکل کوا دب عوام میں زیادہ معبول موگیا۔ اب در باراور اس میں نظری ہوگیا۔ اب در باراور اسے میں میں مولی میں ہوئی ۔ اب در باراور امیروں کی جاعتوں سے نکل کوا دب عوام میں زیادہ معبول موگیا۔ اب در باراور سے الیہ کی جاعتوں سے نکل کوا دب عوام میں زیادہ معبول موگیا۔ اس میں سے دیں کے آئار نظر ہوئی۔ اب در بار دور سے میں مول موگیا۔ اب در بار دور سے معبول موگیا۔ اب در بار دور سے دیکل کے آئار کیا تھوں سے نکل کوا دب عوام میں زیادہ معبول موگیا۔

اس ادتفار کا پیجرید مواکر کلفنے کی روش میں تغیروتبری بها بوگئ دنام ونشر میں نئی کرسے کام لیا جائے گا۔ سادہ اور برتم کی آرائش سے عاری طرز نگارش کارواج موا رختن قسم کے اوبی مسائل مثلاً واستان ، فررا ہے ، اجماعی وا خلاتی وسیاسی مباحث اور علی وا دبی مباحث اور تاریخی وا دبی قیات دی و کافائل نابان میں دواج موا رسنفین کی زبان میں مباحث اور تاریخی وا دبی تحقیقات دی و کافائل نابان میا بالے لگا۔ نئی تراکیب اور مبی بتر ترین اندا کی امان موسے جن میں سے بیٹر نور بین اور کھی ترکی استانبول کے سے نئے نئے الفاظ فارس میں شامل موسے جن میں سے بیٹر نور بین اور کھی ترکی استانبول کے سے شائل موسے کا در اور مال اور تازہ واصطلاحین وجود میں آئیں۔

فارس نظم ونٹر میں کمچ دج ہ کے سبب تنزل بیدا ہوگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے موج میں نظم ونٹر کھنے ہر قدرت نہ متی ملکہ وہ تصنیف اور شاءی کے اتبدا کی امولول تک

سے بے بہرہ تعی شوا دُمسننین کی صف میں ذہرتی داخل ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایسا ہی دیجے نامی ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایسا ہی دیجے نامی ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایسا ہی دیجے نامی ہوئے کہ ایسے بہت سے افراد جوجے فاری ملکہ دوجہ مولی زبا ن سے می واتف نہ تھے لنباد میں مرمری مقالے کھے نے کے ۔ اور رسالوں میں ان کے خلطا ورفیروزوں ترجے شائے ہوئے گئے۔ اس کا نیجہ بیہ واکو ملک الفاظاء نامنا سب تراکیب واصطلاحات اور تواعدی خلطیاں وخیرہ کرشت سے نظرونٹر میں استعال کی جائے گئیں ۔

دوسرکے موامل جن کاہم پہلے میں ذکر کر بھیے جی فارس نظم دنٹر کی ترقی کا سبب سنے اور تھرو وتنوع کا ماحث ہوئے۔

نٹرمیں میں مادہ نبان استعالی مباہے گئی۔ اور ٹر تعظی پابدیوں سے آزاد ہوگئی کہ ابنان کوھا کہ بول جال کی زبان سے ہم آئینگ کرکے آسان بنالیا گیا اور ٹرکواس قابی بنادیا گیا کہ اس ہے ہم آئینگ کرکے آسان بنالیا گیا اور ٹرکواس قابی بنادیا گیا کہ اس تاہیں ہے۔ مان کی کہ بہت سی کتا ہوں کی زبان مہت آسان ہے۔ مہد نامری کے آخریں جدید ملوم ہرکتا ہیں کمی جائے گئیں اور اس کے بعد اسکا مثابی برمین گیا۔ میرمین کہ بانیوں اور انسانوں کے ترجے کئے گئے اس سے یہ فائدہ ہواکہ فاری میں فویل ناول اور تم فائل کے مہد کا دور اور اور اس بی نوبس اور اور اور اور اس بیت ترق کر کے اس سے یہ فائد ویرمین اور اور اور اور اس بیت کی کہ بازیر فارس میں تاریخ ہوا کہ اور کی مسائل اور بھتے مل کئے جا چکے ہیں۔ سے اور اور قاریخ دسائل اور بھتے مل کئے جا چکے ہیں۔

اس تم کی ترتیوں کے سبب فارس ادب میں ایک طرح کی تو یک اور انقلاب سار دنا ہوا۔ امید ہے کہ اس کے اچھے شائ بر آمد ہوں گئے۔

دورهٔ مشروطیت میں جن صنعنی سے اوب کی خدمت کی اور شہرت بالی ان میں شیخ احرروی دشتول سے اسلامی مؤلف مسرخطابر احرروی دشتول سے اسلامی مؤلف مسرخطابر سیکتوب اور آینی میکندری را ورمیرزا ملم خال معسنف رسالهٔ وذیر و رفیق آور دو زنا مر قانون کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ۔ • • •

### جبين كاحق يشنخ اور سبكله ركبيثس

(ازبولانا ممدابرازسین صاحب فاردتی گوباپوی)

زیرنظرمقاله اگرم ایک و تق سکر گین کا حق تنیخ اور بیگله دلین کیموان پر بے محود پی امتقاله یں جنگر جی کا و پر کا ور یک منظر منال اور ان کے نیچر بین کرب ملک، ترکی اور مدک منظرم ان کی اسباب طل اور ان کے نیچر بین کرب مال می کارناموں پر مدک اساسی ملکول کی تعیم می نیز دو موم کیگ است نیشنز اور موجده اقوام متحده کے قیام و کارناموں پر ممکل تعیم و بین می نیز دو می کربین نظر شائع کیا جا دیا ہے (برباق)

برامیعتل ودانش به با پرگرلبیت

مرایطافائم اور بیر صلاحی و دنون عالی جگول کے بائی جری قوم کے بربیت پینمافراد تھے ۔ بہی عالی جنگ (محض شام خشامیت کی ہوس میں) تیمرولیم نے لڑی جس نے الموی جس کے بعد جا وطن ہوکر آپ بڑوں ملک ہالمیڈ میں جا کہ بناہ لی اور اس طرح سے موت کے حکیل سے وقتی طور پرنے گیا۔ کامیاب ، برغود اور فتح کے نشہ میں چور اتحاد یوں لئے ایک آجن بنام کیگ آف نیشن " ایجاد کر دی اور اس کا ستام کی نشہ میں چور اتحاد یوں لئے ایک آجمن بنام کیگ آف نیشن " ایجاد کر دی اور اس کا ستام کی نشر میں ہور آتبال مرحوم لئے فرمایا دو انجمن کے تنہ میں اور اصلی مقصد برجو محقد ترتب موس آتبال مرحوم لئے فرمایا دو انجمن کے آبین اور مقصد کی واضی ترتب ہور جنانی دو فرماتے ہیں :

من ازیں بین ندائم کرگفن دز دے چنگہ بهرتقسیم قبور انجیفے سے اخت، اند

انجن اتوام کی کارروائیال اتحادیول کے کلم وسم اورلوٹ کمسوٹ کی آئینہ دارہی جس کی تفصیل لاحاصل ہے ۔ کون نہیں جانتا کہ انجن اقوام "کا اصلی نام لائڈ جارج تھا جوندھون برطانیم علی "کا وزیراعظم تھا بلکہ اقوام محدہ کا وہ "قائد اعظم بھی تھا کیو کہ دوسرے جننے بھی ممبر تھے وہ اس کے خوشہ بین اور کا سہیں تھے ۔ امری صدر مطرولین کے بیش کردہ (۱۲۱) اصول دریا بر دمہو گئے اور مطرولین جو گویا نثر کی کارتھے باحرت ویاس اپنے ملک کوسٹول کے اب رہاروس وہ بالنوک ہوئیا تھا۔ لہذا وہ بچایت باہر تھا۔ اس وقت کا جین جو سابق صدر سن بیٹ سن کے ساڑھو چیانگ کا کی شک کی ملکت یا صدارت میں برجینی کی سابق صدر سن بیٹ سن کے ساڑھو چیانگ کا کی شک کی ملکت یا صدارت میں برجینی کی کا تھا اور جہاں فاقہ کشوں کی فائر میں تاشدہ ملتا تھا اور جہاں فاقہ کشوں کی لاشیں مرکوں بر دہی رہی تھیں جن کوکوئی نہیں ہوجیتا تھا۔ ایسے میں کا عدم وجود برابر تھا۔

ابذالا کرجاری اوران کے م نوالہ اور م بالہ لار کی بلغور م تن انجن اقوام تھے اور اپنے مرکات مذابری سے وقتی طور پراڈس دنیا کے مالک م و گئے تھے امریج چینی برطانزی پالیسیوں یا جسٹالی کی اسکیوں کا ساتھ نہ دے رکا اس لئے وہ اپنے (۱۲) اصولول کا پشتارہ کے کرلوں پر کسیا کی اسکیوں کا ساتھ نہ دے رکا اس لئے وہ اپنے (۱۲) اصولول کا پشتارہ کے کرلوں پر کسیا سے کنارہ کش بوگیا۔ آپ مرد میدان مرف مشراط مذم باحث تھے جو خودی گیگ آف نیشن کے اس لئے اس کا نفرنسول میں وہی سیاہ وسفید کے مالک تھے۔

بېرمال تقييم تبور کاکام شروع بوگيا - جس کا نشا نه افرلقياور الشيا کے ملک بنے ۔ بوبيشتر مسلان يا با نفاظ معروف اسلامی ملک تھے ۔ اس تقييم اور تبغیر کا نام حايت يا حفالمت ( PROTECTORATE MANDATE) رکھا گيا ۔ خوشکہ شام اور شال (بینی مغربی) افرلقيہ کے بعض ملک فرانس کے حوالے گئے مقر تلسطين ، عواق اور مشرق افرلقيہ کے جرمئی مقبوضات برطانيہ کے معدیں آئے ۔ اس طرح دوسری سفید فام کومتوں کو تعور البہت صعبہ دے کر افراز اگیا ۔

فلسلین چرکه لار والنن نے ایرنویل (بعد میں شاہ نیسل مرحوم) کی مدسے فتح کیا تھا اس لئے اس نے بحثیت فاتح کے "بیت القدس کو اپنا صدرمقام بنایا ۔ باقائ میں میں معرسے بغرض ذیارت بیت القدس بہونجا توسلانوں اور یہودیوں کا بیت القدس کی تاریخ میں خونی موکر اس سرزمین حرم میں دیجا جو اس قسم کے نسادوں سے بہدیشہ باک رہا۔

اریخ میں خونی موکر اس سرزمین حرم میں دیجا جو اس قسم کے نسادوں سے بہدیشہ باک رہا۔

فی الحقیقت یہ مبغورا علان "کہودی وطن" کا شاخسانہ یا صیبونی جمہوریت کا دیما چرتا ہے تھا۔

جواب مکومت اسرائیل کے نام سے شہور ہے۔ اور حرکی پیولوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ دنیا ہروشن ہے۔

یہ وہ وقت تھاکہ شام کے شہروشق میں بیٹھ کر اربی میں مرحم نے اپنی با و شاہت کا اعلا کیا تھا اور دومری طرف بیروت میں فرانسیسی فوجیں برمباً ومغروع نے گئے تھا ہے " اترمی تھیں۔ اس کے جزل نے شاہ نیصل کو نوانس دیا کہ سم ایکھنے کے اغر طک جیوٹر دو۔ اوریہ دکھادی کم میادگرری کے بعر فرجی کاروائی شروع کردی جائے گی۔ ایرنیجس نے اس نوش اور دھمکی سے اپنے مربی لا گذجا رہ کو الملاع دی جس کے الحاعت کی نعیدت کرکے ان کو اپنے پاس المالیا۔
افد وہ اپن بنائی ہوئی کا بدینہ کے ممبول کوفرانسیں بہیسیت کے بعید طرح کرفور اگیرس اس کانٹی میں خرکت کے لئے روانہ ہو گئے جو لا مُدُجاری کے آخوش کا دوسرا نام تھا۔ بہر حال شام تو مزور فوجی موکوں سے بے گیا مگر ارض مقدس میں خونریزی سے بہودیوں لئے گریز نہ کیا اللہ مسلمانی کاخری بہاکرانی مسہودیا اسکم کی بنیا دوال دی۔

اس كے بعد ترك سعلنت كى بارى أن كى جس برا گريزوں كا بنام اتحادى قبغه تما يوس كى تياد الکریزی جزل میرکنشن کرم اتھا۔ اس مجبور اور مقہور سلطنت کے اس طرح سے کڑے یا دیے کئے كية كرتمرتس معه سالونيكا آوراب بياركومك كاساحلي شهر بمزنا وازمير ، بيزنان كوبخشاكيا - كيم اس كے ساملی شهرا در علاقے فرانس اور آلی كو بختے گئے \_ قسطنطینیہ در ولبت اور درہ وانیال معد بنائے باسفورس انگریزوں کی جاگریں دہے۔ درہ دانیال کے نوجی استحکا مات لیول حکوت برلمانیہ ڈما دیے گئے کین لغزل ایک ترکی نوجی اعلا افسر کے جس لئے محد سے بحالت تید کماتھا کہ بدہ ہاں چند برکیس تھیں وہ وُحان گئ ہول گی ورنہ قدرتی استحکامات کوکون ڈھاسکیا ہے جو درہ وانیال کی خصوصیت ہے۔ ببرطال آبنائے باسفوریں انگرنزی جنگ بیرے کی آماجگا ہین مھیا مطبی<del>غہ وحیدالدین</del> دارالخلافہ میں انگریزوں کی تیدمیں تھے۔ ٹمعاہرہ سیوریے کے نام سے رفالہ " کے فائتہ کے لئے دجوترکی حکومت کونام دیاگیا تھا) جو کچیکرنا تھا وہ سب کیا گیا۔ اور پیم لیا الكيا تماك مردبيار" اب بهيشه كے لئے ختم بوگيا - لكين بغذليكه جن كوفداد كھے إس كوكون مكيم ده مردبیار " دخم موناتها مرموا ـ اس کے علاوہ لاکھوں ترکی تیدی جو الگریزی وصر کے اور فریب کا شکار مرک اللوعرمی بالنسوس شای محاذر بعیر برلول کی طرح سے بواے گئے تھے۔ وہ تیدی برمول سے ختلف مکوں میں کیمیوں کی زندگی گزادر ہے تھے جو تیدسے نے گئے تھے وہ النواشا، جال پاشا، نائم پاشا، نوری پاشا اور کال پاشاتھے۔ ان میں سے انور پاشا اور جال پاشا

محریزوں کی سازش کے شکار موے ۔ انوریاشا بالشویک سے مقالی کمیتے ہوئے افعانستان اورخاسان کامرمدیشبد بو گئے۔ جال یا شا لفلس انقفار) کے آیک بول میں شہدکے مگئے۔ نوری پاٹٹا اور نالم پاٹٹا الیٹیار کوچک میں منی لمور پر زندگی کے دن بورے کردہے تھے۔ كمال بإشا تسطنط بنيدس كويا نظر نبدته يه خري الغيس كي سي بيم يقصت بإشاانون كاميت مي أعجزوني وكالمذبرى اورسميت كلمبيثه كيلئ جنازه الحركيا اردرد بإد درآس سي كياب كالهاشانهي الجالمارك ت**ما ا** ورجا عیت احرارکامردار - آخرکار گوزان کانغرنس کا اعلان موارجس میں مردم من موطلب کیاگیا۔ برطانیک قیادت سندوستان کے برالے بدنام گورز حبرل لار او کرزن بحیثیت وزيرخارج مرطانيه كرربا تعااور مرداً من ك تيادت جنگ سقارميه كابيرو عقمت باعظمت اثاترك كا دست داست كرمها تما عصمت باعظمت لنكالغرلش مين لاركوكرزن كوزير كركم معابده سيولي كودفن كيا اورنئ معابرے لنے جنم ليا۔ اس طرح مرد بيار لئے مرد اہم بكردنيا برا پنجروت، ابن طاقت ، ابني سياست اوراين كياست كاسكة بما ديا -برسول كے ترى جنى تيدى جوخلف ملكول كيميول بي تعدد بابوت اور اين ملك بي اكر كامول بي معروف ہو گئے خلیفہ وحیدالدین انگریزوں کی مراب تی میں قسطنطنیہ سے ملے گئے کے دلوں كے لئے سلطان عبرالجي خلانت كى مستدير رہے ۔ليكن نركى قومى يا دلين سے النكو بمى معزول كرديا اوروه يورب جلے كئے اور وہي ان كانتقال سوكيا - مسافية عي ان كاجمد فاك ال كامِن شهرادى ورشبوارك ايخ خرنقام ميزمان على خال كى منظورى اورا مازت س ظهره باد دا ورنگ ۲ با در دکن) میں لاکر دفن کیا رجها ں مغروبہت پیلے تیاں ہو بچا تھا غرشک اب وبإل رد خلانت ربي نه خليف ربا ملك و بال جهوريت متى حيس كے مساركما ل آنازك رفينيكم معمت الذلوتع يكومت كاستقرالشياركومك كاقديم شهورش القره قراربايا اورتسطنطنيه بأينول ا كي مود كامنتغ بوگياجى كے بيلے گورز عد بال بے موے ۔ اوار لے كس طرح تسطنطنيہ كونغ كياكيه محدي دار وس ما ذكوسط نت خوا دا دا فغانستان كريبل تونفسل جزل حيد خال الميلا

بنظا برفرايا تعا-

بہوال لیگ آن مین (انجن برائے تقسیم تبور) اب بے جان ہو کی تی جس نے اسی کے سے ۱۲ سال ندگی گذاردی کی بحد قروں کے قروں کے ابنی دوبارہ زندگی کا شبوت بیش کرتے ہوئے حامیق کا لازجودنیا کے نقشہ بنتیم میں موسے حامیق کا لازجودنیا کے نقشہ بنتیم اورمنا نقابہ توایت یا حفاظت کی میں نروار بہوا تھا۔ اس کو آزادی کی لہر لے تہیں نہیں کرکے مردہ توموں کو نشاق ثانیہ سے لؤازا۔

نشاة النيكايييجان مارى بى تعاكر آخرسال في المائية ميں جرمن قوم كاليك معمولى فردسور ما بنيكا بيري المعالي المعام ا

نونکداس طلق العنان آمریا فی کمٹیڑنے نازی جاعت بناکر برفردِ توم کونا زی بنا دیا اور فرجی وردی بہنادی اور اینے ا رادہ فیخ عالم کرپوراکرنے کئے ونیا کو زیروز برکوفا نٹریع کردیا۔ اہمی اس نے قدم اطمایا ہی تھا کہ برطانیہ کے ملی جو وزیراعظم سٹر جمیلین نے مجرائیہ کوشش کی کہ نازی آگ کے شعلے مبولینے نہ با بھی کئین کا میابی نڈمولی اور شطایا کا مھے نے کہ کوری وزارت چپوڑ دی اور مطرح بملی نے وہ کس سنبال جن کا خدم مرب بیخت مقیدہ تھا کہ اگریزوں اور اتحادیوں کن خرور ہوگی بلکہ ان کا فتح کے مبدر ہمی الملان تھا کہ اس کا فتا کہ ان کا فتح کے مبدر ہمی الملان تھا کہ اور تھا کہ ان کا فتا کے مبدر ہمی الملان تھا کہ اور اتحادیوں کا در تھا کہ ان کا فتا کے مبدر ہمی الملان تھا کہ

مرطانیه ابن شهنشامیت سے دستردارنهیں موسکتا ہے" به مهنددستان کی فلامی کی طرف اشارہ تعاجس کو وہ برطانیہ کی دائی ماکی مجدر ما تعاربہ وال مصلحة معنی و برس مک نازی الک نے وہ آنت مجا ان کہ لعول ایک قدیم شاع کے :

تیاست میالے لگاکرنائے نکک یدیکا ماکر فالق بھائے خوشكراني برس اس الك نے و كياكة كم ل جنى برينيس سب اندر ليكئيں۔ اس وقت كي نيا میں توگوں کی زبانوں پر دوہی نام جلراور اس کے کا سلسیں مسولونی ہی کے تھے جن کی حرکا خلبی اور فاتخانہ حرصوں نے نماوّی کا زمرگی دوبمرکردی متی اور وہ تیامیت مجا لُ جس کے خیال سے رو بھے کا نیتے ہیں ربر مال خالق نے مخلوق کی یا لبتول شاع للک ک لیکارس لی احدال دونوں درندوں کوختم کیا، شکرلے خودوزی سے خوکش کرلی اورمسولون ماراکیا اور اس المرحاس خل الرامه بادور كاخاته مواراتحاد بيل سن المينان كاسانس ليا اورايي نتح ك شادیا لے بچائے اوروشن منائے لکین اب نتے کے نشہ لے جنم لیا جس نشر میں البامل ف كمكول كتسيم كا بيرا دوسري شكل مير المحايا - ليك آف ميش دفن بركي بنى - لبغا المريحة كمشوري سے ايك دوررى نظيم كى بنياد دال كئ جس كانام بيداين -اورانجى افعا) متحده رکماکیا ور بجائے لندن کے امریج کا سبے بڑا شہر نیویادک اس کا صدرمقام ترادیایا۔اس ہو۔ابن ۔اوکے دوجھے کئے گئے ۔اکی کا نام جزل آمبی (عام جاس) احد دومرحصے كانام سيكور في كونسل [مجلس صيانت د تحفظ) ركھا كيا۔ بيركو باكر حزل المبل کی مجلس عالم بھی اور ہے ۔ جس کے ۵ امبراس طرح سے قرار بائے کہ پانے بڑے مبراع طابیہ روس، فرانس ، امریج اور جین استقل اور دائی مبر قراریائے باتی دومرے ممرخود مخار أورازاد مالك كے نائندے ہوتے ہي اور جزل اسلى كے مبران كوسكور في كونسل كيا بكه دمشقل بمراس شرله الدتيد كے سائندنت كرتے ميں كريانچوں مرتبعق مول ـ الجنن كے الين ميں يہ سے تسمى دفعہ ركى كى سے كمتقل و تمرول ميں سے ايك ممركو حق من وري دياكيا جد على كاكثريت خواه مجه كهده بدانسه كويا اكد مرتقل وكليزى كماسه واس دوسرى مالمح جنك كالبعن اعتبار سينتي اجيا لكلايين جواليشيا اعا فراية كم ملك فرقى كومتل كے بنياس وه كرمظالم كے شكارتھ وہ اي جروجدے

آزاد سی کے اور اس طرح سے نوآبا دیاتی نظام کا آخرکار بنا زہ کا گیااور فرنگیوں کی جوکو شدہ سم م

دن-کیکن ادر کیے اور برطان کی سازش نے دیوبی ملکے جارسالوں کی مقدص سرزمین پرایک

عین ادر اور اس سرزمین بُرِیفورگا اطلان کرده تیمودی وطن اسطرے سے بنا دیا دور اکسیل سیلا اور اس سرزمین بُرِیفورگا اطلان کرده تیمودی وطن اسطرے سے بنا دیا کہ امریکے کے مرایہ دار بہودیوں کو دہاں لاکر نبا دیا گیا اور ان کی حکومت وہاں قائم کرد می جس کا نام حکومت امرائیل ہے رمویوں کو بے خانماں کیا گیا جو اب مک لاکھوں ک

تعدادى مى مختلف عرب مالك ميں بناه گزينى كى زندگى بسركرر سے بى -

بیجیب اتفاق ہے کہ ۱۹۸۸ء میں جب یہ ناجائز حکومت سرزمین مقدس ہر افاق ہی گئیجس کے وہ کسی حالت میں حقد ارنہیں تھے اور اس وقت عرب مالک نے مقدہ نحاذ قائم کرکے اس خاصبین کا مقابلہ کرنا نئر وع کردیا تھاجن کی بیشت پناہی ہر ح سے افریجے کررہا تھا۔ میں اس زمالے میں مصر میں موجود تھا۔ حج گویا متحدہ محافہ کا کرکز تھا۔
میں لئے ناکا میاب جنگ کی دہاں رہ کر کیے جبلکیاں دیجی ہیں۔ عوام کا جوئٹ وخروش بھی دیجا اور مقدر لوگوں سے کیے بات چیت بھی ہوئی۔ بہر مال شاہ فاروق معزول و مرحوم کے ملکم کے مالے اور مقدر لوگوں سے کیے بات چیت بھی ہوئی۔ بہر مال شاہ فاروق معزول و مرحوم کے ملکم اور کی کے مالے مالی اور حبی مرد سے اسرائیل کے نہم من حصلے برھے بلکہ اس کی توسیقی اسکی میں اسلیمیں اب ہوئیں اور ہور ہی ہیں جن کہ بہت القدس بھی اب اس کے زیرگئیں ہے۔ اللّٰہ مُنّہ اللّٰہ مُنّہ ہے۔ آمین ۔

اس دومرن عالی جنگ نے دنیا کا نعشہ ہی بدل دیا۔ لیردوپ کے نعشہ بھنے کے کھفیل نئ مکونتیں نو دار بوگئیں ٹٹلا دوجری ہوگئے۔ رویا اور ائین گروس فی بہتی سے من کے کئے۔ لیکو صلاویہ اور ذکوسلواکیہ برا ہوگئے۔ دوا سٹریا جو گئے ۔ ایک مبھی اصد ایک آکٹونا ایک سے کیے باالگ موکر الا دموگیا۔ ایشیا میں دوکوریا (بندنی احد تالی) بھی ہے ہے۔ (تال اورجنوب) موگئے۔ دوجین موگئے ۔ ایک ذیر رسی اورکیے جاگئی کا کی شیک کا چین بنام (فائی سا جزیرہ) دومرا کمیونسٹ جین جس کے مربراہ ما ؤزی تنگ ۔ معدراور وزیراعظم جاؤاین لائی میں ۔ دو بندوستان موئے ایک پاکستان بنا (جس کے دوجی ہوریہ فہرتا ہوئے ایک پاکستان بنا (جس کے دوجی ہوریہ فہرتا ۔ ہوئے بین ایک مغربی پاکستان اور دومرامشری پاکستان) اور دومرامتی وجہوریہ فہرتا ۔ دوکھی موسے اور دومرنگال مغربی اور مشرقی اورمغربی مہرکے اور دومرنگال مغربی اور مشرقی موسے اور دومرنگال مغربی اور مشرقی موسے کا درخدا جا کہ مرجی کے اور فومرنگال موجی کے مشرقی موسے کا درخدا جا کہ ہوئے کا درخدا جا کہ ہوئے کا درخدا جا کہ یہ دوردوئی کے برحال اس دومری عالمی جگ ہے "دوردوئی" کہ تک جاری رہے گا۔ اس کو مستقبل بی بنائے گا۔

ایک بنزازسی دور ملک کی را مرحانی سے مشرق پاکستان توسیکا دیش "بناکر دنیا میں دومری سے بطی مسلمانی یا اسلامی آزاد مکومت کی وہ بنیاد و ال جس کی بیشین گوئی بقول ایک نام جھار کے اس میں مسلم جناح سے منگلے کے اس میں مسلم جناح سے منگلے کے بوٹ اور قسیم ملک سے باز رہنے کامشورہ دیتے مہوئے اس مرح سے کامشی :

مشرق ومخرب کے یہ دوباکستان خطے جداکی دومرے سے ایک ہزادمیل موربی اورجی کے لیے کوئی زمین ماستہ نہیں ہے ہے اسال بھی نہیں مدسکتے ہیں۔

اس دا وی می بران می مویان مولکن معتبت برنبی تی جس کو تا در شامی جزل مے الحافی اس دا وی می بران می بران می الدی شامی مبزل کے قول کو بیرا کرے دکھایا اور اپنے لامثال المردم "سے مشرق معد باکستال کی میں میں میں میں میں میں می میک دفتر کی میں دوری جو این آزادی اور فود فعال کا کودنیا سے مغاربا ہے۔ بنا بچراب میک آجا ۹۹ ظکوں نے اس کی آزادی کوسلیم کرلیا ہے جن میں بڑے ملک بندوستان ، روس بطخیر فرانس اور امری بازوستان ، روس بطخیر فرانس اور امری نائل بی رائبتہ سبکا دلیں کوموانا بھا شان کے محدب جبین نے اس کئے تسمیم نے سے الکارکر دیا یا کم اذکر سروست محرکیا کہ اس کوسکورٹی کونسل (مجلس تحفظ) میں جس کا وہ نیا نیا ہم بروا ہے اپنے افتیار وٹیو دحق نیسی کا تجربہ یا مظاہرہ کرفاتھا۔

الكت من واع مين جب بنكارتش كى طرف سے يوراين ـ

> اب کک ہندوستان نوجیں بھلادیش میں موجود ہیں اور پاکستان جنگی قیدی اب تک ربانہیں کے گئے وغیو وغیو"

جی تقریباً ۹۹ مکوں نے بیکل دلش کی ازادی توسلیم کیا ہے وہ اس قدر بے بھارت اور برمجیرت تھے کہ ان باتوں کو بجھ بغیر جو جین کے ہی بچھ میں آئیں اس کی آزادی کو سلیم

محليا- دنيااس كواجى طرح سع جانى جع كراكس وقت مندوستان كى فرصي والبيراسي كفي کوئی سیامی توکیا کوئی نوجی مام بھی وہاں نہیں تھا رہے دنیا مبندوستان کی وزیراعظے مرز أندا كأندس كعاس طرنق كارا وروالشندان وجرأ تتندانه اقدام برأتكشت برندال بيرجو انعول نے تاریخ مقررہ سے قبل ہی این ا مادی فوج کو پنگلے دلش سے والیں بلاکیا شما رہ یمی نہیں بلکہ جزل محلی خان کے مہدوستان بربے وج تملہ کا یہ لامثال جواب دیا کر کمیطرفہ جنگ میزی کااملان کردیا ۔ یہ وہ اعمال ہیں جومبندوستان کے مخلصانہ رویہ کے آئینہ دارہی اور دنیائے سیاست میں حیرت انگیزاور نئے تعم کے ہیں۔اب رہاتید بیل کی مِبالی کامسُلہ اس کے لئے مپين كوبين الاتوامى قانون كاكم ازكم مطألع كرليناچا بيئة تصاكيونكريكى قيدى اس وقت تك ر ما نہیں کے جاسکتے جب ککے فراقین میں معاہرة امن مذہوجائے اور مراکای حالات ختم سنمومائیں مربوطال جہال تک جنگی قیدلول کی رہائی کا تعلق ہے وہ پاکستان اورمزدسا کے مابین سعے میں کواس میں ماخلت کا کوئی حتی نہیں۔ مبندوستان اور باکستان دونوں نے ایک مدیک دوستا نہ فضا قائم کر لی ہے اور دائی مصالحت کی گفتگوجاری ہے جواینے دقت پر مہومائے گی اور سب پیمیڈ گیاں ایک ایک کرکے دور مہمائیں گی اوتنیزں ہسایہ ملک امن وہین ک زندگی گذاریے لگیں سے۔

چین کے اس ہے جا عمل نے قانون دال طبقہ کو یو۔ این۔ او کے اس آ مین سم کی طرف متوج کر دیا ہے جس میں آمرانہ بہلونایاں ہے جس کے فدلیہ سے سیکورائی کونسل کے مرف پانچ مشتقل مجرول کو یہ حق مامل ہے کہ وہ الغرادی طور پرکس طک کومنظوریا نامطار کو دیں۔ اس لئے بعض قالونی ماہر مین کی یہ دائے غلط نہیں ہے کہ یو۔ این ۔ او کا اس کین تعدلی یا جنون کا کر یہ آمرانہ طراق موقوف ہوا ور مرف جزل اسم کی کومنظوری تعدل اسم کی کومنظوری کا اختیار مور بشرط کے مرول کی اکثر میت اس کومنظور کرے ورنہ اس آمرانہ طراق سے مانے درنہ اس آمرانہ طراق سے مانے۔ او کا کی مغروم دہتا ہے اور در جزل اسم کی کا

مال می میں جو دھ بور لین ہور گئے ایک بر وفسیر لے مہین کے اس می تنیخ برت ہو کہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس آئین کا اس فسیوں وفعہ کا حالہ دیتے ہوئے جس لے گویا حق خینے کی تخلیق کی ہے ترمیم کا مشورہ دیا ہے کہ ہو۔ این ۔ او میں اصول اکثریت کا رفرا ہوجس مقعد کیلئے اس کی شکل کی ۔ بہروال بھو دلئے اس میں نداز عمل سے دل بروانسۃ نہیں ہوسی ہے اور نداس کی آذادی بریہ اثرانداز موسکت ہے اور نداس کی آذادی بریہ اثرانداز موسکت ہے البتہ اس کی سے اس کی خواہش مجری کو فردو حکالگا جس احساس نیا کی محمود موسل کے جے ۔ اس کے سام کرنے والے اسلامی ملک میں ، انگر ذوشیا، ملیشیا اور عراق وغیر مرمی ہیں۔ وقد کر اصلامی ملک می عنظر برب اس کو سے کے۔

برطال بنگلدنش ایک حقیقت بن چکاس دانکارکرنے والایا توعنا دے کام لے رہا ہر العقیقت سے بربنا رصلحت جثم بوٹش کرتا ہے یا بچرکس اشار فنیس کا ختطر ۔ • • • •



## خنسار: حالات زندگی اور مرتنبه گونی

#### از جناب زهروکنیل مسلم بینیوری علی گڑھ

تادیخ کا مشہور واقعہ ہے کرما ہمیت کی ممتاز ترین شاعرہ منتسآء کی نغیبا تی مالت ایمان لا لینے بعد الیمی میں اپنے تمام موکے کو اور جب ہن کا موکا ہمی شہید ہم کی اور جب ہن کی مقال میں شہید ہم کیا دائلی الحد ملندا آلذی اکرمنی بیشہا دیکھ ہوئے ہیں جو کہ الات تاریخ المین میں شائع کیا جا دیا ہم رسے میں جان " میں شائع کیا جا دیا ہم رسے " بر ہان"

تدیم و بادروں اور وساری مقرقی کو بند مقام حاصل ہے۔ مشہور بہادروں اور وساری مقت برہمیشہ مرشیے کیے جاتے تھے جن میں مرانے والے کی اولوالوں ، شجاعت ، فراخ جو کی اور اصول برستی کی تعرف کی جاتی تھی۔ مرشیگوئی میں بعض عرب شاہ اسطاح جہت شہرت حاصل کی سے ۔ اور ان میں خنسا رکا نام سرفیہست آتا ہے ۔ عرب کی شاع عور تول میں اسلام سے با اسلام کے بعد کوئی المیں شاع و نہوں گذری جومتا نت شعر ، نزاکت الفائل اور حلاوت ترکبب میں خنسا رسے بازی لے جائے ۔ مرشیگوئی میں وہ نہ مرف شاع وات بکر شاع ول میں میں منظر وحیثیت رکھتی ہے ۔

ابندان مالات اس کا اصل نام تمامزین یموین الشرید تھا اور احب منسار اس کا والدینو سلیم کے امراد میں سے تھا موضین کا اندازہ ہے کہ اس کی پدائش جیٹی صدی کے نصف آخریں کسی وقت ہوئی ہوگی جیس طرح اس کی تاریخ پدائش کے تعلق کوئی تقینی بات کہنا شکل ہے اس کی اقبدائی زندگی کے متعلق کچے کہنا مشکل ہے ۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی زندگی کے متعلق کچے کہنا مشکل ہے ۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی زندگی کے متعلق کچے کہنا مشکل ہے ۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی اور در میدین متحب سے اس فی شام وی شروع کی اور در میدین مت

اندوا بی زندگی در در کومکرالئے کے بعد منسار کے اپنے چاناد بھائی دواحہ سے شادی کی۔ معاشی بھائی، خاکئی حبگروں اور رواحہ کی نفنول خرجوں کی وجہ سے دونؤں میں ناجاتی ہو کونو ملاق تک چہنے گئی رواحہ کے بعد منسا رکی دومری شادی اپنے بی تبدیہ کے ایک اور نوجوال مرداس بن حامر سے ہوئی ۔ منسار ہے اپنے دومرے شوم کے ساتھ ایک طویل عوصہ گذارا مرداس سے منسا مرکزین لوکے : معاوید، یزید اور عر، ایک لوکی عمرہ پیلیموئی ۔ مرداس کی وفات کے بعد منسار ہے دومرے شوم کے بیام ہوئی ۔ مرداس کی وفات کے بعد منسار ہے دومر میں ایک لوکی عمرہ پیلیموئی ۔ مرداس کی وفات کے بعد منسار ہے دومر میں کھا۔

تبول اسلام اشده میں فنسار ایک وفد کے ساتھ صفوری فدمت میں مافترموئ اوراسلام قبول کرکے اس نے آپ سے بعیت کی راس موقع براس نے کچواشغار بھی آپ کی فدمت میں میں کیے ۔ آپ سے ال کی کوپند فرایا اور یہ کہا کہ اے فنسار اور سناؤ۔ اس کی وفات کے متعلق ذیارہ

تغصيلات نهيه متي جي - اتناتو تابت بي كروه جنك قادسيد مي شرك جوائي اوراس يدويان الينة مينول الأكول كوجنك بين جوش وخروش كعمائة حفيه لين كي ترغيب دى ريكے بعد د كرت مينول المرك دجز برصة مور كرال جنگ من آئے - بعملى سے مقابل كرنے كے بعد عام شها ديت وش کیا رجب ان کی شهادت کی خرخنسار بے سی تومرف اتنااس کی زبان سے نکا کنوا کا کھوا کا کھوا كوجها في عمران كالمرادي عزت بحثى اورين الميدكرتي بول كهوه عبد مجيدات جنت بين المليح كالي مفاسا معزت عرض خنسارك ليزبيت المال سع روزيذ مغرد كرديا تما يحفرت عرض كعد حفرت عثمان کا دورخلانت آیا توصفرت عثمان شیخ بھی اس کے فطیفے کوبرقرار رکھا خنساری جم اب كا فى بوعكى تى ، بىنانى كزور بوكى تتى اور اپنے دولۇں بھائى معاويدا ورمخركے نم ميں و كھمل كى تمی ای حالت میں اس لے مسلم عمیں بادیہ میں وفات بائی۔ یہ بیٹر نہیں جیٹا ہے کہ وفات کے وقت اس کے یاس کون کون لوگ تھے اور کن لوگول لنے اس کنجیزو کھنین کی ۔ الفیتر بیات یتین ہے دخسا دس نے ساری عروثیہ گوئی میں گزادی ، اس کی تو کے بوکٹ اس کینے وثیم نہیں مکھا ضارى شخصيت النساري شخصيت كاست ابم عفراس كى شجاعت ہے - دريد بنالعمريك بیغام پراس کے باپ کایکہنا کہ خنسار آزادا درخود منتار ہے اس کی شجاعت بر دالالت کرتاہ-اس كے علادہ اس خرمد جيے شهر سوار، رزم وبزم كے برائش ور مرز اركومكرادیا وہ مركب ميول مليون ؞ شرکب بوتی تعی ا<del>در کا گری کے ساتھ اپنے</del> باب رئیمائی او تیبیار الوک کا ڈاموں رفز بلیٹھا راپیعی تعی۔ نهانه مالميت مي تبائل تعسب كابهت جرجا تما اودابل عرب كى بيغاص حا وسيحى كروه ابنے تبیلہ اور ان کے طبیغول کے کا رنامول کوخوب المرصا چڑھا کریٹ کرتے تھے ۔ خنسانجی اس تعسب کاشکارتی رای وج سے اس لے بنوجٹم کے سردار درید کے پنیام کوٹھکرایا اور لینے تبليد ككرى بزجان سے شادى كرين كوترج دي -اسے اپنے فائدان سے اس تدرمبت بتى كه جب اس كا بعان معاويرميدان جنگ مين ماراكيا تووه اس كفراق مين زندك بمرورتي دي -من كى منت نے تواس كى كريى توردى اوراس كاخمدكنا اور يوكن بوكيا ـ اس لئے اپنے شوير

باپ اور تبیل کے دومرسے افراد کا مڑنہ لکھا جس میں ان جوں کی فیامی اور شجاعت پر ہم لوڈ اور ہیں۔ منسارک شام ک پر جا ہمیت کا افر اضارک عمراً ہیں ترجعہ نما نہجا ہمیت میں گذرا۔ دورِجا ہمیت کے تمام اوصاف اور ضعالق اس کی زندگی کا جزر بن جکے تھے ۔ جنا بنج اسلام لا بے کے بعد بھی اسلامی افزات اس پر بوری طرح غالب نہیں آسکے ۔ اس کا لباس اور رس سہن جا ہمی طرز بر تما۔ اس سیسط میں متعدد واقعات نقل کئے جاتے ہیں :

ابن اوالی ابنان ہے کہ ایک مرتبہ فنسام کسی فرورت سے دید آئی۔ لوگ حزت عوالے پاس آئے اور دونون کیا گرا ہے۔ کیا ہی

بہتر ہوتا کہ آب اسے نعیوت کریں ۔ حفرت مرف فنسار کے باس آئے اور اس سے پوچھا کہ ان فنساء

کس چیز لے تعاری آ کھول کو دخی کر دیا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ سادات مفر برگریہ وزادی نے ۔

حفرت عرف نے ذوایا کہ وہ لوگ توزمانہ جا بہت میں بلاک ہوئے ہیں اور سب جہم کے ایند صن ہیں ۔

منسار لے جواب دیا کہ اس بات کا توجیع کی غم ہے کاش وہ اسلام پر مرتے ۔ پہر حفرت عرف کی فنسا رہے جواب دیا کہ اس بات کا توجیع کی غم ہے کاش وہ اسلام پر مرتبے ۔ پہر حفرت عرف کی میں مولوں سے فرایا کہ اسے اپن حالت برجو برد وہ مہدیشہ روتی رہے گی ۔

برجو برد و وہ مہدیشہ روتی رہے گی ۔

برالي معيدت نهي آئ حينت عضف فرأياكرا ويعي اليه دگ گذر سهي جن برتم سع بوي فكا براى بدرين اسلم عاتبل كى تمام خيرول كومنوخ كرديا بداوداب الساكرنا درسيني بے کم ایا کے کرمنرت عرف کی اس تعلیمت سے بعد ضنسار سے اپنے بال بڑھا گئے ، میداد بہنا ترك كرديا اورسردها نين لكى جِنا بخدايد ايك شعرس وكهن بدحس كامفهم يرب كرس ك صرکوستے بہترین چیزیائی ہے ۔ جرتے اور مندے سوئے سراور صدار کی رہندے یہ مِنْدِكُونَ | بدبات مسلّم بيع كەمردوں كى رېسنېت عوتىي زياده ذكى الحس ا ودمېلدى انز قبول كرك والى بوتى بين عِمْ كے موقعه برعورتني مردول كى رہنبت نيا دہ غزرہ اور نوشي كے موقع برزيا دہ خوش نظراتی ہیں ۔ بدری زندگی میں مروائی کے جوابر میں عدہ کارنامے ، میدان جنگ میں صلاحیتو لک مظاہر رزم اوربزم میں مہارت اور شجاعت ونیاصی کا شار موتا تھا۔ مردگھر کے داخی اورخارجی معاملات میں خود مختار مجتائقا حب مبى كس تبياري مندرعه بالاصغات كاما مل شخص قل كرايا جاتا ما مرحاتا تواس مردول کی بنسبت عورتوں کوزیادہ صدمہ پہنیا تھا اس موقع بروہ دل کھول کر بوہ کرتی تھیں کیچم در ان کی عصمت وعفت کا محافظ ہوتا تھا۔ دورجا ہی میں رونا دھونا مردوں کی شان کے بالکل خلا سجحاجاتاتها اس كعلاوه جنگ وجدل دخول ديزى اورانتقام سے مردول كواتى فرصينيس ملی می کرده مرسے والوں پرماتم کوس اس لئے برکام عورتوں کے لئے بالکل خاص ہوکورہ گیا تھا۔ عربون كريبان شاعركاتصورنهايت ادنجاتها وواسه ما نوق الغطرت طاقتون سيمقعف تجف تھے۔ شاعران کے نزدیک وی ہوتا تھا جونیبی معلومات رکھتا ہو۔ بہا در اور مامرِ نبگ مہور علم، تجريه الكرادردانش بين ابنة تبيله والواربر فائق موراس ككام سع تبيلككا دنا عرضم والوام حاصل کرلیتے تھے۔ وہ اپنے کام سے تبیلہ کی نیک نامی کوچارماِ ندلگادتیا تھا ۔اس طرح عورتیں اپنے مرشوں کے ذریعہ ان جال بازوں کی یا دکو تازہ رکھنے کا کام انجام دی تعین جنوں نے تبیل کی آن بان کی خاطر خود کو قربان کر دیا تھا۔ مرتبہ گوئی حور توں کے ساتھ خاص ہو کررہ گئی تھی مصطفی صاد ق اراضی ابي كتاب تاريخ آواب العرب مي لكهة بيرك أناع قبيله كيمياس مالات كانتهال تما ا درا پيغ

الشامك نديية تبيل كارنامول كويمبيل ن كاكام انجام ديباتها شاعره تبيل كغم وانذوه كام مرجان محل المامول كوابين الشعارس لوكول كارنامول كوابين الشعارس لوكول مين بعيلاتي تتى اس طرح شعرار اورشاعرات كالك الك فريفيه تعايد

معاویرا دیخرک موت سے قبل اوربعدیں خسار کی شائری اختیار لے بھی اپنے دشمیل کے ذریع سے اینے تبیل<sub>ه ک</sub>ی شان اوراس کے مال بازوں کی آن کوبر قراد ریکھنے کا فرلعنیہ انجام دیا۔ اس نے اپنے اشا میں اپنے باب، دونوں بمائیوں معاویہ اور مخر، اپنے شوم رواس اور قبیلہ کے دیجر شہروادو کا مرشہ لکھا۔ بیں توبھائیوں سے بہنول کو بحبت موتی ہے لیکین خنسا رہے جس ایمازیں محبت کی وہ بالکل نرالاانداز تماران شاعرى كه اتبدائى د درمين وه دوسرى عرب شامرات كى طرح ووجار اشعار كهم لياكرتى تى - چنانى مسلى صادق الانى كلصة بى كەعرىب دوتوں يى اصل شاعى مرشىگوئى بى تمی - دمجراصنان سخن میں ان کے بہت کم انتعار طننے ہیں ان میں منسار ا ورلیی اخیار بہت شہو ب*ين . فنسا ركامعا مله به جه كردگوشاع ايت كي اري پيلے و*ه شوقه طور مردوچ*ار انسعار كه دييا كرتي* تمی رہبان تک کداس کا باپ اور دونوں بھائی مارے گئے ۔ خاص طور پرا پنے بچو لے بھائی منزکے مارے مبانے کے بعداس کے منبط کا دھاراٹوٹ گیا اورغم برداست سے باہر بوگیا۔ ون *دات ا* بینے والدا وربعا بیُول کے غمیں وہ انسوب! یاکٹ ننی عالباً اس عم نے اسم قبل ازوقت بوڑھابنا دیا تھا'۔ اس کو اپنے شعری کو کچہ اس طرح کہتی ہے کہ خداک قسم معاویہ اوم خرد و نون کس ندر حنگ از اور بهاور تھے میدان حبنگ، نسیانت مهانان، جودوسخا اور مر معاملات میں وہ بیش بیش رہتے تھے۔ ان کیموت ۔ لے مجد آب دروات بوط حاکر دیا ہے ہے وا قدی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حبب، بررکی نٹرائی ہوئی اور اس میں عنبشیب ا ورولیپرین عتبه اسے گئے تومند بہت عتبہ سے مرنش بہا ۔ اسے یہ بتہ چلا کرفنسا رہی ای**نے بلیب ال** بمائیوں پردوتی ہے اور اپنے م کوسے بڑی مصیبت بتاتی ہے ۔ سوق عکا لمیں دونوں ك الاقامت مولى بند لفضار سے سوال كياكہ مجه بداخلاع لى بدكتم مولول سے ياتھ ہ کورب میں سبے بڑی معیب تم برآئی ہے کیا میں او چینکتی مول کس بنا پرتم یہ کہ دمی مو ؟ فنسار
نے جاب دیا کہ مجھ اپنے باپ اور بھائیوں کا صدور ہے ۔ فنسار نے ہندسے پوچھا کہ تم اپنے عدار کو سوت براکس مل حرح ہی ہند نے جاب دیا کہ مجھ اپنے باپ متنب ، چھاٹید براور بھائی ولد کے مار سے
مالئے کاغم ہے ۔ اس کے لعبد اس نے کچہ اشعار سنائے ۔ بپر فنسا رہے بھی اپنا ایک مرتبہ سنایا جس کا
مفہوم کچھ اس فرح ہے کہ میں اپنے باپ عمرور کرش سے اسٹوبہاتی موں ۔ زمانہ نے میرے فا فال کا
باب اور بھائیوں کوخم کر دیا ۔ میں اس طرح دوتی مول کہ اسٹو خشک نہیں ہوتے ہیں یہ

ابنے ایک مرشے میں وہ خرکام شدان اشعار سے کہتی ہے

یژدّتن التن کرحین أمسی فیردعنی مع الاحزان نکسی ین کرنی طلوع الشمس صعفراً داُذکر لا لکل عزوب شمس فلولاکٹرت الباکین خوالی علی اخوانہم لقتلت نفسی

ترجمہ: مجھ یا دہدا در کمتی ہے جب میں شام کرتی ہول منم کے ساتھ ابنا رمون مجھ کیو کے لگاتی ہے سورے کاطلوع ہونا مجھ مخرکی یا د دلاتا ہے اور یمیش فروب ہوتے ہی اس کو یا دکرتی ہول۔ اگرمیرے اود گردا ہے بھائی نبدول بررونے والول کا مجھ نہوتا توخود کو مارڈوالتی ۔

اس دیشیمی منسا رنے جس خم داندہ کا المہاد کیا ہے اس کی مثال حربی شاعری میں بہت ہی کم لمق ہے۔ بورے تصیدے کو پڑھنے سے یہ اندازہ موتا ہے کہ منساء کو اپنے بھائی سے شدیر محبت بھی اور اس کے خم می گھل کر اس لے جان دیری چنانچہ وہ کہتی ہے:

نلم اسمع بى دُن ء الجِونِ ولم ادمثلد دِن ء الالس نقل ودعت يوم فزان صغر ابى حسّان لذَاتى و السحب ترجمه: بين لخ جاتوں كے لئے اتن لمری معیبت نہيں سی اور مذہی النانوں کے لئے ایم میب دیجی

میں مے مخرکے ذرات کے دن سے تمام لغرت دفعت اور النیت کوخیر با دکھدیا ہے۔ ایک دومرسے مرثریس اپنے دولؤل مجا ئیوں پر نؤھ خوالی کرتے ہیے کا خداست دعا ہجا گئی ہے۔

سأنكبهما والشماحيّ والدى ومااشت الله البحيال الرواسيا سقى الله اكر منا المتعلات السحار العواديا

ترجمہ: تم خوالی میں اس وقت تک روتی رموں گی جب تک شدت عم سے کوئی معیب زود دوتا دسے اور خدا نے مغبوط بہا طوں کو حب تک قائم مکاہے ۔ خدا اس زمین کوموسلا دھار رہنے والے میں کے بادل سے بیراب کرے ۔

فنارک شامری پرتقدین ک رائے افغار کا شارکا شار خفرم شعرار میں ہوتا ہے ۔ مخفر مین ان شعرار کو کھنے
ہیں کر خبوں نے زیانہ جاہلیت کو بی دیجا اور اشاعت اسلام کے بعد اس سے بھی فیفن یاب ہوئے
جب سے فغدار کی شاعری کا چرچا ہوا اور وہ لوگوں میں مشہور ہوئی اس وقت سے وہ علمائے اوب
اور فقا وول کے لئے موفوع سخن بنی رہی ۔ فغدار کے متعلق نالغہ وہ بانی نے جس دائے کا اظہار کیا ہے
اس کی جری ایمیت ہے ۔ ابن قیت ہو اپنی کتاب الشعر والشعراد "میں مکھتے ہیں کہ فغدار نے ایک مرتبہ
موق عکا فامیں اپنا تقییدہ بیش کیا نالغہ جراس سال کا کم کے فرائش انجام دے رہا تھا۔ فغدار کے
اشعاد سفنے کے بعد کہا تھا کی تم اعش اگر تم سے پہلے اپنا تقییدہ ند سنا چکا ہو تا تو میں انسالوں
اور جنا تول میں تعین بلی شاعوہ ما نتا ۔"

# بربإك

## جلد، العادل العرب العرب المعالق جون العرب المام المام ٢

سيدا وداکرآبادی معاصب ۲۲۵ مولا ناموتق این معاصب ۲۲۵ مولا ناموتق این معاصب نالم دینیات میلیدید با کلیدید مولانا جیسب دو کان ندوی مساس (بیرا) کپراراسلا کمسانش فریش البیناء (بیرا) دو تا بسان دو بلود استخانات جربی مفالک سابق دو بلود استخانات جربی مفالک ماین دو بلود استخانات جربی مفالک میرید و بیرویشن

ا۔ نظرات ۲- نظف خابہ کے درمیان سمعوتے کا اسلای داست سر مسلم پرشل لارکے سلسلمیں دوسوالوں کے جوابات ۲- ملامہ آقبال ادراسلامی ثقافت کے اصل لامول کی ترجانی

في نير المدين برانا جراناً

### نظرات

تبين مهينر كے سفر كے بعد حب مرجون كو بحد الله بمدوجه و بخيرت وها فيت واليي بحلي تو جن احباب ادر بزرگوں کے انتقال برطال کی خرسے سخت افسوس اور رہنے ہوا ان میں مولانا طابعہ صاحب رحانى بمى تصے مولاناان اكابيلم دنعنل اور اصحاب ورع وتقوىٰ بيں سے تھے جن کے دم سے اسلام کی رومانی اور دینی واخلاتی عظمت کی آبروقائم ہے ، ان کی استعداد طری پختری ت مطالعدوسي، نظرتين اورنيم التب ركھنے تھے، ايل توسب بي علوم دينيہ ومروج مرادس عوبيہ سے ان كولمبى لْكَادُتْمَا الكِين نقدَ اوروديث سے ان كوزيا وہ دلچپي اور نامبست تمی - جب گفتگو کرتے تھے توان کیبات سے رسوخ نی اعلم کے ساتھ ،سنجیدگی رائے ، وہانت اورتوازان ککر کے <u>بمبک تے تعے جملاً بڑے تناعت پ</u>نداور درویش معنت بزرگ تھے، ہرچیزیں سا دگی اور يتكلن لمعاركة تع رماحب ورس اورماحب تعنيف واليف بمى تعي، كك كن حرك ا زادی کے برلول دستے میں تھے، کیکن ازادی کے بعد کمک میں جرحالات بیٹ آئے اور جن کا مسلم **اب می جاری ہے ، انحوں نے بعض دوم رے مجامرین وطن کی خرح ان کو اس درج دل شکسنتہ ا ور** الين كرديا تماكه مه سب كيرجوط جا لأكوش نشين بوكئے تھے ، حيند برس سے مجوعة ا داخل واسعام تھے اور بہت کمزود مہوگئے بیے ۔ آخر وقت موعود بھی آپہونچا۔ الٹدلقائی مغفرت وخشش اور رف درمات كانمتول سے سرفراز فرمائے \_ آمین -

مغمل سغرنامه تو انشار النُّدِتَعالَ بربان مِن شائع بوگائ اور بچراگرموسکا توجونی افراعی کے بعض دوستوں کی خواہش اور فراکش کے مطابق اس کا اگریزی ترجہ بھی کی کسورت میں جہا

دیاجائے کا لیکن اتبا تواب بھی میں ہے کہ جنوبی افراقیہ (رئیبلک) چارمولوں پڑشتل جے دا) ٹرانسولی جس كاست برا شرجهانبك بع (١) نثال: اس كاست جراشر دربن جداد) كيب الماك : اس کا سیسے بڑا شہرای نام سعد بید دس، نری اسٹیٹ : موج دہ مکومت نے جنسینل بیارا کی کومت کر اورص لے اہمی گزشتہ ہ ہمری کو این حکومت کی مجیس سالہ طورج کی مثلق تھی اس سے حک کی لیوری م بادئ كونى اعتبار سے مندر عَبُ وَلِي جارِ عموں مِن تَقسيم كِيا ہے: (۱) سفيدغام (عضاف س) ان مِن و دوتم كان مِن و دوتم كان مِن الله الكريزنسل ساتعلق د كھتے ہي اور دومرے وہ فرانيدئ ر في افدانگريز دغيره اقوام بي جيومة دراز سے يبال آباد بي اور جن كى نسل باہى رشته الدولي ومنا کے با عث مخلوط ہوگئ ہے۔ یہ لوگ افرکیان (معتمدہ پھھ) کہلاتے ہیں اوران کی زبان کا نام بحریبی ہے۔ يبودى اوبعن عرب مالك شلاً شرف اردن اورلبنان كے هيدائى بى انھيں بى شار موستے ہيں -(۲) المرين: يه وه لوگ بي جونسلًا مبنده شال بي اورجن که با و احباد کم وبيش ايک سوبرس پيلے وہاں مزدور کی حیثیت سے انگریزوں ک طرف سے لے مبلے گئے تھے، یا خود مباکرآباد ہوگئے تھے، ان میں خالب اکثریتِ مسانوں کی ہے اور یہ زیادہ تربا رے موبرگجرات بہبی اور آندمرا پرولیں ہے تعلق ركفته بيرسانا ين بيم بندوادرهيسان ببى شامل بير اوريد لوگ نياده ترمال نا دين حدايق وغيوك لوگ اي اليكن يه اقليت بي اين (۳) نيبراگروپ (گين ويمعه معهد) كېلامگرې والتا بي جوگر المرت البندد الا وغيره ك لوك شال بي جغول لن سغيد فام يا دومرى تومول كم سات واشته اندها ومناكحت قائم كيا اوراس لي النك نسل بى مناول بوكى بدر يوك كم وبيش تين سوبرس سعيهان آبادیں۔ انگریزوں لنے ان کے آبار وامباد کوبھی کمیتوں اورفاریوں پرکام کرنے کی ٹوٹن سے ان کو يهال لاكرابايا تماران لكول مين خرجي اعتبارس بنع بي يورعيداني أورسلان بعي المحراكزيت الناس بحاصلان ك بعدده، جنقالوب كك كداصل باشدول مين افريقيون كا بع جرباكل مياه فلم بي العدائي منسوص شكل وعرصت ريكت بي ساست منفي آيادى النبي توكل كارس م ب زياد باندي و كري ال ك فقد قبال بي، شؤيس و كرود عا كوات بي

بعن زولو (معامدی) کِمِعا تے ہیں۔ ننگ دوپ اوڈکل وصورت میں کوئی فرق نہیں کیکی ہیجیا۔ کابولی الگ الگ ہیں۔

كورت نيشنل كورندن كهلات بداور بالبينوي بدركي وث ويناور بادلين كالمرى لے امیدہ اربید نے کامن حرف نبراول مین سفیدفام لوگوں کو حاصل ہے ، باتی تین گروپ کے لوگوں کو مور منسف كالشكيل وتعريب كولكن ماصل نهي بي محور منت لنه فك كالإمع آبا دى كوفركورة بالا چارگروپ می تقسیم کے فری اسٹیٹ کا علاقہ تومرف سفید فام اقوام کے لیے مخصوص کرایا ہے، باق تین کوپ کے لوگول میں سے کوئی شخص و ہاں جاکر منرو سکتا ہے اور درکوئی بزلس کرسکتا ہے ، بیال تك كاكرابينكس دوست وغيروس علف يااس كود كيف كاغوض سعى كولى تنخص فري استيبط مين جا نا چاہیے توا*س کو ریسٹ حاصل کرنا بڑگا اوراس صورت بیں بھی اس کو وب*ل شہد باش کی اجاز نبي موگ راب رسيطک كے إتى تين موبے : طرالنوال ء ظال ، اوركىيے ٹاكن ر توان عير سب گرواہاں کے اوگ آباد ہیں لیکن اس طرع کہ ہرش ہرٹاؤن اور میرمقام پرمرکھپ کے لئے الگ الگ ملاتے مقرر کر دھے گئے ہیں ، ایک گروپ کے لوگ بس اپنے مقرر کردہ علاقہ ہیں ہی رہ سکتے اور کاڈیار مریطی بیررایگروپ کا آدی دومرے کروپ کے علاقہ میں نہ مکان بناسکتا ہے اور بنہ وکان کروپ مستم کے اس خانون کوشنلودموئے ایمی آمٹر برس ہوئے ہیں۔ دس برس ک عدت جی اس نی علی تربزی کوکل موجا ناہے ، اور پرسب کی والی خاموثی ، المینان اود مکون سے بور ہاہے ۔ نئے علاقوں میں جوالی خدد كان نهي بناكة وان كه لف خر محد نسط له مكانات كرت سے بنائے ہي ا و كمايكا الله الیاد کما ہے کرتبیں برس کے بعد (اگرمکان کی تمیت پہلے مذا وان کردی چلے تک کولیے وارخ و مکافی الک بن ما کوت بهطل ايك فرى استيث كومير وكريب لفلك كحباتى تينون علاقول كانكل وعده كيا- الدالحولند جهل كهي كيا مسافول تنظيم وكريم اور راحت وسانى مي كول وقية فروكذ اشت نبي كيا عواجها عي حيدة مورثيس ين بى قيلم دبار مال كرامبا بني بحاس المرت بنيانى ك بعد مل پراب مك اس كاگرا اثر ہے س ا بنان سوكلول بكر فرارول ووقول اوركم فراكل كاميم علب عد شكر كل معلى فخزلعد التهعى احسن الجزاء

## مختلف مذابر کے درمیان سمحوته كالسلامي لأ الزجناب مولانا حمقق احيى صاحب نالمم دينيات ملم ينيويرهي كاكترا

ا کا دہندوستان میں ومدت اویان کے نام سے ختلف ندمہوں کے درمیان مجمولت کا ایک داسة فكالأكيا بيدجس كے لحاظ سے تمام غراب ابن موجودہ شكوں كے ساتھ ايك اور ميع قرار یا تے ہیں خواہ اُن کے درمیان کتنا ہی اُختلاف کیوں نہ ہو؟ یہ سیاس راستہ اُن مُراہب کے لئے "ببیاکی" کا کام دیا ہے جوندا الی شکل میں محفوظ ہیں اور مذا آن کی تعلیم ساجی منرور توں كىكفيل سے دلين اسلام جس ك مفاظت كا با قاعدہ انتظام ہے اور جس كالعليم بہر وجوم الحى مرورتون ككفيل مع وعبركزاس داسته كوتبول كرف ك ليئ تيارنبي سيء اسلام بجا متعفود اكيستنقل لاستدب جودوس غلهب ك حفائلت وبقاركا منامن بصاور مس ميل الم مصحبودة كا وه نعدة قائم بية المصرة الم كالمراح كالمسيكوار وغريكوار حكومتين اس كالمسوري نهاي كرفي

(۱) اعلان کیا کر فرمب کے معاطرین کسی تم کی زبروسی نہیں ہے۔

الله المالي الم كواكراء بي المتدين . فَنَ شَاءَ فَلَيُومِنَ وَمِنْ شَاءَ فَلَيكُفُونِ

جرما ب ایان ا ناد عدم به به کفرکرد.

(۲) برقاب ذکر مذسب کی اُمس کسیلیم کیا وک لیک امت (ایک دین پر تھے ۔ بجرالشرف كَانِ النَّاسُ ٱمَّنَّهُ قُاحِدُةٌ فَبَعَثَ يح بعدد يحريد بيول كوبيجا جوانيك الم كانائك) الله النَّبِيِّنُ مُبَيِّعِ مُنَ وَمُمُنَّانِهِما يَنَ بشامت بینے والے اور دیمیل کے تنائج سے اُڑا والے

وأنزل معهد الكتاب بالحق لينحكم بَيْنَ النَّاسِ فِيمُاانْحَسَنَاعُوُا فِيهِ لِمُ

وَإِنُ مِنْ اُمَّةٍ إِلَّاخَلَا فِيهُا لَٰذِنْ يُوكِكُ

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْانِمٌ وَلِكُلِّ قُوْمٍ عَادِيُّ

وَلِكُلِي أُمُّنَّةٍ تُما تُسُولُ مِنْ

وَلَقَلُ أَنَّ سَلْنَامُ مُلَّهُ مِنْ تَبْلِكُ مِنْهُمُ بيئي تشنشنا كلكك ومنه كرمشن لثث

م مے آئی سے پہلے بہت سے پنم بھی ان میں سے کی الیے بی جن کے مالات ساکھی او کے ایے ہیں جن کے مالات نہیں سائے (ان کاد کر قرآن مکیمیں سب

and the same

تعاددان كرساته النديخ كماب آدى اكرم

بالله يساوك تمكان مستعان في فيسلان المروالي

ادركون امتدايى نهي جعيس مي كوني ولانوالا

اے پیمبرہ پ مرف ڈوا تے ہیں اور مرتوم کے لئے

ایک ہوایت کرنے والا ہوا ہے۔

برامت کے لئے دسول ہے۔

درسول<sup>۳</sup>) نه گذرا مور

اس مرند ب ك بنيادى تعليم ي وحدث تسليم ك د اللك بم من دنياكى مرقع بن الكيد بنيريم وَلَعَنَهُ لِعَثْنًا فِي كُلِّي أَمَّةٍ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْبِ

> نله الغالمرع ٣ سته البعد ع ا

> > 1 60 JA

له البقر، ٢٤٢

سے پینس ع ہ

أعبك واالله والجتيبو الطَّاحُونَ

وَمَا اَمُسَلَنَامِنُ تَبَلِكَ مِنْ مَّ سُوْلٍ إِلَّا نُوَى إِلَيْهِ . اَنَّمَا لَا إِلَّا اَمَا إِلَّا اَمَا ناعُبَدُ وُنِ عِن

شُّعُ عَكَمُمُ مِّنَ الدِّينِ مَا وَشَّى بِهِ، كُوْحٌ اَوَالْهِ اَوْحُيْناً الْدِيكُ وَمَا وَضَيْناً بِهِ اِبْراهِ يُحَدَّ وَمُوسِمَى وَعِيشِنَى اَنُ اَنْهُواالَّذِينَ وَكَ تَمَوْسِمَى وَعِيشِنَى اَنُ اَنْهُواالَّذِينَ وَكَ

نَزَّلَ مَلَيُكَ ٱلكِنتُبَ بِالْمَقِ مَصَدِّة قَالِبَ الْمَقِى مَصَدِّة قَالِبَ الْمَقِيَ مَصَدِّة قَالِمِثُ ا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْنُوْلُ النَّقِيُ لَمَّ وَالْإِنْجِيْلُ مِنْ تَبُلُ هُدَى بَلِنَّاسِ \*

مُّنُ آیا اَهُلَ الکِتْبِ تَعَانُوْالِنِی کَمِیْ سُوَاءً کَیْنُنَا دَبَیْنِکُدُ اَنْ لَاَنْعَبْدُ اِلْاَاشْ وَلَا نَشُولِكَ بِهِ شَیْمًا تَوْلاَیْتَخِذَ بِعُنْسُنَا

(بس كاتعليم كانلاصرية تما) كرالتد كى هبادت كواور لحاخوت (مكن قرقول) سے بچو \_ المسينيم بېرائ آپ سے بہلے كوئى رسول فطا ميں نبي بيميا بحراس وى كے ساتھ كر ميرے سواكوئى معبود نبیں - بس ميرى بى عبادت كود

تعارے کے دی دین مقرد کیا جس کی نوع کو وصیت کی اورجس کی وجی ہم نے آپ کوئی اورجس کی وجی ہم نے آپ کوئی کو اور میں کا اور میں کا کوئی وہ یہ میں کہ الدین "کو قائم رکھو ا در اس میں اختاا

اے بیٹیر اللہ نے آپ پریہ می کتاب اتاری ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو کی بین ان کی پرکتا تعدیق کرتی ہے اور توریت وانجیل دیمی (اس سے پہلے توکول کی ہائیت کے لئے نازل کی ہے ۔ آپ کہدیجے اے امل کتاب تم ایک ایس بات ک طرف آجاد جو ہارے اور تھارے ودمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم النہ کے سواکس اور کی عبادت ن

> شه النبيار ۲۰. شه آل المان ۲۰.

ے ابنی ع ۵ -سے المقیلی ع ۲ -

تغضا أوَبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ

رمم، بنيادى تعليم برزياده زور مرف كيا-لَيْنَ الْبَرَّانُ لُولُوْ الْبَحْثَ آمَنَ بِاللهِ وَالْبَرِّنِ وَالْمَعْرِبُ وَلِكِنَّ الْبَرِّمِنُ آمَنَ بِاللهِ وَالْبَدِينِ وَ الْمَا لَمُ لِلَا لَهُ عَلِيجَ وَوِى الْعُرْبِي وَالنَّبِينِي وَ الْمَا لَمُنْ لَكُولُونَ السَّبِينِ وَالنَّبِينِ وَالنَّبِينِ وَالنَّيانِينَ وَالْمُونُونَ لِهِ عَلَى هِمُ مَرَادًا عَاهَدُ وَالْ النَّيانِينَ وَالْمُؤْوَنَ لِهِ مِنْ مِنْ الْبَالْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَالْمِنْ أُولَوْنَ الْبَالْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَالْمِنْ أُولَوْنَ الْبَالْسَاءُ وَالصَّرَاءُ وَحِينَ الْبَالْمِنْ أُولُونَ الْبَالْمِنْ أَولَوْنَ الْبَالْمَ الْمَنْ الْمَلِينَ وَالْمُؤْوَا الْمَا لَمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْفِقَةُ وَالْمُؤْوَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْوَا الْمُؤْوَا الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْوَا الْمَا الْمُنْ الْمُلِلْمُ الْمُنْ ال

محیں اس کے ماتند کسی کوشرک منظم ائیں۔ الندکو چیواد کرم انس میں لیک دومرے کو ثب" مذ بنائیں۔

نگی پہنیں ہے کہ (رسی طوری ہم نے اپنامنہ پوب اور جم کی طرف کرلیا بھکھنے تو اس شخص کی ہے جو اللہ رپر آخرت کے دن پر الانحہ پر تام تعابوں پراور تہم ہیں رشتہ داروں مقیوں مسکینوں مسافروں اور الگوں میں رشتہ داروں مقیوں مسکینوں مسافروں اور اگوائوں کو دیتا ہے اور فلاموں کو اتوا داکر البقل میں خرچ کو تا ہے ۔ ناز قائم کرنا مرکز ہ اداکر تا بول وقر ارکا پہا ہوتا ہے جہنگ اور معیب کی گھڑی مویا خوف و ہراس کا وقت مبر مال میں ثابت قدم رہا ہے ایسے ہی لوگ (دیداری میں) ہے جہیں اور میں برائر کو سے بھے والے ہیں۔

ہراکی کے لئے ایک جہت ہے جس کی طرف دہ ا بنا منرکر لیتا ہے نیکی کی راہ میں ایک دوسر سے کئے بڑھ جانے کی کوشش کرد (اصل کام ہی ہے) تم کی جگہ ہی ہو اللّٰہ تم سب کولائے گا۔

لله البقروع ١١

ك البقروعاء

ت البقره ع ١٤

(۵) ہونہ کی افغاورت برقرار کے جسے مختلف شکھ لمان ہیں داوادی پر تفکا کھیا۔

ایک اُمّۃ ہونے اُنگا کہ مُنگا کہ مُنگا کہ مُنگا کہ میں ہودی ہے ہے اس معالم ہیں لوگ اُمّۃ ہونے کہ اُنگا کہ مُنگا کہ منگا کہ منگل کہ منگل

كمبلسدين فيبلكرسطا

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِيْرُعَةً وَعِهْكَجَا وَلَوْسَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْوِئَةٌ وَلَكِنْ لِيَنْبُولَكُمْ فَامْنَا الْمَنْكُمُ وَالسَّنْبِعُولُلْغَيْراً مِنْ ع

تم ان کوبرا بعل نرکوچن کووه الندے سوا پکارتے (اِجنة) جي ومنز وہ بلے بھے بوجھ مدسے تباوزکر کے التہ کوبراہ بلاکے نگس کے ۔ وَلَهُ تَسَلِّمُا الَّذِينَ بِلَهُ عَمِكَ مِنْ دُوْلِ اعْلَمِ نَيْمَ إِلَيْ اللَّهِ عَلَى وَ المِنْكِرِ عِلْمَ " ﴿

له لا عه. الله المائدة

ع الانتام عس

مُتَّمِّ مُتَكِنَّا فَعَلَى الْمُنْفِقِةِ مِنَ أَكُوْمُ فَالْتَّحِمُهُمُّا وَكُونَ الْمُنْفِقَةُ الْمُؤْلِثُةُ وَكُونَةً مِنْفِعَ أَهُوا أَوَالَهُ فِينَ لَا يُفَاكُونُ اللهِ عَلَى لَا يُفَاكُونُ اللهِ عَلَى لَا يُفَاكُونُ

بردانباری امرائل که بعد) اسه ممیم نے آپ کودین کے معالمیں ایک شریعیت پرقائم کیا ہس آپ اس کی بروی کیجد احدان لوگوں کی خواہشا

ک پروی نہیج جوالم نہیں رکھتے ہیں ۔

یہ تیں سابقہ فریبتوں کی تصدیق کرتی احداد کے بارے میں دھاءادی برتنے کا حکم دی ہوں سے کو کی برتنے کا حکم دی ہورت کو ایک شریعیت (دیمتورالی) دے چکے ہیں۔ آپ کو بھی ہے کہ ایک شریعیت دی ہے۔ دیکینا عرف یہ ہے کہ اس دقت کون ٹریعیت بنیا دی تعلیم سے ہم آپنگ کو قابل ہے دوامیل اس میں سب کی آزمائشس ا دراس پر کامیابی کا انحسار ہے۔

ان آیوں سے پرنہیں ٹا بت ہوآک سالبہ خریبتیں اصلی شکل میں موجود ہیں یا اب ہمی حب
سابق مہ قابل عمل ہیں بلک یہ ٹا بت ہوتا ہے کہ آپ (دسول الند) ما و داست پر ہیں آپ اپی
شراعیت کی اتباع کیجے اور کو کول کو ہمی اس کی طرف دھوت و پیجے (سالبۃ نشریع تول میں تبدیلی
کا ذکر دومری آیوں ہیں ہے) اوپر دین اور شراعیت کے دول خط آسے ہیں ان کی تشریع مزودی ہے
حضرت شاہ و کی الندی دیدی دلوق کچھ ہیں :

اصل دین ایک ہے جس پرتمام انبیار مستق ہیں شرائے اور منہا ج میں اختلاف ہے۔ اتفاق کی یہ باتیں ہیں جہادت واستعانت میں الندکو ایک سجمنا۔ تمام ان چزول سے اس کی پاک جان کا جواس کی شان کے مناسب نہیں ہیں۔ اس کے کاموں میں کے موی کو واس کھنا۔ الندکا جانب ان اصل الدين واحد اتنقطيه الانبياء عيد مراسلام وانما الاختلاف في التواقع والمناجج تنسيل ولات ان اجع الانبياء عله مرالسلام على توحيد الله تعالى عادة واستعانق وتنزمه الدينية بجناب

بريباناكس كذاده سازاد وتعظيركال جرب ادرول اس كيردك وأس النرك شعائر کے دراید اس سے قربت حاصل کی جائے۔ يعقيده ركماما عدر دالك، تلم حادث عريط ان کے لئے اللہ کے علمیں ایک اندازہ مقرم ہے رب) الله کے فرشتے بی جواس کی نافران نہیں كرتيب (ج) النداي بندول مين حس پر ماہتلے کتاب آثارتا ہے (د) الله ا بخبندا پراین الما مت نرمن کرتاہے (م) قیامت، مربخ کے بعد کی زندگی ۔ جنت دونع سباتی ہیں۔ اس اری نیک کا تعوال پرسپ نبیده کا اتعاق بديني لمهارت ،صلوٰة ، ذكنة ، دوزه ، كا اور نفلی مبادت (دعا، ذکر، تلامت) کے ذرایہ قرب حاصل کرنا۔ اس لمرح نکاع کے جائز ہونے ، نشاد کے موام ہوئے ، حال وانعاف قائم کرسے ، مظالم بحرام بوسازج يون ببعد قائم كرسة الترك وثنول سعجبأ وكرلف الشركة مكم الددين كاشامت ين زياده عدريان كوشش كرك بی الله کنیوں من افغان کیا جدر سب لنا ويوري والماري المان الله المان الله يوا والم الحيب) ان شعة عيك برسيد أيمامكم

علىمبادلا النايعظمة تعظيماً لانيثوب تغلط وان يسلوا وجوهه مرقلي كاسر اليه والت ميتقربوا نشعائرانش الى ابش والغ قاس بيح الحوادث قبل إن يغلقها وان يشيملا تكن لاليعسوينه فيا امرويفعلون حاية كموون واش ينزل الكتاب علىمن يشاءمن عبادي وليغرض طاعته على الناس وان القيامت حق والبعث لعد الموت حق والجنة حق والنامحق وكذالك اجعواعلى الواع البومن العلهساس لآ والصلوة والذكؤة والصوم والجج و التقرب إلى الله بنوافل الطاعات من الدجاء لخلذكروتلاقة الكتاب المنزل من الله مكذلك إجعوعلى النكاح وتحريم السفاح وإتامة العدد لبين الناس دغوب المغالم واقامت الحلعدعسل اهل المعاص والجهادمع اعداء الله والاجتهادني اشاعت امراش ودينه فهذا اصل الدين ولفاك لعيجت المتآن العظيد لمية حاله الاشياء الاماشاء المشاعلة المالا

في المناف المناف المناف السنة عدوا المنطقة المعدد والشباحها فكان في معيد المدود واشباحها فكان في معرفية المدود واشباحها فكان في في المعدد المن المديد المقامل وفي شراعية وكان في شراعية موضى عليه السلام المالكدية وكان في شراعية موضى عليه السلام المناسبة وكان في المناسبة وكان والمناسبة وكان والمناسبة وكان والمناسبة وكان والمناسبة وكان والمناسبة و

متی ای بنا پرتران کیم نے ال کے ٹیوست پی زیادہ کا وش سے کام نہیں لیا۔ طرائے ا درمذاہ جس میں جوں کا اختلاف

مشرائع إدرمنيك جس مي نبيون كااختلاف رباب رونني واحكام كالتحليس اورمورسيب مثلة موس كى نزيعيت مي بريت المقدس كى طرف مذكرك ممازد ليصفا كاكم شعا الدنثريعيث ممذن یں کعبہ ک طرف حکم ہے۔ مولئ کانٹرلینٹ میں ننادك مزامرت سنكسارى تمى ا درشرىعيت عرق میں شادی شدہ کے بنے سنگسادی ادر خرشادی شڑ کے لئے کوڑے مقروم ی موٹ کی شربیت میں تتلكم مزامرف تعياضتى ادر ثربعيت عميك مي تعاص اور دبیت (خرن بها) دونول بی ای طرح عبادت کے اوقات *ارکان اور آدا*ب میں بمی اختل رباب خلصه بيكني كانخلف شمول اورنغ مند تدبرون كوبروك كارا لا كے ليے جو خاص بيات و شكل اختيارك ماتى بعداس بين نبيون كااختلاف كوا

اوران ہیئت دشکل کا نام ٹرییت ومنہا ہے۔ ختلف خیمیں کے درمیان بھوت کے لئے قرآن مکم کے بیان کردہ خکورہ تفعیلات کوبروکے کولی سند کے لئے اسلام نے لینے معدومی میں جو تدبیری افتیاد کیں ان کی تفعیل ہے ۔

ل جية الشاله المعلقة ١ إب بيان الناصل الدين واحد والفوائ والمناج مختلفة

(1) وسل الشوطى الشعطير ولم نے مختف مذہول کے مانے والول کو آئیں میں ہمائ اور امت واحده قرادویا ۔

الناس كلهد إخوة لمه

سب دکک بھائ ہمائی ہیں ۔ وه سب ایک امت بیر۔

الإحرامة واحدة كث

(۲) مرزمهب کےعبادت خانوں، عبادت کے طریقیں ادرخرسی میٹیواوں کی حف اظت م مور کی کئی نہ

> كايهلهم لهعدبعية ولاكنيسة ولايمغون من مغرب النواتيس ولا من اخراج الصلبان في يوم عبد هسعرر

یبودلین اورمیسائیوں کے مبادت خاسے ن محرائے مائیں یہ لوگ نا توس بجائے سے ہزائے جائیں اور این مید کے دن صلیب فنکا لینے سے ىزىدىكەمائىن .

ببوديون اودميسا بُون كم مبادت فاسك نه م کائے ہائیں ہے لوگ دانت اور دن میں جب جاہیں ناقوس بجائيس البية خازكه اوقات مستفي ميب مے۔ بدادک این مید کے روزمسیب کالمیں۔ کی یاددی کواس مے موقف سے ہی راہب کواس کادمانیت سے کس کابن کواس ک کمانت سے منهایاجائے اور دکس برکس تسمی منی یا تنگی

لايهدم لهدرببية ولاكنيسة وعى ان يغولوا نوا ميسهوني اى ساعة شا دُامن لي ل اونهارالافي ابقات العيلمة وعلى ان يخوج أ العلبان فى ليام عيد هسطو.

لايغيراسقف من التغيث ولا ماحب من مرهبانيته ولاكاهن من كها نتهولا يغسوون ولإبيسرون \_

ه بيوت ابن شام ي ا والاموال لا با جيد ما ١٠٠٠ هـ ٢٠ الله المواملا-

ک جائے۔

سله مسلم تبيت والإداؤد ع الاعلامات الله میں المدی میں اور شید کے زمانہ مکومت میں معرکے کورنرمی کی بھے۔ انوں مے انوں میں معرکے کورنرمی کی بھائے ہے۔ انوں مے مندہ کرج ایک کے مندل ملاب کیا۔ اس مقدم شدہ کرج ایک کے مندل میں میں مارے مرکزوہ لیٹ بن معد الدم برالٹرین لہید تھے۔ ان معزات لئے گرج اس کے تعمیر کو ایک کا مائے منز نری دیا اور جازی نہایت دور رس دلی جیش ک

مور بترزيج تاريخ معرس تکھتے ہيں:

فبنيت كلها بمشورة الليث بن سعل دعبالله بن لحبية وقالاهومن علمة البلاد واحتجابا الكنائش الت بمصول مرتب الانى الاسلام فى

الكنائش التي بمعرك يتن الانى الا ن من الصحابة والتابعياتُ \_

عبدالترمن نهید اورلیث بن سعد کے مشودہ ہے کل عبادت خانے مکومت کی جانب سے بنائے گئے ان دونوں سے کہا کہ یہ توٹم کی عادیمی ہیں اوم کیل یہ چنن کی کہ یہ سب اسلامی حکومت صحاب اور

تابعین کے زامنہ میں تعمر کے گئے ہیں۔

(۳) مراکی کوعبادت کے ملاوہ اور دوسرے نرمی اموری ادائی کی پوری آ زادی دکائی۔

ابعِيدُكُىٰ كَلُولُ كَا يَذَكُرُوكُ مِنْ كَے بعِد كِهِتَ بِي:

مهنا ۲ بلاد العنويّ واقراعلها فيهاعلى ملله مونتموانعُ جسمُرُ-

اذااتلنتي

یتام ماک فلبہ سے نتے کے گئے تھے اور ان کے باشدے اپنے اپنے خرابب اور شربیتوں ہے۔

باتی رکھے تھے۔

فقه المائ میں ہے کہ گرکوئ مسلان فیرسلوں کے خنز ریایٹراب کومنائے کردے تواس کی تیمت اداکرنی بیے ہے کی مالا بحد اسلام میں یہ دونوں انتہائی حرام ہیں -

یمت ادا دن پرت قامه منه ما یک یا مولادی به مان غیر طول کا شراب اورخنز برکوخانع کرد. دلفیمن المسلمه قیمهٔ خواه و خانز میره هسمسان غیر طول کا شراب اورخنز برکوخانع کرد.

تواس كي تيت اداكل بيسه كي

Lille E

ا تاریخ مغریزی سے کتاب الاحال ملا

دم ، برایک کے پرستل لا اور کھی کے حفاظت کی منیا نت دمی گئی ۔ فہر احراد فی شہا دا تہدے وصنا کھا تہد ہوگ اپنی شہادت کے احکام، وکاع کھی مالات وجا دیشہ سروجیسے احکام ہے۔

مين تنادموں كے ـ

شام کی نتے کے نپدرہ سال بودو خوت مخرا کے زماندیں ایک نسلومی پاوری نے اپنے وات کے خام ہے خوات ہے کہ کے خام ہو خوات ہے کہ کے خام ہو خوات ہے کہ

سی طائی دعرب جنیس خدا نے آج کل مکومت مطافرائی ہے وہ ہا رہے ہی مالک بن مجتے ہیں لیکن وہ عیسائی ذہب سے علق برس بکارنہیں ہیں بلکراس کے برخلاف وہ ہا رہے دین ک مخاطبت کرتے ہیں اور ہا دے محجاؤں اور کلیساؤں کو جاگریں مطاکرتے ہیں۔ "

(۵) مراکیکوندین بلیغ کی پوری آزادی دی گئی۔

ال کے امدان کی شربیتوں کے درمیا ن مائل

ولايحال بينعدوبين شوالعُهمَّدُ

نه بنایا مائے گا۔

ان کے دین میکم تم کاذبردستی مذکیجائے

دلایکرچون علی دینهست*ر* ر

اس انتقام کے نیچ میں دوسر سے خامید والوں کی افغزادیت اس مستک بر قرار دی کہ وہ " خود نمتار وحدت میں تبدیل مرکئے جیباکہ شہوریا وری کارالفسک ن معاصدے عصدے ا

له الاوال جوالم.

ت دوستگ ازادنین بایدا شده اشام از میدنبی بی انظام کمران میس -ت خری در دان دکرانزمن دفته السلین والغرس شاره و شده خبری نیخ بیت القالمار

الطاده يهوليل كرمن بربهت مخت مظالم مورب تعد.... يعترب ميسانكول في بمی ولوں کو اپنے نملت دہندوں کی میٹیت سے باتھوں باتھ لیا۔ ۔ مسال لی ک سب سے اہم مدت جس کا بعقولی میسائیوں سے دل خوش سے استعبال کیا یہ تم کہ كراخول ية برذيب كے پيروول كوايك خود فتار وحدست قوار ديا اور اس بيت کے دوعانی سرداروں کوایک بڑی تعدادیں دنیا دی اور عدالتی اقتدارات دیا ہے ال تعری ت سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اپنے معدع دی میں مختلف خدا ہب کوجس قدر ازادى دمېولتى دى بى برجرد د د دركى ترتى يا نى كوتتى اس كا تصورىمى نېپى كوكى بى نزېردنېب کواني مگرېر واد رکه کرمحوت کې جوندې ياه (دمدت دين) تکال ده موجده دور

ک سیاس راه (ومست امیان) سے کہیں زیادہ لمبندا در قابل مل ہے۔ اس میں شک نہیں کرمبعن اوقات دومرسے خدامیب والوں کوجلا وطن کیا گیایا الن برُجْزِيةٌ معْرِدِكِيا كَيَالِكِن اس كى معِران كا خربب نه تما لمِكِر دوسرے معِرہ تھے جسياك رسول الترسى التدملية ولم ف ايك موقع برفر مايا :

اخرجوا اليعودمن العبازو اخرجواأل یهودیون کومجازست نخال د د اورنجرا بنید ک بخران من جزيرة العرب. جزيرة العرب سے نكال دو ـ

رسول الندك اس فران كى دم يىتى كدان لوكون سن آب كى زندكى بى سے معابدہ كى ظلف ورنى اورخنيه سازشي خرج كردى تعيى جس سينعفي امن كاقرى اندييتر تمار

ابرمبركية بي:

ك كارل انتسى لامغون فرانسيق الساليكوميرييا" قامين تلريخ ومغرافية كليدا مؤالت المعالمي مجمعه ١٢٥ ـ ١٢٥ إزعينى من نظام كمران سال \_

رسول الشدن ان کولکا لنے کا کم اس لئے دیا مشاکران لوگوں نے عردشکن کی تمی یاسلے کے بعد کول نئی باش میلے کے خلاف کان کی طوف سے پائٹ مئی تھی بیرصنرت جڑکے اس خط سے طاہر جے جراضوں نے جلاول کرنے سے پہلے ان کو تکھا تھا۔ قال ذلاصلى الله طيد دسلم لننكث كان منه حراولاس احلاثوه بعد العسلح و ذلاث بين فى كتأب كمتبه عمرتبل اجلات ايا هد منها ر

> دومری جگر کپتے ہیں : اصابوا الابا نی نرمان ہے

عوضك زامذي ان كى زادتيان بروكي تعيير

قامنى الربيسف ك ختقل كرك كى يدوج باين كى بع:

كانه خانه عرملى المسلمين وشوكوان بيرسلال كرما لم مي خوث تعار

ان حركتوں كے با وجود وب معزت مرشے ان كو ختف كرنا جا باتو مرتسم كى سولتى بہونچا كے

کا حکم دیا یشلاسب سے پہلے یہ فرمان جاری کیا۔

بوشمس ان میں سے ملاجا ہے گا وہ برفرع مخط رچگا ۔ کون مسلان کی تسم کانتعمان نہ چہنچا من سأرمنه حراص بامان الشهلا يغيرو احد من المسلمين \_

.PE

پیرواق دشام کے گودنروں کو پوکھنا دہیجا اس کی دفعات یہ ہیں : (۱) جس علاقہ میں ہی اہل نجران آبا دمول انعیں نراضر لی کے ساتھ زمینیں دی جائیں ۔ (۲) مسلان ان کی جان ومال کی ہیری حفاظہت کریں ۔

سله الينا مك المراه ملك الراة ملك

ئە كتابالارال مۇ ئە كتابالولەمت (۲) اگران پرکوئ ظام کرے قوسلان آھے بڑو کراس کی مرافعت کریں۔ دس ا کریا تا تا کہ است کریں۔ دس ا کریا تا تا کہ ا

ده، مرا مقالی سے انحیں دوسال معانی دی جائے۔

اسی ارخ فدک والوں کی کھل سازش اور فلان ورزی کی تعدیق کے بیوحضوت عم<sup>اق</sup>ے جبدان کوختقل کرنا چاہا تو پیلے زمین دجا کہ اُدک مناسب تیت لگا کر دتم ان کے حوالہ کی اور میر جلے جا سے کا حکم دیا ۔

الوقبيد كمية بي ،

جب موضع ان كونتقل كيا تو دا تف كارتض كو بيج كران ك ذميوں اور بافات كى تميت لگا كا اد

دتمان کے موالہ کی ۔

فلمأ اجلاه سرع ربعث منهدمن ا تامر له سرمظهدمن الاسمن والنخل فأداه اليهسيخ.

"بزید درامل جان دال کا مفاظت کا معاومند تماکوی خربی کیس د تعالی سناندی می ان دال کی مفاظت کے لئے مقای مور پرستقل فرج رکھنے کی مزورت ہوتی تی جس کے اخراجات کے لئے جریدنام کا ٹیکس وصول کرلے کا دستور تعدیم زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام لئے بھی اس دستور کو مالات کی مجموعی سے بر قرار رکھا اور اگر کسی وجہ سے یہ مفاظت نہ بہری تو دصول کیا ہوائیکس (جزیم) واپس کرویا گیا جیساکہ اوجبیدہ دگورن کے شہر کے ماکول کوید فرمان لکھا تھا :

ان برد و اعلیہ عرم اجبی لہ حرمن العزیة جزیدا درخوای کی رتم جرومول کرھے تر واپس س

کویں۔

اوریه کهدین که:

والغراج

س كتاب الزاج ملا

له کتاب الخراج مت ع کتاب الخراج مدا انكد قدا استرطع علينا ان تمنعكد وانا لا ممس شرك و در راكسي محص كاتم عدود نقدر على ذلك وقلى ودنا عليكر ما احذنا كاتماكتمارى حفا المت بار عددم بداب م ہس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اس لئے جو كجودمول كياتما وه والب بداديم برتورشرط کے یابندیں

منكد ديخن ككعطى النووط

اس لمرے جولوگ فرچ میں ٹرکی موکرمغا المت میں مدوکرتے تھے ان سے جزیہ نہ لیا جا تا تما بخد منرت ورف نوج میں شرکت کے والوں کے بارے میں علق کے اضران کو لکھا تھا: ويرنعواعنه حرالجزاءك ان سے جزیہ سٹا دیا **جائے**.

البعبيدة كالمكوره فران ذكرك كيد كلب باشائة اين كتاب مي كلما بد :

remember in histry when a government re tur ded collected, on the already grounds that it had failed obligations."

یمنے یا دنیں بڑناکہ تاریخ میں بھی ایسا موتع ہی آیا موجبکہ ایک عکومت سے جمع کے **جوئے ممک**یول كواس بنايردالس كرديا بوكروه اين فرالفن اداكري سع قامري بوس

ان تعریحات کی وج دگ میں مبلاطی یا جزیہ مقر کرنے کی وج ندسی کوقرار دینا مدورج تعصیب و بدف دمری کی بات ہے جس کو کوئ مقیقت لیندتسلیم کرنے کو تیاد نہیں ہے۔

المع طبرى جزر راب فتوح المدائرة تبل الكوفة

at The life and time of Mohammad (by glubb I Bych) Chapter xx The Exponsion of Islam as a Religion P. 387 (last-line)

## مسلم بن لا كسلساء بوصوالول كروابا

(ازمولاً ا مبيب ريان ندوى ، كچرار اسلاك انش شوث ، البيغا ، ليبيا )

املای نظام زندگیا ورقانون کافاتر سامرای ساز شون سے تام املای مالک میں سام ای اور تبینی مکومتوں کے زیر سایہ مواتھا، اور سب سے پہلے جس اسلامی سوسائی میں اسلامی قانون معدد و تعزیرایت کوختم کیا گیا تھا برتری سے وہ سرزی بندوستان تی ، انگریزی مکومت کے تیا کا معالی کے بعدی دین طاف اور شال کے طور پر برد کا باتھ کا تا تھا لیکن کے بعدی دین طاف اور شال کے طور پر برد کا باتھ کا تا تھا لیکن اس کے بعد انگریزوں لے رفتہ اور وقتاً فوقتاً وقتاً وقتاً

ا مواه نامودودی ک حوبی کتاب کنار تدالاسای ومندیه کے ماشیرسنی ۱۳۹ ۱۳۹ سے ماخوذ باختصار رکتاب قائمان اسلام سے متعلق ممالانا کے مجہ مقاللت پُرشتی ہے۔ حربی ترجمہ مادانفکر پیوش دومثق سفیجا یا ہیں۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار واعراف کونا خودی ہے کہ اسلام ممالک ہیں سام اجی بعین انگرزوں ، فرانسیسیوں اور اٹیالیوں کے طویل دور مکومت میں کمبی بسی سلانوں کے احوالی خسیہ یعنی شرویت کے وہ اوامر چواجما می زندگی ہیں شادی بیاہ ، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق کر کھتے ہیں اور جعنیں پرسل لاکہا جا تا ہے ، ان میں تبدیل کی کوشش نہیں گئی ، کمیو کہ ہراکی بریس مقیقت تی حزودت نہیں تھی کہ یہ بریس مقیقت تی حزودت نہیں تھی کہ یہ قوانین وہ ہیں جن کا تعلق سوسائٹ کے ان مسب افرادسے براہ داست ہے جوکسی فرہب کے ہیں وہ ہیں جن کا تشروام وطل کی صور کو چھوتا ہے ۔

اس موقع پر معین ناوان اوراکٹر وانا یہ دوسوال اٹھاتے ہیں ، پہلار کرجب اسلام کا قانون جنائی دکر بین لا) اور دوسرے تو انین نافذ شہیں ہیں تو پیر بہن لا کے نفاذ پر اتنا زود کیوں ریاجا تا ہے ؟ دوسرا کی کہ دیکھ خلاف اسلامی خک میں فلال اسلامی قانون جل دیا گیا ہے یااس کے بسلنے کی ناکلم و نامرا دمی می کوششیں جاری ہیں ، وس کی پیشن میں بہمی اسسلامی

وانین کربرلنے کےمجازیں ر

سے سام ابی کا تقیں جب اسلامی مالک میں اپنا جمانی اقتدار کے کرائی تھیں تو ان کی مخالفت ہوں، مخالفت سالان سالای مذہ کے ماتحت کی تھی ، اور ہرمال جوہی سیاسی مالات ہوں، افر کا رجب سام اجی حکومتیں فنا ہوگئیں اور اپنے جہانی اقتدار کا پشتارہ اسلامی مالک سے کے کراچنے اپنے وطنوں کو واپسی لوٹ گئیں توعوام نے شعنڈی سائس ہمری اور کہا کہ اب ہم آذاد ہیں اور سام اج کے خلام نہیں ہیں ۔

ہ رکیا یہ مسرت الحدسامراج کی غلامی سے ہزاد مہولئ کی بشارت صرف اس کیے بھی کم ظاہری طور پرسامراج ہارے درمیان سے جلاجائے لیکن اس کا تہذیں ورنڈ ، اس کے بنائے ہوئے قوانین کوم حجت اور نظر کے طور پر بیش کریں ؛ کیا یہ عمل سلیم کے ساتھ نما آن اور نظرت سیم کے ساتھ نما آن اور نظرت سیم کے ساتھ خما تا معنکہ منہیں ہے۔

۲ ۔ اگر سامرائ کے بنائے ہوئے قوانین سیم موسکتے توہر آ زاد کھکوں کے دہ افراد جو آ زادی کے بعد صداحت اور وزاحت کے عہدوں پر براجان موئے ہیں اور دطیٰ ہیر وا در قومی دہنے۔ تسلیم کیے گئے ہیں ان کے لئے معامرا ہی حکومتوں اور قوانین نے جیل کی مزائیں متعین کی تعیمی، اور وان کے خلار امکومت کے وشمن ، کمک کے باغی نسانی اور اس تم کی تمام ہتیں ان کے حق میں روا رکی تھیں ۔

، ـ سامراج ک بنا کی مولی ریاستیں جب ختم ہوسکتی ہیں ، سامراج کی مخشی مولی **ماک**ریں جب منبط ہوسکتی ہیں اسامراج کے عطاکردہ انقاب جب مٹائے جاسکتے ہیں اسامراج کی بنائی موئی سرکوں برسے سامراجی زبان میں مکھے ہوئے نام اور تختیاں جب کھری جاسکتی ہیں ،سامراجی نامزو كمحبے پاركوں ميں سے جب اتارے ماسكة بي توميرآ فرسام اچ كابخشا ہوا لمحدانہ ا ور لا دين نظام تعلیم درسیت کی تغیر کامتاج کیوں نہیں ہے ؟ اور سام اے کے بنائے موتے فیرسائع، غِرْ عَبُول الرغِيراسلامى توانين خم كرك مِين اخركونس معلى وشرمي تباحث مانع ہے ؟ اوراس كم بدلے صالح اور بین الاتوامی انسان اور اسلام قرانین اینا نے بیں کونسام تعلی وشری مذرسلم تومول کے باہی اب موجودر مگیا ہے ؟ اور کیول اسلامی مالک میں سلم عمار اور سلم عوام کورچی عطانہیں کیا جا آگ دہ قانون مغربی کے ایک ایک بندر ہفیراسلامی سطر بغنط، بمکروٹ کک کوہمدیشہ ہمیش کے لئے لکال دیں، اور کتاب مسنت مین شریعت اسلامیہ کے قانون کے دائی تحفظ کے لئے انھیں پھردوبارہ وہ حق والبس مل جائے جوانمیں اسلام نے عطاکیا ہے ، اورجس کی محببانی وگرانی ان ہر فرمن کی ہے ، ووحق یہ ہے کرفٹر دیتِ اسلامیہ کے فلاف بنائے گئے کی بھی قانون کو مدالت میں چین کرافیار برسان شف کودیا جلئ ،جس طرع اس کوا بنے دوسرے الی وجان حقوق کی حفاظت کے لئے بیتی الامواہے کیوبح مسلان کے نزدیک اسلامی قالان اور شریعیت کے الحام کی حفاظت اپن جان ، ال اور آبروسے بھی نیا وہ اہم ادر خروری ہے ، یہ قانونی مشریعت اسے تهم العرف ادري من النكر والى سارى قرائى نعسوم ميں ديا ہوا ہے ، رسول پاک نے من م محكم منكراً وال عديث مين ال بريه بات واجب كى سع اور ظفا ئے اسلام كى زري تاريخ يركائيش برعائ تمنس کوجی بیش ماصل ریا جے بکراکیہ بوڈسی عورت کک کواس یات کی محمل آزا وی او**رمانت ا**ودمق دیاگیا **نماک** ده کمی **ی قان**ان کی **شری دیش**یت سے متعلق استفساد کرے *،*  بگر ہمری منل میں ملیغہ کے آر ڈوئینس کر ہیلئے کرنے کی جاز ہد احداس کی اس نعی قرآن سے استطال اور شرمی ہے دیشی دائے موالین خلطی کا اور شرمی ہے دیشی دائے موالین خلطی کا احداث میں کرے، احداس طرح قیامت تک آنے والی ساری تناول کو تشریع بینی اسلامی قانون سازی کے اصول سکھا دے ۔

دیجب طرز تا ثنا تویہ ہے کر سامراہ کے بنائے ہوئے سا رہے بلانوں میں تبدیلی تو روشی خالی ، توم کی مزورت ، مکک کی ترتی اور و لھنیت کا کمال سجھا جلسے ، لیکن اسلامی توانین · میں سامراج سے جرتبدیریاں کی تعیں ان کو جدلئے اور کا لعدم کرسائے کے بجائے ان کو سرا با جائے اور نظیر و حجت کے لور بریدچی کیا جائے ۔

۹۔ مجکہ اس سے بی آیک قدم آگے بڑھاکر رہنل لا سے تعلق ان آئین تبریلیوں اصقائونی تغییرات کی کوششوں میں لگ جانا جن میں ترمیر کی جرأت سامراج تک کو مذمہد کی تنی ۔

۱۰ سامرلی کے رضت صغر باندھنے کا مطلب ہی یہ تھاکہ اب اسلامی مالک میلد از مبلد توانی المبیر کو دوبارہ بچری اور مولیت توانی اور مولیت کے مرشعہ ہیں واضل کریں اور مولیت کے کمی اوامروا محکم میراسلامی مکومتوں کی بنیاد والیں ، انحراف کی پالیسی کو ترک کریں اور زبان و دل سے قانون المبی کی مربلندی کی کوششوں میں لگ جائیں ۔

اا سلان اسے کہتے ہیں جو اسلام کو آخری ، دائی اور کمل دین ہمتیا ہو ، اور اس کے مطلب میں بہت کہ لورے قانون اسلامی اور شریعت الہد پر ایمان رکھتا ہوا ور اس کے کمل نفا ذکی ڈوشل میں گئا ہوا ہو یعس شخص کے کئے طیبہ کا تفاضا ہی یہ ہوکہ خدا کے سوا مذکوئی فائق ہے مذکوئی آقا ہے اور انسان کے جم وجان پر فائق و مالک ورب کے بنائے موک کی رب ہے اور مذکوئی آقا ہے اور انسان کے جم وجان پر فائق و مالک ورب کے بنائے موق قانون کے سواکوئی دوسرا قانون نا فذی مذہونا چا ہے ، اس شخص کا مقسد جیا ہت ہی یہ پہلے ہے کہ تام جوئی خوائی کی اور فاف فرق فرما نوا نوا تو کے خلاف وہ طم بناویت ہو اور قانون خداوندی کے سواکسی دوسرے قانون پر داخی مذہونا ہے یا مقعد فردیا جا عیت یا بیری اسلامی سوسائی

سے یہ کہنا کہ چہری انگویزوں نے اسلامی کرئیل لاختم کر دیا تھا اس کئے اب ہم املای پرشل لاہمی ختم کرناچا ہے ہیں ہوائی کرزری احد حقیق خلال کے سوا اور کچے نہیں ، یہ بات وراصل دلیل اس بات کی ہوئی کہ پرشل لاکو اصلی حالت میں باتی رکھا جائے اور سامراہ تیوں نے جن جن شرعی تو انہن میں تبدیلیاں کی تعییں اصلامی حالک میں امنیں فوراً اور باہ تا نیرنا فذکیا جائے تاکہ سامراج کی قانونی ونکری بالا دستی کا بھی اس طرح خاتمہ ہوجس طرح سیاسی بالادستی کا خاتمہ ہوا۔

١٢ مسلان صرف سامراج كے بنائے ہوئے قوانين كامخالف نہيں موتا ، ملكه وہ برطافوتی نظام، ابلیں تانون اور غیرالٹر کے طریق زندگی کا مخالف موتاہے، چاہیے اس کے کہنے والے ا پنے مک کے مسلمان ہی کیوں نہوں کیؤی مسلمان کا مقام شہدا نے حق وانسا نیت کا مقام ہے، تومیت و ولمنیت کے تنگ نائے میں پڑکرو دی والغیاف سے ہاتونہیں وحوہ لیتا، احدخوا كة تالون كى سرلىندى كے ييے وه كوشش كرتا ہے، اورية نفرىي نىدى كاكم فيرالله كا اون كوئى سامراجی ماکم نا فذکرتا ہے یا اپنے ہی ملک کاکوئ مسلمان نامی ماکم، وہ دونوں کے خلاف خداکی رضامندی ا در شریعیت کی حفاظیت و بقاکی خاطر نبردا زما مولئے سے خوخب نبہیں کھا تا، اوراسلامی ملکوں پیں مرف قانون اسلامی کما نغاذ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ امسیّ اسلامیہ خداکی رصا مذی درحمت کاستی ہی ہوگی ا ور دوسری المرف قانون اسلام کےمسالے اورمغیدعام تجربہ کو ذندہ دی کی کرساری انسانیت این دائی پرنشایوں اور لاعلاج معکلات کے لئے اس کی خدات تبول كے كى (جىياكە للات كے سليلے ميں سارى السانيت كے كى) ، مومن كامقىد حيات اس دنيا مین ظانت کا قیام ہے ، اور و موت الى الله كے ذرا يعے اور اسلامى قانون كى وائى ملايت کے ندیعہ بچری انسانیت کی جول اسلام کی لازوال دولت اور قانون مٹربعیت کی باکال منمت ے مالا مال كرنا چا ستا ہے، تاك بحروبرين رونا جوجك والے نسا دا درسيد ب بلاكا فائر موا دولات انسانیت کی طویل شب فراق اندا یان کی می وصال سے بعریم کنارمور ا پیے دین وسلم کے ساسے یہ حجت بالٹل بے کارہے کہ المحزیزوں سے اسلامی کرمنیل ہلاکو

خم كردياس ليه بم بين للاكوبى خم كردي -

دور بعدال کاخیفت بی پیلے توال کے جوابات کے ساتھ واضح ہوگئ ، تاہم بہ بتا نا مزودی ہے کہ۔

ا کس بمی نام نباد اسلامی ملک میں اسلام کے برشل لا سے متعلق کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ قانونی لمور پر چیت نہیں ، اور شری طور پر آگرکتاب دسنت کے خلاف ہے تو با کھل اور کا اعدم ہے ، اس کی پروی کس دوسری اسلامی مکومت میں کیسے ہو کتی ہے ۔

ا کیا یہ تبدیلیاں علمائے اسلام کی رائے اور سلم عوام کے جذبات کے اتحت رونا ہولی میں ؟ مرکز نہیں ملکہ مغرب زدہ مکومتوں کے اعلیٰ انسران کی اپنی من مانی ہے ، اور کسی مجمی ۔ شخص کی میں مانی حرکات نٹر نعیت میں جت کا درجہ نہیں رکھتیں۔

معد برمن ممال عمام می کی مضی اور رائے شاری اور ووثنگ کے ذریعے ہی اگر کوئی تندیلی رتغیر کیا گیا ہوتو وہ ہمی اگر کتاب وسنت کے فلاف ہو تو شریعیت کی نظری کالعدم ہے۔
مہریہ دعویٰ مرت گراہ کرنے والا ہے ، اکثر اسلای ممالک میں پرسنل لامیں کی تعمل بنیادی متبعلی اب تک نہیں ہوتی ہے۔
مغربی اب تک نہیں ہوتی ہے ۔ مغربی افکا دکے دلدا دعل کی طرف سے کوششیں صرور مثر ہی ہوئی میں ، لیکن اکثر بھی وہ ناکا می کا شکارمو گ ہیں ۔

ہ ۔ اکر مجمول برمالات مامرہ کے ساتھ جائز مدتک توانی کی مورتیں پیداکر لے کی فوض سے نقہ اسلامی کے دوسرے خراجب سے بھی مدول گئ ہے ، اورکسی ایک نفۃ تک قالوں کو معلی نہیں ملک کھیا ہے ، معری متعنن نے بھی بہی کیا ہے ، پہلے اسلامی قالوں کا ماخذ عام طور پر

له نقي اصطلاح مين اس ممل كُرُ تلفيق "كِنَة جِي ،اس كَدُنوى من بِي اس بات كَ لَمِن اشاره كِنّه بِي ، "نفقت التوب الفقد لفقا وهو ان تضم شقة الى اخرى نتخبطهما ، ولفق الشقتين ملفقهما لعقاء ولفقتهم أصم إحداها الى الالورى فعاطهما (نسان الوب-١٠- ٢٠٧) (با آن الحصور)

حنی ندمیب تھا ،کین بدی اس اساسی مالات دعزوریات کے مطابق نقبائے امت کی آوا اوزمین استباطات کوجی حگردی گئے ہے ۔ یبی مقنی بھی آج کل بھی کردیا ہے ، فقہ الکی کواساس بناکر پر خرورت کے مطابق دوسرے ندائیب ونقی آوا مستاستفادہ کیاجا رہا ہے احدید لائیے میں بھی ہے اور مناسب مال بھی بھی کے ساری دنیا پھیلا ورسار سے سالان کے کے لئے تعلی طور پر قابل بھی اسلامی قانون بھی تعصیب ، تنگ نظری اور غربی تنعق و پنداری خوکا بھا نا کوئی الیمی سخس یا ت بھی نہیں ، لیکن ہاں نقیر شہر آگر بیجا ہتا ہے اور اس پر داخی ہے کہ اسلامی قانون کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دسے تاکہ پر دشاکل کے مل کے لئے منی سٹانی مائی اور منبی نفذ کے بھائے لائین ، ابھیزی ، نوانسیں ، اٹیالی اور امری روشندانوں کی طرف دیکھنا پڑے تو اسے شوق سے مشق ستم کی اجازت ہے اور دعمت تعصیب کر پر وال چڑ معالے کا موق بھی میسیر ہے ۔

تام ذا بب نفتری پر قائم بی اوری کی تدری ان میں مشرک بیں ، دبل سنت وفقه

کے اس تول میں ماف اورواضے اجازت اس بات کی ہے کہ سارے خامہب سے استفا دہ کیاجا نا ندمرف ہے کرجا کڑہے کمکرمزورت کے وقت متحسن اور خروری ہے اور کسی غیراسلامی قالڈن سے اخذکر لنے کی صورت میں تو واجب اورفرض ہوجا تاہے۔

یہاں کک توسیلہ کا پہوبہت اچھا ہے کیکن اس سلسلے میں حسب ذیل باتوں کا خیال رکھنا انتہائی مزودی ہے ۱

والف، ایک تویدکرعام قانون کی بنیادکس ایک نعبی مربب پرقائم کی جائے ، اور کی کے مام کے ، اور کی کے مام نعبی ندم ہب کی معایت رکھی جائے تاکہ عوام ہیں بے دلی اور عدم اطاعت کے مذبات بذا بھریں ۔

(ب) یہ اس صورت میں اور اس وقت تک کے لئے ضوری ہے جب تک کہ مالک اسلامیہ میں علیٰ وظیرہ عکومتیں تا تم ہیں، جب فلانت اسلامیہ قائم ہوجائے اور ای رحت ما لم اسلامی میں ایک فلیف کا کم نا فذہوجائے اور ایک حکومت بن جائے تو اس وقت فلیفتر وقت تام عمل نے احت کے ذریعہ نقبائے امت کے اجتماع کے ذریعہ نقبائے امت کے اجتماع کے ذریعہ نقبائے امت کے اقوال و خدا ہب اور احتباد واست با طرح المرح کے افوال و خدا ہم اسلامی قانون بنا لئے کا مجاز برگاما وریسی ایک خدم ہب نقبہ کو بنیا دبنائے والی حرط اس صورت میں خم کی جاسکت ہے۔

رے) عام مالات میں معن آسانیاں اور سہولتیں الاش کرنامقعود نہ موبکہ والک وبراہیں ک دوشنی میں اتوال کوافذ کیا جائے۔

دن شدیدمزدرت کے دقت یاضومی مالات دسائل میں آسانی کی خاطر ہمی کمی سند کوتبول کیام اسکنکہ ہے ، بشر کھیکہ وہ متروک اور بالکل ہی لبے دلیل نہ ہو اور مقعود اصلاح ہوک اور اسلامی نقطۂ نظر کام کرر ہا ہوا داخلاص ہو کسی مشرقی یامغرانی نظر نظر کی وج سے توڈمروڈ کرا فیرسائن نما انشرے (مشراعیت میں خیرمقبول) تا دیلات کے ذریعے نہو۔

دں سب سے اہم ا درسب سے خروری ٹرا جس کے بغیر کسی تعمی تعنیق ، استنبالی

تیا*س اوراجت*با دنہ*یں ک*یا مباسکتا، وہ یہ کہ ریکام علما رومفکرین اسلام کی اجّبا ئی آزار سے مہو، اور ایک مک کے علی نے کوام کا اجاے یا است اسلامیہ کے علمار کا اجاع کس مشاریرا کر ہوجائے تو بعرده كس بمى خرمب نقر سه ليام اسكّاب راجاع كيمن يهنون بن كركس غيرشرى جزراجاع اس کونٹری بناسکتاہے بکہ مقصدیہ ہیے کہ وہ مسئل باتو پہلے سے کسی نمرہب نقبی ہیں جائز ہوا يا بعرف مسائل مين ، استنبال مسائل ك شرى طريق استعال كيدمائين جنعيس نقهادوملمات امت سرطک میں جانتے ہیں ، نیزاجاع کالغظ بیاں میں لئے بعنی اتباع مبی لیا ہے ، بعی ن عمائے است کی اکثریت اس کو تبول کرہے ، اس صورت میں اس مسئلہ کو دومرے خرمیب نقهیں سے اخذکریے کے بعد قانون میں لایا جا سکتا ہے ، یہ برگر ضیمے نہیں موسکتا کہ اجتباد کی شرطوں ، مربی زبان کی بارکمیوں اور الماغنوں اور فقہ اسلامی کے خراہب سے لیے خری کے ماتھ ساتد ہرما م شخع کو اس طرح کی اجازت دیدی جائے اورجس کا جوجی میا ہے وہ کمل مشہوع كرد، ينينًا يه شريعين برظلم كه مرادف موكا ،كيونكه بيان توسم قالزني معاملات بركفت كو كررب بي ،عبادات اوران استيارك سي بن كاتعلق ضا اور سدے كے در ميان ہے اس میں بھی عوام کوتقلیدی کا حکم ہے ، صرف مجتبد کو الم اعظم کے نزدیک اس بات كالفتيار ب كرما ب توتقليدم تدر كرا د واب توابي اجتهاد رمل كرد اورامام شانعی نے عامی پرتعلیدا درمجبر رہانے اجہاد کے موافق عمل واجب کیا ہے، اس لئے قانون اشيارس عوام كوافتيار اورب ندكاحق نهي ديا ماسكنا، اوراس طرح علمارك ا وافقت یا جہرین کے اتفاق سے اگر کوئی چیز قالون میں درج کردی گئ تو پیم جہر کوہی اس کے فلان عمل كذا ورست نهير، كيز كم إسلام مير افتار وقضا ركام نعسب موجوده معرض قانون کورٹ کے منسب سے کسی طرح کم نہیں ہے ، ا درجس طرح تا اؤن کے معدور کے بعد انتخاص کو

الله تعامله الاحكام في مصالح الإمام، لعبل العزيزين عبل السلام جزوا رصفي ١٧٠.

چاہے دہ عوام ہوں یاخاص، طائے قانون ہوں یا وکیل اور جی ہوں قانونی معالمات میں اپنی آدار وا نکا رکے مطابق نیسلہ کرنے کی صلاحیت باتی نہیں رہ جاتی، بلکہ سب قانون کے پابند ہوجاتے ہیں، بائکل اس طرح علما رومفکرین اسلام کے اجاع یا شبہ اجاع یا اکثریت سے کس بھی : ' مسئلے کو مان لینے کے بعد اس مسئلے کو ما ننا تمام امست پر واجب ہوگا۔
کس بھی : ' مسئلے کو مان لینے کے بعد اس مسئلے کو ما ننا تمام امست پر واجب ہوگا۔
کوئی صاحب یہ احتراض مذکریں کے علمائے اسلام کا اجاع کسی معالم میں موہی نہیں یا تا، کیوبی قانونی اور نعتی چیز وں میں اختلاف علم وقعقہ کی دلس بھی ہے اور تفکہ انسانی کا

باتا کیزی قانونی اورفعتی چیزوں میں اختلاف علم دلعقہ کی دلیل مبی ہے اور تعکیران الی کا شابها رہمی ہے، اسلامی شریعت کے علاوہ ہمی ونیا میں کوئی الیا قالون موجو ونہیں جسمیں کسی نکس قانون دان ، وکیل یا ج کواختلاف مذہو، اس لیے انتلا فات کا ہوناکوئ غیر فطری بات نہیں اور شدیہ اسلامی قانون کے اجرا رمیں تعویق کا سبب بن سکتے ، کیونکہ علمائے امست كالصولى لموديريستنق علينيعل بيع كراسلاى تالؤن نا فذمير، ا وربيرة الذن لموريرا خدلا فابت نقہیکے با وجودعلمائے مت*ن کاکٹریٹ کاکیا ہوافیعیلہ ،*قانزنی مسائل میں نافذ موسیحا ہے اور مجبودیث کے اس مدرم اللائدة من مي اكثرت كورك معلوم كرن المكاكام نبي بعدر فيها قالون الثياري مي مزورى بي. (س) اگرد دسرے ندا ہب نقہ کے باشندے ملک میں موجود مہول اور ان کے علما ر كاكثرت دوسرے مذابب نقر سے لقین كے حق میں منرمو۔ توگو بظاہر بد انتہال افسوسناک بات ہوگا۔لیکن فرہبی حریت اور تفکیری آزادی کی خاطر ریسی کیا جاسکتاہے کہ مرفد مہب نغتہ کے ا نغادرها بغ والے کے لیے قالونی اعتبار سے نیسلے اس کی نعتہ کے مطابق موں ، ایساکر سے یں در کوئی عملی قباحت ہے اور در کوئی شرعی مانع یر میرے نزدیکے پہلی موریت سخس سے اور اسلامی وصدت کی روسے ہمی اچھ ہے لیکن حریث کے تقاصوں کے پیش نظراس وومری چیز کے اننے میں بھی مجھ مرگز انکار نہیں الکین قانون میں پھر یہ تعربے بے حد مزوری کرکوئی بھی وہ مروہ جومرن اپی نفتہ کی دوشن میں فیصلہ چاہے گا، اسے کسی بی سیکے کے حل کے لئے کسی دومرے کمتب نغتہ سے افذ کریے کی مطلق ا مبازت نہ ہوگی اور اس کے سادے تعینہ اس غرمب کے

اقرال كى روشى مرامل كيه جائي كي عابدان مي كتنى بي مسكل اورخي مور

٧۔ جبال سلان اقلیت میں ہیں وہاں ک دطئ حکومتوں کے لیے بھی اپنی جمہوریت کو تو لیے كاوقت الدامقان به كغيرولمن اورسام إى حكومتين جب سلم بينل لامي تلفل مذكر كي تو آئین جهانبان اور دستور فطرت کے مطابق برعقیدے اور ندمہب دالے کواس کے مقیدے اور اعال میں چوحریت کی خانت دی گئی ہے وہ والمن حکوشیں اس المرے پوری کرسکتی ہیں کرسا مراجی عہد مگومت میں مسلانوں کے عصب کئے مہوئے حقوق والیس کریں اور اگر · ہ بہ نہیں کرسکتیں تو کم از کم ان حقوق اور توانین می کوباتی رہنے دیں جنیں غیر ولمی حکومت سے باتی رکھا تھا، اورضی الموربُ الله عائل قوانين ، كين كو ليول تواسلام كابرقانون اين مجدر الل اور تعكم سعد ، ليكن بعف في ا ودہیں جوسلانوں کے اقتدار اور اسلامی حکومت ہی ہیں نانڈ ہو سکتے ہیں ، جیسے تعماص ، صور، اسلامی تعزیرات وغیرہ ، اوربعض دوسرے قوانین وہ ہیں جوسرخط مکومت کے اتحت موں یا اقلیت می مول یاکی بمی سیولراسٹید میں رہتے ہول ، جیسے عبادات ، اخلاقیات اور وہ اجماعی اورعائلی توانین جن کی روسے حوام وطلل کی صدودمتعین ہوتی ہیں ۔ یہ کیسے ممکن جے کہ کس خبهب کا پیروکس بمی وسی قانون کی روسے ملال یا حرام کی ہو انگس چیرکوا پنا لے یا چیوڈ نے كينك فربب ك طلل ك بوئ جيرى اس كے نزديك طلال بي اور ندبب ك عرام كرده اشيار اس كے فزديك حرام بى ، اس كا وجدان وضيراور تلب و نظر اس كے علاده كى دومرى بات كوما خفسے الكاركرتے بي اور قالؤنى طور براگراس كومنوا بحى ليا جائے توگويا وہ ايك حرام كام كا مركب موكا - مثال كے لمور برومنی قانون ميراث ميں سے كس وارث كوايك حق ولاتا ہے لیکن شرع طوربراس کا مصم کم ہے یا وہ وارث ہی نہیں ہے تویہ مال اس شخص کے لیے موام برج ، اورمرام مال كما من واسكاييث المك كاليدمن بن كا، دوري مثال يه كوالاق اسلام طراية بي ، الرقانون كى مطلقة جوار مدك لي يفيد كريد كر تمان طلاق نبين مولى ب ، لين تربیت کافیصلہ یہ ہوکہ ہوگئی ہے تواب دواؤں میاں بیوی فحش کاری ادرزنا کے ڈکھب ہوں گے ، اورام ارکے ساتھ بیل کرنے اور توب کی طرف رجع نہ موسلے کی صورت میں زنا کا رہی خدا کی درام کا متحق کم مورت میں زنا کا رہی خدا کی لدنت کا متحق کم بھرے گا۔ اس ہے اسلام کا قائل قائل مون اجتا ہی اورسوشل قائون ہی نہیں ملکہ عقا کروعبا دات کا ایک جزوجہ اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں گناہ ہوتا ہے ، اس لئے کسی بھی آزاد ملک میں رہنے والا مسلمان تخص یہ کس طرح بر داشت کرسکتا ہے کہ مکومت چاہے وہ اسلامی جویا سیکولر مواس کے مقائد وعبادات ، تلب و وجدان ، صغیر و بالحین ا ورحوام وطال کے معاملات میں دخل اندازی کرے ۔

اسلام میں سرف خلاکا مق ہے اور انسان کتاب وسنت و بارسی ان پرکسی نام نها داسلامی کمک میں کسی تبدیلی و تغیر کے قانون سے ان پرمطلق کوئی انٹرنہیں پڑتا کی وہیمیا کہ پہلے لکھ بچا ہوں قانون سازی اسلام میں سرف خلاکا مق ہے اور انسان کتاب وسنت و اجماع کی روشنی میں خدا کے احکام کا استنباط کرتا ہے ۔ اسلامی قانون کے ماخذوں میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی اسلامی حاکم یا اسلامی کمک کا غیراسلامی قانون میں مجت بن سکتا ہے ، ملکہ اس کے بالمقابل مساف مساف ما ف یے الملان ہے کہ فداک معمیت میں کسی انسان کی اطاعت جا گزیمی نہیں ہے "، اقلیت میں لینے طلے اسلان کے باس میں براہ واست کتاب وسنت موجود ہے ، وہاں بھی علماء وفقہاء پائے جانے مسالان کے باس میں براہ واست کتاب وسنت موجود ہے ، وہاں بھی علماء وفقہاء پائے جانے میں ہون کی ہوئی میں کرسکتے ہیں جوشکار ہیں ، اور وہ براہ داست احکام کا استنباط شریعیت کے اصوبوں کی روشنی میں کرسکتے ہیں جوشکار جیات برقابویا ہے کی یوری صلاحیت رکھتے میوں ۔

۸ رسلان اقلیت کے لئے یہ جت بھی بالکل غیرشری ہے کہ ملک کی غیرسلم اکثریت سے اپنا غربی عائل قانون بدل کر اس کی مجھ ومنعی اور مدنی قانون شاوی بیا واور میراث وغیرہ میں قبول کر لیا ہے ، اس لیے اس ملک کی سلم اقلیت کو بھی اسے قبول کر لینا چاہئے ، کیونکہ اکثریت اس معاطم میں سزاد ہے اس کا بوبی چاہے کرے لیکن اقلیت کے صوق کو چھیننے کا وہ مثن نہیں رکھتی ، دوسری بات یہ کہ شاید اکثریت کے خرم ب اور اس کے بانیوں اور تعنوں سے اس کی اجازت اپنے ہیرووں کو وی بوکر تم قانون حاکی میں قبلے کرسکتے ہوں کی من ماسلام مے مانعمان یہ کم دیا ہے کہ یہ صور اللہیہ

۱۰ جہاں سمان افلیت بی بی دہائی کوشی اگر اسلای کوموں کی تقلید ہی کرنا چاہتی ہیں تو ایسی ہاتھ اللہ میں ہاتھ ہیں ہوئی ہے اور بعن ہیں کہ اور بعض ہیں ہوئی ہے اور بعض ملک میں بڑ نویت کے بورے توانین نافذیوں میں دیوانی وفوجواری سب شامل ہیں ، اور بعض مالک میں شریعیت اسلامیہ کے مطابق سارے توانین وصا کئے کے اعلان موجی ہیں کہ میں اسکی میں شریعیت اسلامیہ کے مطابق سارے توانین وصا کئے کے اعلان موجی ہیں کہ میں اسکی میں تاریعی یا بھر یہ کرسل کھل میں اقلیت وں شائل بھودی اور سی معزات کا برش لا اب تک معزول ہے اور کو تا تھیں اسلامی مالک کے اس منلی تاریخ کی ہے ، اس لیے وہ جہوری مالک جہان سال افلیت بیں بین انھیں اسلامی مالک کے اس منلی قانونی وافلائی کردادک دوشی میں سوچنا چاہئے جم وہ ابن محکوم افلیت میں بین انھیں اسلامی مالک کے اس منلی تانونی وافلائی کردادک دوشی میں سوچنا چاہئے جم پر نظر دھی جاسکتی ہے جس میں کہیں بھی غیر سلوں کے پہنے اور اندلس کی تاریخ قانون سے بھی یہ چیزیں معلوم کی جاسکتی ہیں ۔

اارکیا ٹرکی کے لیے یہ بات افسوس ا درمودی کنہیں ہے کرٹرلویت میں جوتبر لمیریاں ماداجی اُوری حکومتیں مذکوسکیں وہ اس لئے کیں ا ورمیں ٹڑک نے چرسوبرس تک اسسلامی آ اقدام کی مغاظمت کی تھی وہی آج ان اقدار کو لوشنے والا قزاق بن گیا ؟

اورکیا یہ درم وعادکا مقام نہیں کر گرکی کے بنائے ہوئے عائی توانین یہودی کھک امرائیل اورسی کھک ابنان کے مسلم ہاشندوں پر نافذہیں ، اورش کی کسلم سوسائی اس سے محوم کردی گئ ہے ؟ اورسیکو ارمئدوستنا ن میں انگویز ، ان کے ذعالے میں بنا یا ہواسلم پرسنل لا آج ہمی نافذا و جا لک ہے ؟ اور بعین اسلامی کھک ان توانین کی تبدیلی کی ناکام ہی سمی ملیکن کوششوں میں گئے ہوئے ہیں ؟ اور کیا سب سے بڑو کرستم برنہیں کہ ان نام نباد اسلامی کھومتوں کے اقوال واعلی و کر وارکو حجت بناکر اس کی روشنی میں سلم افلیتوں کے اسلامی پرسنل لا میں تبدیلی کی باتیں غیراسلامی مالک میں سوجی جاتی ہیں اور ان کو حجبت بناکر میٹی کھا جا تا ہے ، اور اس طرح اتعلیتوں کی محافظہ عمر کسار

ادرسہادابننے کے بجائے سلم کوئٹیں اور ان کے احال اقلیترں کی مودی اور دالشکن کا باحث بنتے رہے ۔ رہتے ہیں۔ دید بات پہلے تکمی مبائجی ہے کہ ان کے اعال اور غیر اسلامی قوانین کس کے لئے بمی محبت نہیں بن سکتے ۔)

١١ - تام غيرسلم اور قديم قوي ا بنارست ا بن من سه ا ورابين نا قابل على قالونى ورفه سے جوڑنا چاہتی ہیں اور اسے نخرجمتی ہیں ، اومعدحام کے مطابق نہ ہوئے کی مودیت میں اس میں طرح طرح کی تاویلات کرتی ہیں ، بلکروا ، مجئے کرباچ بیلی ہیں ، کیامسلم اقعام کی بیداری کا وقت اب مِي نهي آيا ہے ؟ اَلْمُرَيَّنِ لِلَّهِ يَنَ المَنْوَاكُ تَخْشُعُ مُلْمَ لِلْأَوْلَ اللهِ وَمَا مُزَّلُمِنَ الْعَيِيُّ (حديد - ١٦) ترجم كياايان والول كے لئے داب بى وه) وقت نهي آگياكه الل كے دل ذكرالى سے خشوع مامىل كريى ، اور اس سے جر (دين ) من (خدا كى طرف سے) تازل موا ؟ كيا الغيراب تديم ادر دائ اسان حقائق سے الحي نہيں صاصل كن چاہتے ؟ كيا الغير اسے تهذي وال كى طرف نهي اورنا عا بع بكيا دنيا مي بدياشده مشاكل كالفاصل اورا برى علاج جس اسلام قانف میں موجد دہے کیا اس کو تکل طورسے اپنا لئے کی سی اخلاص وایان کے ساتھ انعنی نہیں کر نا چا بیتے ؟ اور اس طرح ابحنوں میں محمری مہول انسانیت کومشکلات کے مل کریے کا خا**ی الم انت**یکیں نبیں سکھانا چا مینے ؟ اور کیا فدا کے بختے ہوئے تورا ورسلاتی کی را کا پرچارا منیں اقرام عالم ک سرانیوں اور کم کردہ را م بکرونر اوں کے سامنے نہیں کرناچا ہے ؟ اور ا توام عالم کے لئے مذاکی دی مِونُ اس مداس ال كُلُوش آسْنانهي كرنا جاسة - قَدْ جَاءَكُومِنَ الله وَدُو كَمَنَاكِ مُبِينً، يَّهُهُ يُ رِبِهِ اللهُ مَن اتَّبَحُ رِمِنُوانَهُ سُبُلُ السَّلَ مِرَدَي خُرِجُهُ مُومِنَ التَّلْكَابِ إِلَى النَّودِ بِالْجَذِيهِ وُ يُكْدُن يُعِيدُ إلى مِوْاطٍ مُسْتَعَيْنِيرِ (مالله ١٠ - ١١) ترجم تعنين الميا تعارب ياس رتمالي المندى الله عن نود الدروش وواض كاب، اس كه دريد الدر الدرات ديتا بعداس كارمنا کا تا بعیر، سلامتی کی دا مور الالتا ہے ال کونوندگی کھاند میروں میں سے روشنی کی طرف، اپنے مح سه ادرانس سيص راه كا بايت كرا بعه

بروال فقريد اس منون مي بم في تنعيل كه ما تدوون سوالون كاجواب ديديا بر بهزمي اختصار كے سات، اتناا دركها چاہتے ہي كرب دويوں سوال نطرى بقل ، بيهى ادرقانون وشرى كس بى احتبار مصيح نبي بى كيويى يداك حقيقت جدكك بى بخف يا توم كاغيرائي عمل کم بھی دور سے خص یا توم کے لئے آئین جت نہیں بن سکتا، اور اس طرح کی شخص کے پیٹے میں اگروں وہوتوریاس بات کے لئے دلیل نہیں بن سکتا ککس نہی طرح اس کے موس بی وردبدا كيا مائة ، يا الركس ايكسيدن مي ياكس ظالم وما برغير كل فرا نروا كے تشددك وج سے مى فغرك ايك آكوم وشكى جعراس كواس بات ك سندنى بنايا جاسكتا كروراس ك ووسرى آنكد، ناك، كان ، باتد ، بيراور دوسرے اعضار بى ملف كيے جائيں - اس طرح كى منطق نصرف یدکه ناوانی ا ورلاعلی سے تبیری جا کے گی بکہ شاید کمائی مبی صبح الدماغ انسان اس تسم کہ ہرزہ مرائی کی جراُست نہیں کرسختاہ وہ صرف یہی کیے گاکہ فوراً کم پریشین کے ذریعیہ اس کہ انکوٹھیک کرنے کی ہوری کوشش کی جائے، اوراگر فعانخواستہ وہ ٹھیک نہ موسکے تواس کی دوسری میکوکی محل محداشت ، سفا لحبت اور محوانی کی جائے کہ کمیں اس کومزید نتعمان ن پہنے مائے ۔ یہ بات عقلی طور رکتی ناقابل سلیم اورمعنکہ خیرے کہ آگڑسی مجد یا غاصسیانے سے کا گھڑی چرالی ہے یا خیرقانونی طور رہے ک زمین منبط کرلی ہے توکوئی دومراسا ہوکاریا مدرد مک کے قانون سازا دارے یا صلات سے برمطالب کرے کران کے گھرکا ساماسازد را مان چرالے مبابے اوران کے سارے مکانات ، دکانیں اور زعینیں ہمی صنبا کریئے کا قانونی حق مطاكيا جلئ، ياب بات كس تدر مريناك مدتك نا دان موك، أكركول شفس يرمطالب شروع کردے کرچونکے کا لم مفاصب سامارج کی تا نونی عدالت یا خیرقا نونی حکومت سے فلاں ملک کے نلال وزيراعظم ياقوى رسناول كے خلاف مبل كى سزائيں دى تحييں اور ان ميں سے كس سندلو برس، کی نے سولہ میلنے اورکس سے سولہ ون می سی جیل کاشتھتیں برداشت کی تعیں عامل لیے اب سامراج کے چلے جانے کے بعد ان سارے قومی رہنا وُن کک کوہیل وی جائے ہیں کوسا ماہ جائے

ے جیل کی مزانہیں دی تھی اور دوسری طرف وہ رہنا جی کوسامراع کی عدالتوں نے مزائیں دی تھیں ان کو آزادی کے بعد بھی وزارت وامارت کی کرمیوں سے ہٹا کر دوبارہ جیل کی کومیوں میں نور آ بند کردیا جائے ، اس تم کی باتیں ندمرف یہ کہ نا دان سے تعبیر کی جائیں گی بلکہ اگر کوئی اسی بات کچھے تو اسے ڈاکٹری معائز کے بعدیا توباگل خالے بھوادیا جائے گایا ہم عدالت کے کہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور جیل مجوادیا جائے گا۔

لكن طرفدتا شاياستم طرمني كى انتهايه بدكر اسلاميات يابين لا ك مسلط مي استم كى باتیں کرلنے کانام ایسامعلوم ہوتا ہے کے عقلمندی ، روشن خیالی ، واٹائی ، فیشن ، ہزر رمرمے اور علم وحقیق برگی ایے - بہروال اس نسم کی غیر آئین ،غیر کمی ،غیر علی ،غیرفطری ا ورغیر شری با تیں کرلے والول کے حق میں ہمی مرف دعامی کرسکتے ہیں ، کہ اے فیاص ازل حکمت وشعور اور على ودانانى کی دولت انھیں نفییب فرما ، اور قانون اسلام کی خوہیول کو پمچھنے کی بھیرت ان میں بیدا فرما ، اوتقیتی اسلام کی چاشی سے ان کے کام ودمن آشنا بنا تاکہ وہ مسلمان موکر اورمسلمانوں جیسے نام رکھراسلام کونقسان سربہنیائیں بلکرترے دمین کے سیحف تگذار بن مائیں ،اور خیرالنداور لماغمت کی ما نونی بالادستی کے بمی منکرمومائیں ، اور دلوں سے مغربی ومشرقی خیراسلامی افکار، اقداد اورتہذیب کی محبت بمی نکل جائے کہ اسلامی قالزن کوبروئے کار لانے میں یہی سیسے بری دکا مٹ سے ، لیکن اسلام کے سیل دوال اور اسلام کی دوسٹنی کے سامنے اس کی حقیقت کچوبھی نہیں ہے، اوراب وہ وقت قربیب آمچکا ہے جب اسلامی ملکوں میں اسلام کانٹمیس تا باں بوری درختا نی کے ساتھ طلوع مولئے والاہے اور باطل کے سارے محروندے حس خات بن كربهم عائين كے يا فاكستر بوم أيس كے كيوبى ان كى حقيقت بحوى كے مالوں سے زيادہ نہيں ب مَثَلُ الَّذِهِ يَنَ اتَّخَذُ وُلِينَ دُونِ اللهِ ٱوْلِيَاءَكُكِلِ ٱلْمَنْكُبُونِ إِنَّا خَذَنْ بُ بَيَّا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَيَنِيَّ الْعَلْكِوْتِ لَوَكَا لَوْالْعِلْمُونَ إِنَّ اللهُ لَعُلَمُ مَا لِلْا عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْعٍ مَعُوَ الْعَرِيرُ لَكُونِيرٌ وَيَلِكُ الْأَمْمَالُ نَعْمِيمًا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْلِمُا (اللَّالْعَالِونَ ومنكبوت ام يهم)

ترجہ، ان لوگوں کی مثال جوالنہ کے سوا اولیار (مجبب، مددگار، شرکی، حاتی) دوروں کو بناتے ہیں ، ان کی مثال بحول کی طرح ہے کواس نے ایک گھر بنایا اور مب سے کزدر گھ۔ مکون کا گھر ہے ، آگر وہ سمجھ ، النّد جانتا ہے جس کو لیکارتے ہیں اس کے سواکوئی چزہی ، اور وہ نریوست مکمتوں والا ہے ، اور یہ مثالیں (اور کہاتیں) ہم لوگوں کے لفائدے) کے لئے بیان کرتے ہیں ، اور ان کو سمجھ (برجھے) وہ بی جوجا نے دالے (مجمدار) ہیں۔

## عربي للرنجرين قديم مندرستان

تالین: جناب و اکر خورشیدا حد فارق پرونیبر و بی یونیوری استان استان که تمدن ، خرب ا درطوم کے بارستان استان که تمدن ، خرب ا درطوم کے بارستان که محروب به تقیق اور تنقیدی جائزه نہیں دیا گیا تھا۔ تعوار ابہت اگر کچر مرا بھی تھا تو اس کا حیثیت ا دحورے فلا تراجم ا ور فلا صول کہ ہی محلا تھی ۔ اس کتاب میں واکٹر صاحب موصوف لے اہمام کے ساتھ پرالئے ہورتان کے مسلمان محدوث نوی سے پہلے ) لین نویں ، دسویں صدی عیبوی میں ہندستان کے درمیان محدوث نوی سے پہلے ) لین نویں ، دسویں صدی عیبوی میں ہندستان کے فرمین ، تدون ، علوم ، تاریخ اور تجارت و غیرہ سے متعلق امور کا عرب مؤلفین کی توری اور میان اور کا عرب مؤلفین کی جومی و مقات اور کا تاریخ اور تجارت و فیرہ یہ میدی عبارتوں میں ہندی نام جومی و مقات اور کا تاریخ شہادتوں ، قرائن اور ممکن طریقوں سے تعربی جی ذائی جومی و مقات اور سے تیست کرا

مكنكابته: ملاوة المصنفين، الدوبان إلى، دهياي

## علامہ اقبال اور اسلامی نفافت سے اسل الاصول کی ترجانی

(انجاب شیراحدفال ماحب غوری سابق رحبرارامقانات عربی وفاری از بردنین)

اسلام تُقافت یا مسلم کچر" عاتمهٔ اله اسلام کے نقطۂ نظر سے ان کے انداز زندگی کا نام ہے، جے اگر منطقی بنیادوں پرتعین کیا جائے تو اس چیز کے مترادف قرار پا تا ہے ، جے قرآن " ڈین" کا نام دیتا ہے۔

پی ملار آتبال کے نز دیک اسلام ثقافت گان علیم بالخصوص علوم مقلیہ کا معداق ہے جوسلالؤں کی تفکیری مرکزمیوں کے نتیجہ ہیں ٹلہور نپے رہوئے ۔ ویسے وہ بھی اصولی لحور پراس کا ما فذ قرآبی اور اُس کی تعیارت می کوتباتے ہیں ۔

> اس قرآن اور اس کی تعیمات کے با رسے میں علامہ کا خیال ہے کہ: سبنیا دی طور پر قرآن کی روح کاسکیت بزار (لینان بزار) ہے" دومری مجکہ فرالے ہیں:

ید وه چزری جے قرآن کے ابتدائ طالب علوں نے کاسکی قیاس آمانی کے زیرار اور میں برصف اور سمحت او

پیتھے۔ اخیں اس مقیقت کک بہو نچھ میں کہ قرآن کی دوح مقیقی لمودیر کا اسکیت بہاد (یرنان بیزار) ہے ، دوسوسال کگے۔"

علامہ لئے اس مزعومہ واقعہ کوایک بنیا دی تاریخی حقیقت سجھنے پرامرار کیا ۔ امپرا ایک اور مقام پر نرمایا :

"اس حقیقت کو نه بخصنے ہوئے کہ تران کی روح حقیقی لمور پر کا سیکیت بڑا رد ہونان
بزار ہے ، اور بیدنائی مفکرین پر نوپراا عاد کرتے ہوئے اُن درسان مفکرین) ہیں
پہلا رجیا ن اور میلان یہ پیدا ہواکہ قران کو بی نائی فلسفہ کی روشنی میں بجمیس یہ
امنوں سے اس مزعومہ نیونان پہندی "اور نیونان بیزاری "کے درمیان تاریخی طور پر تحدید ۔
کی بھی کوشش کی ہے کہ نیونان پہندی کا یہ رجمان مسلمانوں ہیں دوسوسال مک رہا ، جس کی
رجہ سے عمل پہندی ہوکی کو کی علی ترتی مذکر سکے ۔ فرماتے ہیں :

واقع بر بے کہ بیزانیوں کے اثر لے ... اس کے برفلات مسلالی کے تصور قرآن کو دھندلاً اور خیرواض رکھا اور کم ومیش دوسوسال کے عمل بہند فعّال عولوں کے نزاع کو اپنے اظہاد وتحقق کامونڈ نہیں دیا ۔ "

اس امرار بیجا کانیجه تعاکر انعوف نے اسلامی ثعافت کولینانی علوم کی افادیت سے مسلانوں کی مایوی کانیجہ ترار دیا۔ فرماتے میں:

آس بات کے پیش نظر کر قرآن کی روح کھوس واقعات سے اعتما کرنا ہے اور اور ان بات کے پیش نظر کر قرآن کی روح کھوس واقعات سے اعتما کرنا ہے اور حقائن و واقعات سے بے اعتمال کر تنا ہے، اس کوسٹش کا پیجہ نا کامی کے موا اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیجہ میں اسلامی ثقا فت کی مقیق دوج منعہ مشہود ہے طور کی اور کیا ہو کہ بوئی ۔"

البذا علام كے نزدكي فحقف اصلامي علوم والعسوس علوم عقليم كى ترتى يونان فكر كے

فلان سلان مفکرین کی ذہن بغا مت کا نتیج تھی۔ اس ُ دُمِنی بغا مت کی تفصیل میں فروا تے ہیں ،

ترنان فلسعنہ کے خلاف اس مقلی بغا و یہ کا اظہار نگر کے جملہ شعبوں میں ہوا۔ جمعے الدیشہ

ہے کہ میں اس بات کی کما حقر تفصیل کا اہل در موسکول کا کر دیا منی وہ بیّت اور طب میں اس کا

ظہور کس طرح ہوا۔ یہ اشاعرہ کی ابعد الطبیعی تفکیر میں بالکل واقع ہے۔ لیکن اس بجی نیادہ
ومنا حت کے ساتھ اُس تنقید میں حیال ہے ، جس کے ساتھ مسلمانوں سے برنا الله طقی پر تبھرہ کہا۔ "

آخریں علامہ نے ریامنیات کے اندرسلانوں کی سرگرمیوں کے بارسے میں حسب ذیل تبھرہ سپر د تلم فرمایا ہے :

"بہال یک ریامنیات کا تعلق ہے ، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بلیوس (، ۸ ۔ ۵ ۲۱۹)

کے ذمانہ سے نعیرالدین طوی (۱۲۰۱ – ۱۲۰۱۷م) کے زمانہ کک کس نے ہمی ان وقول کی طرف سنجیدگی سے غور نہیں کی یا جو (اُقول) اقلیدس کے ظوا متمازی کے مصادرے کی صحت کو مکان میسی کی ذات تنی ، صحت کو مکان میسی کو براز رسال سے دنیائے میا منیات پر طاری تما ، تلام بر پا جس نے اس سکون میں جو ہزاد سال سے دنیائے میا منیات پر طاری تما ، تلام بر پا کیا ، محق طوس نے اس مصادرہ کی اصلاع کی کوشش میں مکان کے سی تصور کے ترک کرنے کی مزورت کا احساس کیا ۔ اس طرح استوں سے نعا کے ترابیات کی ترک کرنے کی مزورت کا احساس کیا ۔ اس طرح استوں سے نما نے کٹرالیہات کی ترک کرنے کی مزورت کا احساس کیا ۔ اس طرح استوں بنیا دفرام کی ۔ "
ترک کرنے کی مزورت کا احساس کیا ۔ اس طرح استوں بنیا دفرام کی ۔ "

کیکن علامہ کی منلمت ککرکے باب میں ایب واحترام کا دامن کا تعریب میں ایب میں ایب میں ایس کے موجے کے مہوئے ہوئے ہ بھی ہم اس احساس حقیقت کے لئے مجروبیں کریرا فادات محل نظریس ۔

ا) قرآن تعلیات ک دوع کاتعین مسلون کی تعلیات کی روح یا اصل الاصول کوتنعین کردنی کوشش انهار مسلون کی قیاس آرائیول کا برا دیجسپ مومنوع دہے معلی میں اسے ایونان بزوری میں مغر علامه آتبال بی اس روش عام پر چے بغیر نہ رہ سکے اور انعوں سے اسے لیونان بزوری میں مغر

سموليا، چنانچ خلبات مي فراتے بي :

"بنیادی لمدررقرآن کی روح کاسکیت بنراد (برنان بنرار) ہے" لیکن خدقرآن کلیم کی تعریجات کی روسے" قرآن کی روح" " یونان لپندی" اور ُیونان بنرادی" دونوں سے بالا ترہے ۔"اسلام تیسات" کے مطابق یہ توحید راد بہت" چانچ حسب ہمریج

قُرَّاكِ بمِيدِشْنَا حِيْتَمَلِيقِ السَّاكِ مُوتِ ثَمَا وَتَ الْهِنَّ جِهِ -وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْجِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُ وُنِ (ذابهات - ۷۵)

[ادری ہے جن اور الن کو اس واسطے پداکیا ہے کیمیری عبادت کیا کریں] اور اس مقعد کے تحق کے لئے باربار انبیار کام کی بعثات ظہور میں آئی ، چنانچرار شادباری تعالی ہے :

رُّمُ الْهُ سَلْنَا مِنْ تَبَلِكُ مِنْ دَسُوْلِ الْآفِيِّ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهُ الْأَانَا فَاتَعُونِ " وَمَا اللهُ سَلْنَا مِنْ تَبَلِكُ مِنْ دَسُولِ اللَّافِيِّ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَاللهِ اللَّا الْمَا الْمَعْدِيء (العنبياء - ٢٥)

[اورم ط آپ سے پہلے کو اُ ایسا پیغرنہیں ہیم اجس کے پاس م نے یہ وقی نہیمی موکد مرے سواکو اُن معبد (ہونے کے لائن) نہیں ہے۔ پس میری ہی حبادت کیا کرد۔] خودشارع علیہ السلام لئے "د مائم اسلام" کوجواس کے رکن رکبی اورمبنی علیہ میں، مدیث مشہور میں متعین فرادیا ہے۔ ان میں اولین حیثیت "ایان بالٹر" کی ہے ،

يَّف الاسلام على خس : شهادة ان لا المالا الله و ان عمل أعبله ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والعم وصوم مسمنان يُ

[اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے : اس بات کی شہادت کر النّد کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور پر کرمگر اس کے مبندے اور رسول ہیں ، خاز کا قائم کونا ، زکوۃ کا او اکرنا ، حج اور

دمعنان کے دوزے ]

امدائ تومید بوبیت کے مقدس فرینے کی اوائیگ کے لئے رسول اکرم ملی النّدیم والم تین بحث ہوئے

كك كے لئے اموریں ۔

محين كه الندك سواادركوني معدونين \_ ]

کین طلامہ نے اسپنگل تقلید میں اسے "بینان بزادی" میں مخمر کردیا - اسپنگل نے مدید برر اپاتفا نت کا اصل الامول "بینان بزاری" (کاسکی انداز نکر سے انواٹ کل) بتایا ہے ،چنانچہ دہ "انحلال الغرب" میں تکمتا ہے :

آوراب پہلی رتبہ کاسیکی اورمغربی (عبیدیور پی تہذیب ک) ردیوں کے ما بین بنیاد کا تعلید کا پورٹ کے ما بین بنیاد کا تعلید کا پورے طرد براندازہ لگا نامکن موسکا ہے۔ تاریخ کے پورے پس منظری جو بے شارشید اور گہرے تعلقات برشتل ہے، دوا ور چیزی اساسی طور پر ایک دومرے سے اتی ختف نہیں ہیں جن کہ یہ دونوں ( یونانی کاسیکی تہذیب اور جدید بور بی تہذیب ہے۔

ملام اتبال کابمی ، جواصولی طور پر مدید بیدنی اور اسلامی نقانتوں کو ایک بی تحقق بی ، بککر مقدم الذکر کو موفرالذکر کا تسسل قرار دیتے ہیں ، امرار ہے کہ اسپنگلر نے بور پی ثقانت کے جو مخیرات خصوص (بینی یونان بیزاری اور نسام کے حقیق موسے کا شدید شعور) تبائے ہیں ، انھیں اسلام کے اندر بھی خوابی نخوابی ثابت کیا جائے۔ خواہ تا ریخ اور قرآن کے مطابعہ سے ان کی تائید مہتل مویان ہوتی ہو۔

نوض قرآن کی روی کے گیفان بیزار ہوئے کا مغرومہ علامہ کے تجدد لپند ذہن کی اخرّاع ہے اورجب انعیں اس کی تائیدیں اسلامی ادب سکہ اندرکوئی دسلی مذال کی ، توہیر انعول نے تحکمیت و ادعائیت کا سبا رالیا ا ورا دعائی طور پرفراویا :

"بنیادی طود پرقرآن کی روح کاسیکیت بزاد (بونان بیزار) ہے۔"

دى إسلام ميں بي نان بسندى اور بي نان بيزارى كى تاري طور پر حد بى كامغوص العدكى تعكيرى مركزم يو كا

مب سے نکلیف دوہہوں ہے کہ ان کے بتیآ دی مقدمات اکثر مالات میں ان کے تجددلپند ذمہن کی افتراع ہوتے ہیں، جن کا مقیقت سے دورکا ہی واسلم نہیں ہوتا یک وہ انعیں کمال ادعا نمیت و کمیت کے ساتھ مسلمات ملکہ بُریم علوم متعارفہ" بناکر میٹ کرتے ہیں ریچران ا دّعائی مسلمات ہر قیاس آرائیوں کی ایک فلک ہوس عارت قائم کرتے ہیں، جس کا انجام خشت اول چوں نہد معا رکھ خشت اول چوں نہد معا رکھ ۔ ناٹریا می روو دیوار کھ

كامعداق ثابت موتابے۔

چنانچرمثال بالائمیں انعوں نے جس وجہ سے بی ہو، قرآن کی دوح کلاسکیت بزاری "
دیونان بزادی کو قرار دے لیا تاکہ جدید بور پی تہذیب کو اسلای ثقافت کا خوشہ جین ٹابت کوئیں اسکو تران مجید اور اسلام کی بنیا دی تعلیات سے می طرح بھی اُن کے اس اختراع ذہنی کہ تا ئید نہیں ہوتی ۔ شہیں ہوتی ۔ مگر ملامہ اسے ایک حقیقت نفس الامری سمجھنے برمے ہیں ۔

اس کے بعد وہ قیاس آرائوں کا ایک سلسلہ سٹردع کردیتے ہیں ، جس کا آخازاس دھوے سے ذیا تے ہیں ، جس کا آخازاس دھوے سے ذیا تے ہیں کہ مسلانوں نے دوسوسال تک اس دھورہ روح قرآن وکل سکیت بزاری ) کے اللہ خم "وٹان ب ندی" کرا بنایا ، حق کہ قرآن کو ہمی یونان فلسفہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی حینا نجم وہ فرماتے ہیں :

" ده جزید جد ترآن کے ابتدائی طالب علوں نے کاسکی تیاس آدائی کے زیراڑ ہونے طور بر نظرا فداذ کردیا ۔ وہ قرآن کولونان فکر کی روشی میں بڑھتے اور بھتے تھے۔ انعمیں اس حقیقت کے بہو بھنے میں کہ قرآن کی روح حقیقاً کلا میکیت بیزاد ہے ، دوسوسال ایکے یہ

استم ک گلنشانیاں آگر تجدد بسندان روزگا دمی سے کوئی اور صاحب فراتے تو چذا ل تعبید موتاکی بحرجد بدکی مارست سے اخیں اس قابل می نہیں چوٹراکہ تدیم کا حقیقت بیندانہ ادراک کوسکس لین جب یہ حیزی اُس مبقری دقت کے قلم سے نکلی ہیں جس نے اپنی خلادا والاعیق کابہ ترین حصہ ایران میں مابعد العبیعیات کا ارتقار کے عنوان سے اسلام کی فکری تحرکیوں کامطال کو کرنے میں مرف کیا تھا ، تو ہاری حیرت کی انتہانہیں دہتی۔ بہرطال

(العن) نہ تومسلائوں سے قرار جنی کا آغاز ہونا نی فلسنہ ک*ی رکٹن میں کیا ، جو دوسوم*ا ل کی می لاماصل کے بعد انعیں این ناکامی کا احساس ہوا ہو ۔ اور

(ب) دہ یہ بات ہی جے کہ دوسوسال تک ّ یونان لپندی'' مسلانوں کی تفکیری *مرگرمیوں کا* دمہا اصول دہی ادر اس کے بعد امنوں سے "یونان بزادی" کوا بنا شعار بنایا۔

مزيرتفصيل حب ذيل ہے:

الت، مسلمانوں میں قرآن نہی کا آغاز نزول قرآن می کے ساتھ ہوا ، چنانچہ قرآن باربار دسول اکرم صلی الٹدعلیہ لم کی ذات اقدس کو تعلیم کتاب دحکمت "کے فریعینہ کی بھا آوری کے ساتھ متصف کرتا ہے :

"يُنْكُوعَكَيْهُ مُحِر آيَاتِه كَيْرِكِيهُ مُ كُيكِيهُ مُ الْكِيّابُ وَالْحِيْكَة " [جران كواللّذ كا تين برله برله كرسناتي بي اور التكويقائد بالحله واخلاق ديمه سے) باك كرتے بي اور ان كوكتاب وقران ) اور حكمت لوائٹندى كى باتين، سكھاتے بي ) پرجس نہج پروسول النّصلى الدّعليہ ولم سے اپنے معام كوقر آن مجمايا ، اس نہج برموخ الذكر لے تابين كو «تابعين في تبت تابعين كواور آخرالذكر لئے لينے بعد آئے والے عمام كو .

نوض دوسوسال کے مسلان کے قرآن کومرٹ تعلیم نبوت میں کا روشنی میں مجاالا یہ بات اظہر ن الشمس ہے کہ معابہ وتابعین اور تبع تابعین میں سے کوئی ہی طبقہ یوٹائی فلسعہ سے ہشنا نہ تھا، قرآن نہی کے لئے اُس سے استمراد واستعانت کا توسوال ہی کیا۔ بجربوشت اسلام سے دوسوسال مبد تک بیٹائی فلسنہ اسلامی معاشرہ میں مردے ہی نہیں ہوا تھا۔ اُس کی باقا حدہ ترویج تغیری مسدی بجری سے شروع ہوتی ہے۔ غمض ملامہ کی یہ تیاس آ مائ قطعاً ہے بنیا دہے کہ سلائی ہے دوسوسال کک تراک کو بی نا بی فلینے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ۔

رب، جاں تک مسالوں کی تکری تاریخ میں ٹی نان پندی اور ہونان بیزاری کے رجمانات کی تاریخ میں ٹی نان پندی اور ہونان بیزاری کے رجمانات کی تاریخی مور پرتحد دیرکا تعلق ہے ، علامہ کی یہ قیاس آرائی ہی محصونہ میں مور سال تک رائے رہی اور اس کے بعد موخرالذکر (بی نالھ بیزاری) کا روائ موا .

واتدیہ ہے کہ اسلام نکرمی یہ دونوں تحکیمی بیک وقت میتی رہی ہیں اور زمانی کھی پران کے درمیان خطِ فاصل کمین ایک لامین بات ہے ۔ یونانی فلسفہ کے روائ کے بعد اس کے متعلق مفکوین اسلام کے دوموقف تھے اوریہ دونوں بیک وقت کمہور میں آئے ۔ بعن لوگوں نے اُن مسائل کوچ اسلام کی تعلیات سے متصادم تھے ، با کھل کرلئے کی کوشش کی ۔ یہ لوگ متعلمین تھے اور ان کی نکری مرکزمیاں تھم کلام "کہلاتی ہیں ۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا " مہلاتی ہیں ۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا " مہلاتی ہیں ۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا " مہلاتی ہیں۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا " مہلاتی ہیں۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا " میں یہ گویا " میں اور ان کی میں اور ان کی اصطلاح میں یہ گویا " میں میں اور ان کی اصطلاح میں یہ گویا " میں میں اور ان کی میں میں یہ گویا " میں میں اور ان کی میں میں اور ان کی اور ان کی اور میں اور میں ان میں اور ان کی میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور می

کین کیداور لوگ تھے جنول نے خلسفہ کی دکھٹی سے سور موکر لیے نانی فلسفہ کی روشنی میں اسلام تعلیات کی تاویل و توجیر پرامراد کیا ۔ یہ لوگ فلاسف اسلام " یا حکمائے اسلام " کہلائے ۔ اقبال کی اصطلاح میں گویا ہے " CLASSICALISM کی تحریک تھی ۔

اس کے بعدان دونوں تحریکوں کے نما بندوں میں ایک مسلسل کشکش مٹروع مہوئی جس سے اسلام نکرک ٹروت میں بہاضا نہ ہوا۔ چنانچ علام تعتازاتی لے کا کھا ہے :

ت ملانقلت الفلسفة عن اليونانية الى مرجب نلسف يرنان زبان سع في زبان مغ من العودية خاض فيها الاسلاميون وحاولوا مواتوسلان سن السيم خور وخوض كيالعدجن الدوعى الفلا سفة فيما خالفوا في التناعة مسائل مي فلاسفة في مراكم الفلسفة لتحقق مسائل مي فلاسن في ترديد كا الماده كياساس فغلطوا با لكا م كترديد كا الماده كياساس

طرح فلسغہ کے بہت سے مسائل علم کلم کے ساتھ المادیت تاکستہ ان کے مقاصد کی تحقیق کرسکیں اور اس طرح ان کے ابطال برقادر موکسیں۔ مقاصدحا نینمکنواس (بعالها۔ دشرے عتا پُرنسی مغری

، کارن ای حداث کوئیں بنیں مروج اصطلاح میں کام" اورفلسند" کہاجا تا ہے اورعلامہ کی غرض یہ وونوں تحریکیں بنیں مروج اصطلاح میں کام" اورفلسند" کہاجا تا ہے اورعلامہ کی میں کلاسیکیت بنراری" اورکلاسیکیت لیسندی" کہنا جاسئے ، سکب وقت بھر رم ن ہم کہ ماہ

اصطلاح میں کلاسیکیت بیزاری اورکلاسیکیت بیندی کہنا جا ہے ، بیک وقت ظہور ہیں آئیں او منعرف دوسوسال تک بلکہ تغریبا ایک ہزار سال تک ایک دوسرے کے دوش پروش میتی رہیں۔ محکاس کی تغسیل ایک متعمل بیش کش کی مقتنی ہے۔

بہمال علام کی نزعوم مدندی کے دوسوسال تک مسلانوں میں کیے نان پہندی کی تحریک کوفروغ مامسل رہا اور اس کے بعد کی نان بزاری کی تحریک کو، یمعن ان کے اپنے ذہن کی افران ہے،جس کا مقیقت سے دور کابی واسط نہیں۔

علامہ نے اپنے فرعوم فکمک انقلاب [یعی یونان پسندی گریمی کے بجائے "یونان بزاری" کی توکی کے رواج] کی توجیہ کے باب میں بی شموس تاریخی شہاد توں کے بجائے ذہمی اختراع کا مہارالیا ہے ۔ انعوں نے یہ مؤرون تراشا ہے کہ اس انقلاب کا سبی ملی ہے الممینانی تھا۔ فراتے ہیں :

"اس بات کے پیش نظر کر قرآن کا روع ٹھوس وا قعات سے احتنار کریا ہے اور دینان فلسفہ کا حقیقت تیاس آرائی ہے جونظریات تراش میں مگن رہتا ہے اور حقائق ووا تعات سے بے احتا کی برتنا ہے ، اس کوشش کا فیجہ ناکا می کے سوا اور کیا جوکٹا تھا اور اس ناکا می کے فیج میں اسلامی ثقا فت کی حقیق روح منعد شہود پر مبلوه گر جوئی "

مالانحاصل وجرسیاس تمی فلسف نے مسعانوں میں آتے ہی اسلام وشمن اعدامیوں اورتخریب کاری کے سائے گئے جہاں کے سائے گئے جہاں کے سائے گئے وہی نے اسس کے سائے گئے جوڈ کولیا اور آگی صعف میں وہ بالمنی د قرملی کا رکن دکیوں بن گیا۔ چنا بنچہ وہی نے اسس (بالمنی خرمیہ) کے بارے میں مکھا ہے: مقالات نولیوں کا اتفاق ہے کرجن کوگوں نے سب سے پیلے اس خرمب مشتوم کی بنیا دوالی، وہ مجوس کی اولاء بخری خرمب کے بیچے کھیے لوگ فلاسفہ اور بیہود تھے۔

و اتنق اعل المقالات ان اول من اسس من اللذهب المشدّم قوم من اولاد المجوس وبقايا الغرمية والغلاسفة واليهود" وتوامد مقائد آل ممتغراس

خدفا لمى خلىغە عبىداللەب الحسن القروانى بىرسىيان بن سعيدالجنا بى كولكما تما:

ادر اگر تھیں کوئی فلسفی مل جائے تو اس پر میشیانی سے نظر کھو کیونکہ فلاسغہ س پر ہما ما احتاد ہے اور ہم اور دوہ باہم شغتی میں -

واذاظفهات بالفلسنى فأحتفظ به نعسلى الفلاسف يخمعولنا وانا وابيا هــــمجمعون لانزق بينالغ قصنح ١٤٧)

اس کا نتیج ریم واکر تغلیف ان اسلام دشمن تحرکوں کا انتیازی شعار بن گیا۔ لہذا کم ال طبقہ کے ساتھ ساتھ امن پیند شہرلوں کا بھی اس کی طرف سے چوکنا، بلکہ بیزار ہوجا نا فطری تھا۔ اس وجہ سے فلسفہ، عوم الا وائل اور یو تان پسندی عوام دخواص ہر بچگے مبغوض ہوگئی، چنا نچر برنی لئے لکھا ہے کہ کرسید نور الدین مبارک سلطان انتیش کے وربار ہیں وعظ کے اندر فلاسفہ کی مخالفت میں فرمایا کرتے تھے:

"فلاسغه دملوم فلاسغه ومعتقدات معقولات فلاسغه را دربلاد ممالک خود بردن جگزارند وعلوم نکسغه راسبق گفتن بای وجهکان روانداردند"

ا درینلسند بزادی کچده بدانستش کے ساتہ منصوص دہمی ، مکد مالیک دلمی سے اس دوایت کوا پینے غوایی وغز نؤی بیٹیردوں سے ور شرمیں پایا تھا۔

دین اسلام اوراسلامی ثقافت کا اصل لامل (۳) اسلام موم ک ترق میں یونان بزاری کی کارفران کا مفرون نے اسلام اور اسلامی ثقافت کا اصل لامل طور پریم عباوت المبی کے لئے مامور نہیں کرتا کہ گزال کہ اِلگا ایک ایک ایک نہیں یہ بری م عبادت کیا کروہ (میرے سواکوئ معبود ہے لئے لائٹ) نہیں یہ بری م عبادت کیا کروہ

PA

بكر بالتري غير الله كام ما دت كريم ما نفت كرياب : "يَعْن مَن بلك أن لا تَعْن مُ أَلِك إِيّا الله "

[اورتیرے رب نے م کردیا ہے کہ بجزاس کے کس اور ک حبادت مت کرو)

ٱلْمُرْتُوكُ النَّ اللهُ سَنَّ وَكَكُمُ مَا فِي السَّمَلُوتِ وَمَا فِي **ٱلْاَهُمِنِ** وَالْمُبُغَ عَلَيْكُولِفَى ظَاچِرَةً وَبُاطِئَةً (لِمَان — ١١)

[كياتم لفن دكيماك النُّرك تماسك كامي لكائ جوكمي اسانون اورزينون بي بي الم تمين بحرلور دين اين نمتين فابراور جيي -]

کین کائنات کی زندہ اور بے جان قرقول کی تغیران سے براہ راست کشتی لوکرنہیں کی جاسکتی۔ یہمرف کائنات کی پرشیدہ تو توں کی واتغیت ہی کے ذراب یمکن ہے ۔ اس کا نام علم بیسی کا در نیچرل سائنس ہے ۔ یہ حکمت مردمومن کی متاع کم گشتہ ہے جسے وہ حسب فرمان رمول ! سائنس ہے ۔ یہ حکمت الحکمة صالمة المومن اینا وجد حا نحواحتی ہے !"

جہاں کے لے لینے کا حقداد ہے۔

ائ جذبے کے تحت اضوں نے یونان کاعلی وکی مرایہ تلاش کیا۔ لیک انعوں نے دوسروں کے تعین انعوں نے دوسروں کے تعین کے بوٹ میں کیا ، بلکہ اپنے می سوزِ دروں اور سی بلسیت سے قُلُ دَبَ بِرَدُیْ مِلْ اللّٰ کَ قَالِمَ بِرَائِمَ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ ا

یہ جہ اسلامی ثقافت کا اجالی جائزہ۔ مگوعلامہ آقبال کا خیال ہے کہ اسلامی ثقافت ہے نا نی علیم کی افا دمیت سے سلانوں کی باہرسی کا نتیجہ جے۔ اس لئے ختلف اسلامی علوم بالحصوص علوم مقلیہ نے بیان کارکے فلان سلان مفکرین کی ذہنی بنا ویت کے نتیجہ میں ترقی کی۔ فراتے ہیں :

''س بات کے بیٹی نظر کر قرآن کی روح مٹھوس واقعات سے اعتبار کرنا ہے اور بونائی فلانے کی مقیقت تیاس آزائی ہے ، جو نظریات تراش میں گھن رہنا ہے اور حقائی وواتھا سے بے احتبال برسکتا تھا اور اس سے بے احتبال برسکتا تھا اور اس کوسٹ کا نتیجہ نا کامی کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیج میں اسلامی ثقافت 'کی حقیقی دوح منعیہ شہو درج علوہ گرموئی۔ یہ اس کوسٹ کی حقیقی دوح منعیہ شہو درج علوہ گرموئی۔ یہ ان کی نظری اس بات کی تعقیل بنا صف کا المہار نکر کے جملے شعبوں میں منود اور ہوا ۔ جملے اذریئہ ہے کہ میں اس بات کی تعقیل کا الم بن موسکوں گا کہ ریاضی و مہیئت اور طب میں اس کا کس طرح ظہور ہوا ۔ یہ اُشاری و کے مابعد العلمی تفکیر میں بائل واضح ہے ۔ لیکن اس سے بمی ذیا دہ وضاحت کے ساتھ اس تنقید میں عیاں ہے ، جس کے ساتھ سلالوں نے ہونائی منظن پر تیم و کیا ۔ "

ليكن علام كه يرا فا وات حقيقت سے مطالقت نہيں ركھنے ، كيزكر:

الف ۔ بیڈنا نی پیٹرووں سے سمال نضلا کا اختلاف 'بناوت'' نہیں تھا ، کمکہ آن کی دریا فتو<sup>ں</sup> پراصلاح وترتی کے مترادف تھا۔

ب ۔ اشاع ہ کے ابودانطبیق تفکیر نویا ان ملسفہ کے خلاف بغارت کا نتیج نہیں تھی ۔ ملکہ یہ نتیجہ تھی آس عہد کے تکافر اول اور فودا ام اشعری کی شخنت بیسندی کا ۔

ے۔ مسالؤں کی منطق جوشیخ ہوگی سینا کے زانہ سے سلم العلوم "کے متا خرشراے اور ان کی تثرین کے متا خرشراے اور ان کی تثرین کے مشیوں کے نمانہ تک لائک رہی ، ایر نالی (ارسطاطالیی) منطق کی تنعید دنمتہ جینی توریکام ایسطو کے ہے۔ دی ادسطاطالی منطق داور اس طرح دومرے ناسفیانہ علوم) پرتنعید دنمتہ جینی توریکام ایسطو کے باغیوں سے نہیں کیا۔ یہ کا دنامہ تھا و دسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حریفیانہ نظامہائے تکرکے علم واروں کا درسرے متبا دل حدیثانہ کی دوسرے متبا دل حدیثانہ کی درسرے دل حدیثانہ کی درسرے متبا دل حدیثانہ کی درسرے درسرے دل حدیثانہ کی درسرے درس

مريقفيل حسب ذيل ہے:

مثلاً ہیئت ہیں ہونان ملکیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ زمین کا تنات کے مرکز میں واقع ہے اور تمام اجام ساوی اس کے گرو حکر لگاتے ہیں ۔ آخر بن محد النہا دندی (جربارون الرشید کے عربی تاریخ اسلام کی بہلی رصدگاہ جندی سالوکا متولی تھا ، زمانہ آ محویی معدی سی کا آخ یا کے وقت سے لے کر ذریع محدشاہی کے وقت کے وقت کے (زمانہ اٹھا رویں معدی میری ) جرام سلال میت وان اس اصول بیل بیرار ہے ۔ ترتی اسموں لے اس علم کو مرود دی گرید ترقی ارتعا " یا ہیئت وان اس اصول بیرل بیرار ہے ۔ ترتی اسموں لے اس علم کو مرود دی گرید ترقی ارتعا " یا ہوں کے دسمان تنی ۔

انقلاب یا REVOLUTION کی شال کورٹیکیں کا جدید مبئی نظام ہے جو اوسطا کا لیسی ۔ بطلبیوسی اُرض مرکزی نظامی کے برخلاف اس اصولی نظریہ برقائم ہے کہ زمین ساکن نہیں ، بلکہ متحک جے اور دوسرے اجرام سماوی کے ساتھ ساتھ سورے کے گر دیجر لٹاتی ہے [ اوریہ نظام شمی کمی اور مرکز کے گرد

اس طرح برنان طب کا بنیادی اصول "نظر اطلاط" تناریبی اصول خروع سے آخریک تلاملان اطبار کی لمتی کا دشوں کامبن علیہ بنار ہا۔ اضول سے فن طب میں جویی ترقی کی وہ قدیم بینائی مب کلاد تنا اور تسل بھی مصیب میں انتقاب کیا ہے۔ کا انتقال علی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ د إلى كمام بن لے نظر اخلاط "كومتردكركاس كى بگر بكيريا" يا "نظرئيراتيم" كوديدى -يورپ كے اواكوں سے حوكجدكيا اُسے بجا لور پريونا نى لحب كے خلاف "بغاوت" سے تعبير كيا جامئة اسے ، مگوسلانوں كى كا وشوں كواس نام سے تعبيركرنا "وضع الشى نى غير محل بوگا -

ری کیکن منطق کے متعلق علامہ نے بڑے و ثوق سے فرمایا ہے:

" نیکن این ان منسخه کے خلاف یر تنمی بناوت سب سے زیادہ و مناحت کے ساتھ آسس "مقید میں حیاں ہے ، حس کے ساتھ مسلانوں نے یہ نالی منطق برتم ہر کیا ۔" اور ان منطق سے مسلان مغلار کے اختلاف نے دوشکیس اختیار کی تعیی :

بهاشک کملی مول ذمت کاتی - یر موثین کوام کامسلک تعابوشروع بی مصغیراسی بی افکارگذیدمت " امدبریومت کو کل بدعدة سعسیدة وکل معصیدة فی المشابرا" سیجند تعدراس ت محروہ میں محدث ابن مسلاح ، حافظ ابن تیمیہ اور امام پیولی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں محروم خرا یاان کے اسلاف ہونانی منظق (وفلسٹ) کے ہیروکیب تھے ، جوان کی ندمیت اور مخالفت کو "بنا وٹ" کھاجا سکتے ۔

دومری شکل منلق کی علی اور سائشک تنفید متی ۔ اس سلسلے میں چارم کا تب نکر آتے

ا-متنكمين

٧ ـ اشراقيين

الم بعض مثائین (ارسطاطالیی فلیغ کے بیرو) میسے ابدالبرکات بغدادی اور اس بوعل سینا کے مخالف نا قدمین جیسے ابن رشد، عبدالسطیعت بغدادی ، نجم الدین تنجوانی

يغيره -

متحلمین اوراشراتیین کامنت کے بارے میں پہلے ہی سے اپنا ابنامستقل نظام تھا ہو پرنانی منعق سے باکل آزا درہ کر ، بلکہ ارسطا طالبی منطق کے مساوی میں رائج ہوئے سے پہلے ہی تظم ہو دیکا تھا۔ یہ دونوں کروہ یونانی، ارسطاطالیی منطق کے بیرو ہی نہیں رہے ۔ لہٰڈاان کی منالفت کو یونانی منطق سے بغا وت کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے کمتب ککر کے تفوق کی کوٹ ش تھی ۔

ای طرح ابن رشد اور مبدالسطیف بندادی وغیره کی تنقیدی مرکزمیاں برای سینا کے فلاف تعیں ، اوسطو کے فلاف نہیں تعییں۔

اب کے دے کے مرف البرالبرگات بندا دی کا نام مدہ جاتا ہے۔ اس کے کتاب المعتری میں اس کے کتاب المعتری میں اور بنا امریم معلام مہتا ہے کہ وہ ارسلوکے میں اور بنا امریم معلام مہتا ہے کہ وہ ارسلوکے فلانس بنا وست کررہا ہے محرقامی نور الندشوستری نے محقق فوسی کی تعریف میں جرکم کی کھاہے اس سے الیہ اندازہ موڈ اس کے البرالبرگات کی ریم تقید ہی شیخ بولی سینا کے فلاف تھی۔ قامنی نور النّد

بريان دې

### محتق لوس كاتولف مي لكھتے ہن:

معالم تختيقات الوعلى راكر بتصادم شبهات الوالبركات بودى وتشكيكات نخوالدين لذى نزدیک با ندراس درسیده بود، از غایت فلوکمیت و کمال اوراک استدراک نود "

### (مالس الونين صغه وسس)

غوض اسلام میں منطق کی ترقی ،جونام ہے متا خرین کے متقدمین سے اخلاف کرلے کا یامعام ا كريفان تصادم الكاركاء تمام زريا لنمنطق كيخلاف عقلى بغاوت كانتونهي تعيى المكرمهت سمجه تبادل حربفات نظامهائ فكرك اصطدام ارا رنيز خودسلان منطقيوس كى بالمى جيك پرشمل

ریاضیات میسمانوں کی تلالم برپاکرنے کا مغروف کے اس کے بارے میں اس کا مغروف کے بارے میں

### علام لے حسب ذیل وضاحت فرائی ہے:

"جہال تک ریاضیات کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کر بعلیوس (، مر - ۱۷۵ء) کے زمانہ سے نعبولیس (۱۲۱ ۔۔ ۱۲۷ ء) کے زمان تک کسی لئے بھی ان دقتوں کی طرف سنجیدگی سے خودنہیں کیا جودامول) اتلیدس کےخلوط منزازی کے مصادرے کی صحت کو کا ن حس ک بنیاد برٹا بت کرنے میں مغربی ۔ یہ دمعتن ) طوس ہی کی ذات تھی جس نے اس سکون میں جو بہزار سال سے دیائے ریانسیات پر طاری تھا ، تلاطم بریاکیا محقق موس سے اس معا در ے کی اصلاح کی کیشش میں مکان کے حس تعدد کو ترک کریے کی ننروہت کا اصال کیا۔ اس طرح انعوں لئے ہارے زمانہ کی فغدائے کٹرالجات کا توکی کے لئے ہرونیدکہ که وهکتن می معولی کیول مذمود بنیا و فرام کی ۔" علام كايه ارشادتين دعوول يُرشتل ہے:

العن ۔ ریا منیات کی دنیا پربھلیوس کے زمانہ سے بوکون لماری تھا ، بھی المیسی سے بہلی دتیہ

اس مي تلاطم مرياكيا

ب۔ اللیوس کے معمادر متوازی خطوط کی اصلاح کے واسطے محتق طوسی نے مکان کے روایی تعدر کو ترک کرکے نیا تعدد میں کیا۔

ے معتق طوی سے اس نے تعور کان کے ذرایہ عہد حاصر کی نفائے کیر الجہات کی تفکیر المجہات کی تفکیر کا افتتاح کیا ۔ کا افتتاح کیا ۔

لین طامہ کے یہ افادات نا قابل سیم ہیں۔ الیا اندلینہ ہوتا ہے کر اسے ام مسلے کے مل میں النوں سے اس ذمدات کو محفظ نہیں رکھا جو ان جیسے بالغ النظر محقق سے بجا طور پرمتوقع کی ماتی میں ۔ اس کے برکس انھوں نے انتہا کی سطی معلومات جو غالباً انھیں مستشر تین کی تحقیقات انبقہ "سے حاصل ہو کی تحقیقات ارکھیا۔

مرد تفصیل حب ذیل ہے:

(الف) علامہ نے ریامیات کی دنیا کے جس سکون و الا الم کا ذکر کیا ہے، اس کی کیفیت ہے:

امول اقلیدس کی بنیا دیند علم متعادفہ ، امول موضوعہ اور کچر مسا درات پر ہے ۔ ان بی سب سے زیادہ معرکۃ الارا اقلیدس کا بانچاں مصادر تھا جر خطوط متوازی کا مصادرہ " بمی کہلا تا ہے۔

اقلیدس نے اسے مصادرہ " ترار دیا تھا یکی لوبلے گوگوں نے اسے شکل انباتی " کہا اور دیکر اشکال کی طرح اسے بھی ٹا بت کرنے کی کوشش کی ۔ یور پی ماہری تا دیجے ریامیات کا خیال ہے کہ لیونا فیوں میں آخری شخص جس نے یہ کوشش کی وہ مطلبیوس (یہ ۔ ۱۲۵ ء) تھا۔ اس کے بعد بقول ان یور پی فضلاء کے مذکوکی ہونا نی ریامی وال نے بانچ سوسال دیوشت اسلام ) تک یہ کوشش کی اور شرحقت قریم سے پہلے کی مسلمان میامی وال نے بانچ سوسال دیوشت اسلام ) تک یہ کوشش کی اور شرحقت قریم سے پہلے کی مسلمان میامی وال نے بارپ سوسال دیوشت اسلام ) تک یہ کوشش کی مسلمان میامی والے نیورپ کے ایک جمود طاری رہا تا اس بھی ساتویں معدی ہی کہ وسط میں معقل خوسی سے نامی مساتویں معدی ہی کہ وسط میں معقل خوسی سے نامی مسا در سے کو قابت کرنے مدی کوشش کی دیا ہے دیا ہے وسط میں معقل خوسی سے نامی مسا در سے کو قابت کرنے مدی کوشش کی دیا ہے د

[ایکن مستشرقین اور دیگر موضین ریاضیات نے خودمحق طوس کے بینی کام خطوط متحافظ کے معادرہ کے بوت کو خطوط متحافظ کا فی محافظ کا فی محافظ کا فی محافظ کا کا فی محافظ کا فی محافظ کا فی محافظ کا فی محافظ کا مح

"وہ اس کتاب کے بارے میں مرف اتنامی کہ سکتا ہے ، جتنا کوئی شخص اس کتا ۔
کے بارے میں کھنے کا مجاز ہے جیے اس لئے کہی نہیں پڑھا۔"
اس سے بعد کے لال بجھکڑوں کی گل نشا نیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ع تیاس کن زگلستانِ من بہار مرا)

بهرمال پورپی نفلارمول یا ان کے مقلدطلار اقبال ، دانتہ یہ ہے کرمخت کوتی سے پہلے کم از کم دس مسلمان ریاضی دانوں نے سنجیدگ کے ساتھ اس مصادر سے وثابت کرنے کی کوشش کی متی ۔ ان بین سے بین ریاضی دانوں حباس بن سعیدالجرس ، ابن البین اور عرضیا کی وشول کھنسی طور پرخود محقق طوس نے ابن کتاب "ارسالة الشافیہ" بیں ذکر کیا ہے ۔ عرضیا مکی "شرح ما اشکل من مصاورات اقلیدس" جس میں اس نے اس مصادرہ کا نبوت دیا ہے شائع ہوگئ ہے ۔ ابن ابین کی مصاور کی شرح مصادرات اقلیدس" جن میں اُس نے خطوط متوازی کے مصاور کی شرح مصادرات اقلیدس" اور مل شکوک اقلیدس" جن میں اُس نے خطوط متوازی کے مصاور کی کا بدل بیش کیا ہے، ابنی مخطوط کی شکل میں موجود ہیں ۔ مقدم الذکر کے گئے استور قرآنی نین دالیم یا اور رضا لا بریک و گئی ترمیک میں موجود ہیں ۔ مقدم الذکر کے گئی آستور قرآنی کی کو بریک میں موجود ہیں۔ موجود ہیں ۔ موجود ہیں ۔ موجود ہیں ۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

فرض ان دیامی دانوں میں قدیم ترین نام عباس بن معید البحری کا ہے ، حس نے شاہمے کے تریب اس معادمہ کا بھوے ۔ تریب اس معادمہ کا بھوت دیا تھا ، یعن معتق فوس سے ساف سے جارسومال پہلے ۔ رب ، معتق طومی کا نیا تعودمکان "م قلیدس کے خلوط متوازی کے معادرہ "سے کوئی تعلق رب ، معتق طومی کا نیا تعودمکان "م قلیدس کے خلوط متوازی کے معادرہ "سے کوئی تعلق

نہیں رکھتا۔ انحوں لئے ہمیں اپنے پیٹیروول کا لحرج اس معیا درہ کو مکان حق ہم کی بنیا دیر ثا<sup>بت</sup> کرلے کی کوشش کرتمی ۔

جس امریختنین کا اتفاق ہے، وہ دوباتیں ہیں:
یا تودیکان نامہے) اُس بعد تردا کا جڑکس کے
مسا دی موادر یہ افلالمون کا مسلک ہے ......
اورمسنف دمشق طوسی ) لئے اس پہلے ذمہب کو
افتیاد کیا ہے اور اس خربب کواکن سے پہلے )
الجالبرکات بغدلوی ہے افتیار کیا تھا۔

الذى عليه المحققون امران: احدهما البعد المساوى لبعد المتهكن وهدنا من هب افلاطون .... وقد اختاد المصنف الاول وهو اختياد ابى البركات وشرح تجريد از علام تلى : بحث مكان)

(3) محق طری کے اس منفر قد تعدد مکان اور اس طرح آن کے تنظیط متوازی کے معاد ہ اللہ کا تعدد کا ت

یہ ہیں مسروبرہ ہے ملائد ن معسایوں تا۔ مین امر دست معرب ما مداس سے امباب دعل کا تجزید کیا جائے تراس کی تبہ میں دو وال کا رفرا نظر آئیں گئے۔ مسلسل نا شان سرکھنا سیست میں میں نامین میں سیست مرمند ہے۔

ا- يردني ثقانت كى خلمت وبرترى سے ذمئى مرحوبىت : اس كانتي ہے كہ وہ ايد بي تهذيب كى مرزحوم خلى اوراس كے مرانغرادى وصف كو قرآن اوراميام كى بنيادى تعليم قرابعد يقيميں ۔ اوپر ذكر آمچاہے كہ اسپنگرنے جديلي دبي تهذيب كا اصسل الاصول محاسب كيست بيزارى " ANTI - CLASSICALISM بتایا ہے۔ ملامہ نے بحالراً فی تعلیات کی روح کواس کی تکاسکی تکاسکی تکاسکی سے بیادی میں مخصر فرادیا ہے۔

ای طرح اسپنگار نے یور پی تنهذیب کی انغرادیت کا داز '' زمانہ کے احساس شدید'' میں مفر بتایا تھا، طلام بمی خوابی نمحابی اسے قرآن کریم کی بنیا دی تعلیم قرار دیتے ہیں۔ ۲۔مگر اس سے زیادہ بنیا دی سبب اسلامی کارکے "ORIGINAL SOURCES"

۱۹ مگراس سے زیادہ بنیا دی سبب اسلامی کورکے " SOURCES" کے بہائے مستشرقین اور دیجے فضلائے مغرب لے اس کی جو توجیہ دتجیری ہے ، اس بران کا غیرشود اعتماد ہے ، اس کی مثال ابھی گزری "معیا درہ تو ازی خطوط" کا اثبات یا آس کے بدل کی تلاش اعتماد ہے ۔ لیکن مورفین ریا منیات نے اس قدیم وجد پر امبران علم البند مرم بالجا مجب بھی شخلہ رہا ہے ۔ لیکن مورفین ریا منیات نے اس منسن میں سلما لؤں کے اندر مروث ایک ہی فاصلات رسالہ الرسالۃ الشافیہ " میں اپنے سواتین اوروہ بندسین مالائی خودم مقتی لفیرالدین طوی مالائی خودم مقتی طوی سے اس مسئلہ کے اصل اور می توسید کے میں اپنے سواتین اور مہذر کی اسلام کے نام گزائے ہیں ، جنول سے اس مسئلہ پر بڑی سنجیدگی سے خود وخوم فرمایا تقام کی طلام کی مجلت فرائی کے اس مسئلہ کے اصل اور می توالیہ کا مذرکے بجائے مستشرقین وفضلائے مغرب کی شخصیتات انبیۃ " ہی پر کمین فرمالیا ۔ اور میراس پر اس شدت کے ساتھ امراد کیا کہ معتی طوس کے بیشرد مسئل مالہ درس کی سازی بندسی تحقیقات کا لدم مہوگئیں ۔

یہ اس عابر ہے کہ دائے نہیں ہے بلکہ دیمجے و فعالا نے عہد کا بھی یہی خیال ہے۔ چینا نچے عالامہ کے امتیاد بھائی پروفیسرایم ایم شریعی صاحب سابق پر و دائش چانسام سم این پیویسٹی طی کڑھ علام کی مشہور کتاب

"DEVELOPMENT OF METAPHYSIC IN PERSIA"

کے نے اڈلیٹن کے تعارف میں، جے مجمد دن ہوئے بڑم اقبال لاہور نے شائع کیا تھا، فراتے ہیں:
"IN HIS OBSERVATIONS REGARDING AL FARABI,
IBNE - MASKWAIH AND IBNE-SINA HE HAS

MORE OR LESS ECHOED THE VIEWS OF EARLY
WESTERN ORIENTALISTS AND HAS DENIED
THESE GREAT THINKERS THE CREDIT
FOR ORIGINALITY AND DEVATION FROM
NEO-PLATONIOM.

THERE IS NO DOUBT THAT IF HE WERE
TO REWRITE THE WORK, HE WOULD
HAVE DIFFERENTLY EVALUATED THEIR
PHILOSPHICAL EFFORTS."

[فارالی، ابن سکویہ اور ابن سینا پر اقبال کا تبعرہ کم وجیش مسترتین مغرب کے آرار کی صدائے بازگشت ہے۔ انحوں سے ان ان مقارین عظام کو اس شرف سے عردم کر دیا ہے جس کے وہ این کا نظر اور لا فلا طونیت سے انحواف کی بنا پرستی تھے ]

ان عوال کو نیجہ ہے کہ علامہ کے افادات بعض اوقات بطری منحکہ فیزشکل افتیار کر لیلتے ہیں۔ وہ اسلامی فکر کے اسا فیین کے کام تو درکنار ان کے نام بھی جے طور پر پیش نہری کریا تے۔ متا ترمنکرین اسلام میں برباقر دا اور ان کی اُلافق المبین عاص شہرت کے عامل ہیں۔ وہ صدرائے شیادی اسلے میں اُن کا نظریہ حدوث دربری ''واحس الم میت رکھ اُساد تھے تصور زمال کے سلے میں اُن کا نظریہ حدوث دربری ''واحس الم میت رکھ اُسے جس سے طام مودجونیوں کے شمس فائق میں کا منا امر ہے۔ یہ (حدوث دربری کا نظریہ) میریا قردا اورکا فاص کا رنا مہ ہے۔ میں خت اخلاف کیا ہے۔ یہ (حدوث دہری کا نظریہ) میریا قردا اورکا فاص کا رنا مہ وجود میں اسلامیں اضوں نے افلا طون کا تول بھی نقل کیا ہے کہ زمامہ فلک کے ساتھ وجود میں ہے اس سلے میں ان اور اورکا فاص کا رنا میں ہوں ہے۔

مح ملامه بن گرمیرا قردا او کے کام کا ترجانی تودرکنار ، ان کے نام سے بی میں طور پروانت

معلوم نہیں ہوتے اور انتہال منحکہ خیر طور ہر کی "میر با قرداماد" کی واحد شخصیت کی دھنے میتیں "کا باقر" اور آمیر داما ڈبنا دیتے ہیں اور میران دونوں خودسا ختہ شخصیتوں کے لئے ہسیغے جمضیر "کا ہمہ آ استعال فرما تے ہیں ۔ نیاللعجب ۔

اس سے نیا دہ انسوساک آت عمیان تصوف کی ذہنیت ہے جن کی کودان عقیدت مندی تلخ مقائن کوس کر تملا اٹھی ہے اور سنجیدہ کی تحقیق و تنقید کے بجائے جملا کوالمالت اسان کا سہارا ڈھونڈلیتی ہے۔ شاید انھیں یہ بھی معلوم ند بوکداس آقبال سے جب انتہال بیددی کے ساتھ ان کے تصوف بالخصوص حقیدہ وصدت الوجد کے بہنے آڈا کے تھے تو بھری جرائقا ہوں میں زلزل می انتھا۔

## انتخاب الترغيب والتربيب

مولعہ مانظ صدف وکا الدین المندری ترجہ مولوی عبد العُدما حب دملوی اعلی خرر اجروں المعادی المدین المندری کی ہیں۔
اعلی خرر اجرو قاب الد بوطبیوں پر زجرو حتاب پر متعدد کتا ہیں تھی گئ ہیں۔
لیکن اس موضوع پر المندری کی اس کتاب سے مبترکوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے منعدد تراجم وقتا فوقتا ہوئے مگر نامی ہی شائع ہوئے کتاب کی افا دیت اور اہمیت کے میش نظامی کی خرورت تھی کہ اس میں سے کورات کے اختیار سے کر درعد نیوں کو محالی کے ساتھ طاکو طبی کرایا جائے ۔ ندو والمعنفین فی میں کے منابعہ خرائی جدائی ہوئوں کرنے کا بروگول مبنایا ہے جس کی ساتھ شائع کرنے کا بروگول مبنایا ہے جس کی کہ جائی جدائی کے سا صف ہے۔

منخات ۱۵۰۰ تیت ۱۲/۱ مجد-/۱۱۱ خنابة: ندوة المهنفین - (۱۷ دوبان (د-جامع میجد دهی

# أبك كمنام دارالعلوم

ازجناب الماج مسيدمبوب صاحب رمنوى ديوبند

موجودہ نما نے بین جس طرع سے اسکولوں اور کالجوں کے لیے عارتیں بنائے اور ان کے لئے ساز وسامان جی کرنے کا دستورہ ۔ ہارے تدیم نظام تعلیم بین اس کی مزورت نہیں جمیع جاتی تی ۔ اسلام سلانوں کوسادہ زندگی برکرنے کی تعلیم دیتا ہے ، سی بنوی جرسب سے ہی می جرب درس گاہ کا کام بھی دیتی تئی، اس کے بعرجینی سی بنائی گئیں وہ گویا حرار سی بی تھے ، کورٹو کی سرکریتی کے علاوہ خود دسلمانوں کا ذوق علم جرائے بین آبا واجداد سے ورائٹ میں طاقعا کی سرکریتی کے علاوہ خود دسلمانوں کا ذوق علم جرائے بین آبا واجداد سے ورائٹ میں طورٹوں کے خزالے کا بہت کر ممنون احسان رہا ہے ، ہماری قدیم تعلیم گاہیں اپنے لئے مستقل عاد تول کی مختاج منہ بیا بھرم سجدوں ، خانقابوں اور طمار وامرار کے دکا نات میں مستقل عاد تول کی بزم آراست مربق تھی ، خاص طور پر نامور علما رابی کے گووں یا مسجدوں میں تعلیم تعلیم وقتا کی بزم آراست مربق تھی ، خاص طور پر نامور علما رابی کے گووں یا مسجدوں میں تعلیم تعلیم وقتا کی بزم آراست میں انتخاب کے ارشاد :

طُلَبَ الْعِسلُمِ فَرِيْقِينَةُ مَلَىٰ كُلِّ مُسْسِلِمٍ عَمِعاصل كرنا برُسِلان دودعورت پرومن وَمُسُلِمَة

که تاکید سے صولی علم کا عام ذوق بیداکر دیا تھا، علم کا اثناعت، تعلیم دّنظم، طلبار کی اماد و اعانت، کتابیں، عرومیات درس و تدرلیں کی فراجی، مدارس کی تاسیس اور ان کے معارف کے اعام اور کی عالم اور کا مقت کرنا ، علمارا ور طالبانِ عمل کی الی امدا دوا عانت موجب خیروبرکت اور کئے جا مُدادوں کا وقت کرنا ، علمارا ور طالبانِ عمل کی الی امدا دوا عانت موجب خیروبرکت اور

فلاح دادین کا باعث بجماجا تا تھا، علم کی اشاعت اور اس کی ترتی کے لیئے وسائل مہیا کونا دومری عام مزوریات کی لحرج ان کی زندگی کا لازی اور مزوری جزوب گیا تھا۔

اس زما نے میں طلبار کے قیام وطعام کا جوموای طریقیہ رائج تھا اس کی کشیت مولا ثا

فلامل الواد بكراى في آثر الكرام مي تكما ب:

صاحب استطاعت برآبادی میں لحالبانِ علم پرمتوجرر میتے تھے وہ لحلبہ ک*ا اعا*دواحات ما حب توفیقان برمعوره لملبّه علم دا نگاه می دارندوفذمت ایرجاعت داسعادتِ

عظیمی دانند

كواين لية بؤى سعادت مجت تھے

عام خیال یہ ہے کہ اسلام کی ملی تاریخ میں موجودہ شکل کے با قاعدہ مدادس کی اجتدا بانچویں مدی ہجری میں نیشا پورا در بغداد کے درس نظامیہ سے ہوئی ہے جن کو نظام الملک ملوں (مترنی سے مہمیم میں کے قائم کیا تھا ،کیکن تاریخ کے صفحات میں ان دونوں سے پہلے دو الیے مدرسوں کا نشان ماتا ہے جو کوشہ گمنامی میں بڑے ہوئے ہیں ، ان میں سے ایک کو

له اکثرالالم م ١٩٧٨

سلطان مودغز نوی (منهسم م الاسم م سلطان مودغز نوی (منهم م میں قام کیا تھا۔ (وردوسرے کومرے کاراند (۱۳۱۲ م سال میں سے ماری کیا تھا۔

ابوالقاسم فرشته نظامها به کر ایم می سلطان محدونزنوی نے اپنے بائد تخت فران میں ایک عظیم الشان مسجد تعریر الی جوابی وسعت و علمت ، شان دم کوه اورسن و نفا کے لواظ سے موسوم تھی ، مسجد کے لواظ سے محوس نلک کے کام سے موسوم تھی ، مسجد کے سا تعد سلطان نے ایک مدرمہ بھی تعمیر کرایا تھا، نیز اس مدرسہ کے ساتھ کتب فانہ بھی قائم کیا گیا تھا جوم قسم کی کابوں سے معلو تھا ہم درسہ کے افراجات کے لئے سلطان نے بہت سے دیہات وقف کردھے تھا فرشتہ کے الفاظ بیرس :

مبیرکے تریب مرسہ قائم کیا، مدمہ کے کتب اپنی عمدہ اور کم باب کتا ہیں جن کیں ، مبجرا در موم کے اخراجات کے لئے مبہت سے دیہات وقت

درجاراً *لیمجدیدیسه* بنانهاده دبنغائسس کتب وغرائ*ب شنع موشع گر*وانیده ، دیها بسیادبرسجدو مرسر وقف فرمو<sup>ک</sup>ه

لروسط -

سله تاریخ فرشد من به مطبوم اول کشور مکمنو

ما تعکیکمی بول تمیں ، مرسدا ورکتب خامندیں زرد وزی قالینوں کا نرش بچھایا جاتا تھا، کتے ہی محافظ ، فدّام اورفرّاش دفیرہ انتظام کے لئے مقررتھے۔

طنباد کے لئے کاغذ، قلم دوات وفیرہ کومروقت مہیا رکھاجا تا تھا، انحاکم بامرالتُدمرایک نن کے طنبارکو اچنے سا منے بلاتا ، اُک ہیں بام دگھ بحث ومباحثہ کراتا اور بحث ہیں بازی لے جائے والے طلبارکوالغام دے کو رخصت کرتا ۔

دارالحکمت کے کتب خان پر دوم رار پانچ سوستر دینا رسالان خرچ ہوتے تھے۔ دارالحکمت کے کتب خانہ سے ہرخف کو استفادہ کر لئے کی عام اجانت تھی ۔ آخر میں علامہ مقرزی لئے دارالحکت کے مصارف کی تفعیل بہتا ائ ہے:

دارالمحکست سے امبی اپن عمر کے دوئین سال ہی پورے کئے تھے کہ خود الحاکم بامرالند سے اس کوخم کردیا ، اس سے غالباً مورفین سے بھی اس کوفراموش کر دیا ، مگر حقیقت یہ سبے کہ دنیا نے اسلام میں یہی وہ گم نام دارالعلوم ہے جو آگے جل کر قیام مدارس کے لئے مشعل راہ بنا۔ اگریہ موت کی آخورش سے محفوظ رہتا تو دارس کی فہرست کا سرنامہ ہوتا۔

## مضيخ نصيرالدين جراع دبلوي

### منتى عتيق الرحين عنساني

ایک ملی رسالے کے مضاعین کی ترتیب کا رحل ہی عجیب ہتا ہے ، مولا ناسعید صاحب ایمی
تازہ تازہ جزئی افرلق سے والیس ہوئے ہیں ، جوبی کا بہان ہی ان کی عدم موجدگی ہیں
مرتب ہوا ہے ، عین وقت پرمعوم ہواکر رسالے کے تین چارصفات خالی ہیں ، عبلت ہیں ان
کے علاوہ کچھ بچہ میں نہ آیا کہ ان صفوں کوئر کرلے کے لئے اپنی ریڈلو کی آبک تقریر دے دی
جائے ، دیڈلو کی تقریروں کا لیکے خاص افداز ہوتا ہے ، حام طور پر بربان میں یہ تقریری نہیں دی
جائیں ، توقع ہے تارئین اس تقریر کو اس فقط و فقر سے پڑھیں سے۔ ال ناڈیا ریڈلو کے تی کے بیا
کے ساتھ یہ تقریری شائے کی جاری ہے ۔

#### (6)

که دون کیا "درویشون کی جزیان سیری کسنے آیا ہول " بدج ابسن کرصرت سلطان المشارکے نے ایسکا میں اپنے در الکا کے اس جانب خاص توج فرائی اور ان کی طلب صاوت کومس فرایا ، اس کے ماتھ فرایا جپ میں اپنے در شدگی خدمت میں در اتحاق اتواج دمن میں میرے ایک بم مبن نے میرے پہنے کہا کہ دکھی کمیا ، تعلیما ہو کہا مال ہے ' اگراس شہر میں لاکھ ل بی کو بڑھا یا کرنے تر بی تحقیق فان البالی میتر برحاتی ، میں نے اس کا گوئی جو ابنہ ہیں دیا دیا اور در شدکی خدمت میں ما حزم را آپ لئے مجھ دیجھک فرما یا ، نظام الدین اگر تھا داکو کی دوست تھا دا برمال کی کرتم سے پر بچھ کر آخر دیکیا مالت ہے ؟ تواس کا کیا جواب دو گئے ، میں نے موض کیا جواد شادیم ا

ىنىم يى تومرا را وخولىش گيرو برو اس کے بعد ایک فران طلب فرایا اور مجدسے کہا کہ اس کوسر پر کھکرجہاں نممارا دوست ہے وہاں لعاؤ۔ میں نے ایسائی کیا، دوست نے میراب حال دیکی کہا، تعیں بی عبت ا درب حال مبارک ہو یہ حزت روشن چراغ نے یہ واقد اپنے مرشد سے سنا توقلب ہی عشِ اللّٰی کی ایک شعلہ زن مولے کے ساتھ مرشد کی محبت بمی بردست موگئ \_اوردل وجان سے مثلب وروز دوشرک خدمت کرتے رہے،حفرت ثیخ نفیرالدین کو ا پی*ے مرشد سے جو والب*ان تعلق تھا اس کا ایک بیر دافتہ بھی بیان کیا جا تاہے کہ ایک دنو حضرت محبوب<sup>الل</sup>ی كى فانقا ديس خواجه بها رالدين ذكريا متانى رحمة التدعليه كه ايك مريد خاج محدكا ذروني أكرمقيم موجمة رہ تبجد کی نا زکے لئے اٹھے توجاءت فالے میں کیڑے رکھ کرومنو کرلئے چلے گئے، والیں آسے تو كيرب فائب تمع ، ان كي ّلماش بن شوركرك لك ، حضرت شيخ نفيرالدين ممو دخا نقاه كه اكب كوشے میں ذکرائی میں شخول تھے۔ امنیں خیال ہواکہ اس شور وخوا ملے مرشد کی عبا دیت میں خل آئے گا، فراً خوام ممگا در ونی کے پاس بہونیے اور اپنے کیڑے آنا رکران کودیدے میں کوجب واقع معن تعرب الأو كمعلوم بها توحنت دوشن چارخ كوبلافالة برولاب كركداني خاص بيشاك محمت فوائي اصالتك لئے دعائے خیروبرکت کی، کچو دنوں موٹند کی خدمت میں رہنے کے بعدوالدہ ماجدہ کے پاس میلے گئے ہ کین بہاں نوگوں کے بوم کی وجسے یادِ اللی میں سکونِ خاطر میسرنہ آیا اس لیے آئیر ضرو کے واسط سے مرشدسے درخواست کی کہ ان کوچکل کی تنہائی میں عبادت کرلنے کی اجانت دمی جائے ، معنرت محبیب المی شخص نے معنوت محبیب المی شخص نے درخواست کی کو بر واشت کو کہ المی شخص میں میں است کو کہ اس نیا کہ براد ہے کہ کہ بروم شد کے اس فرمان چھل ہیراد ہے کو کہ جفا اور تفاالی اس نیار کا براد ہے کو گ جفا اور تفاالی ان میں جس سے ایفیں واسطہ نہ پڑا ہو۔ کیکن ان کی نبان میرسی کو کی حریث شکا بیت نہیں ہیا۔

معزت جراغ دلوی کوارشا دو اصلاح فلق کاکم انتہائی نامسا عدمالات میں کرنا پڑا۔ دبی اب علاء الدین خبی کی دہل مذری تنی اب بہ شہراکید معلق العنان بادشاہ کے بدیلتے ہوئے انکا لاہورا کا بازیج بنا ہوا تھا ایسے بجرائی دورمیں ایک مرزی روحائی نظام کو بلانے کے لئے زبر درست نکری اور عمل صلاحیتیں درکا رخصیں روش براغ ایک معبوط و مشکم بڑان کی طرح اپن بجگر پرقائم رہے اور مبروبہت سے کام کرتے رہے ۔ با دِ خالف کے تیز د تنرحبو بھے بھی ان کے بائے استعلال میں نوش بریانہیں کرسے ، و قت کے اقتدار اعلی سلطان می توفیق نے اخیس طرح طرح سے پر دیشان کیا، کین انوں بریدانہیں کرسے ، و قت کے اقتدار اعلی سلطان می توفیق نے اخیس طرح طرح سے پر دیشان کیا، کین انوں کے اپنے مرشد کے کام میں مردو انوان کیا، کین انوں کے امیں کے دیجے۔

حفرت دوش براغ درد در در فی اور مهر و مجست کی نورانی تصویر تھے، ان کے کر داروافلات کی خلت کا افرازہ کرنے کے لئے حرف ایک ہی واقع کا فی ہے ۔ فیرالجالس جو معرفی کا فوظات وفرو دائت کا نہائے تند بھر حرف کا در موسے کے بعد جا حت فانہ سے جو حقال بھر موسے کے بعد جا حت فانہ سے جو حقال بھر میں درج ہے کہ ایک روز ظهر کی کا زیر صف کے بعد جا حت فانہ سے جو حقال میں انسان نما ان کے خاوم خاص ان کے بھائے میں تشرف نے بھر موسے کے بہاں کو ان دربان نہیں رہتا تھا ، اُن کے خاوم خاص ان کے بھائے کئے ، حضرت کے بہاں کو ان دربان نہیں رہتا تھا ، اُن کے خاوم خاص ان کے بھائے کی دربان نہیں انسان میں تھے کہ دفع آلی ہے باک قلندر میں کا نام تراب تھا ، فلوت میں آنہ ہو بچا اس کے باس کے باس کے باس کے بات بھا تو تھا ، اس نے بیش پر جا تو سے وار کرسے شروع کو دیکھ ، یونے کے جم مبارک بچا س نے کیا رہ وار کئے ، حضرت استواق کی حالت میں تھے مطلقاً بھائے نہاں گئی بال کی نالی تھی جس کے مطلقاً بھائے نہاں گئی انہاں لیک نالی تھی جس کے مطلقاً بھائے نہاں گئی داری الیک نالی تھی جس کے مطلقاً بھائے نہاں گئی انہاں لیک نالی تھی جس کے مطلقاً بھائے نہاں گئی دارہ کھی جا ہے کہا تھا تھا کہا تھی جس کے دربال کی بار کھی ان ان می جس کے مطلقاً بھائے نہاں گئی دارہ کھی تربی کے ان کہ دربال کھی جس کے دربال کھی جات کی دربال کی بار کھی ان کو ان کھی جس کے مطلقاً بھائے نہاں گئی دربال کھی جس کے دربال میں بھی ان دربال کی بار کھی ان کہا تراب کی دربال کھی جس کے دربال کھی بھی کے دربال کی بار کھی ان کھی دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کی دربال کی دربال کی بار کھی دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کی دربال کی دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کی دربال کے دربال کے دربال کے دربال کے دربال کی دربال کی دربال کے دربال کی دربال کے دربال کی دربال کے درب

ما ترکیمسل مادکرربای امرمعنو گنبش کک نهی کرتے، ادادت مندول نے جاہاکہ اس بخت كوسخفت اليليهونيأين بمحصرت لي كوارا نركيا اوتلندكونة جوواك السانة مواس كوكول كسطح كأبجيف مع المراه المتدر تما فيري كرريان فاصي تعدا ورفيع مدر الدين طبيب اور فادم فامن الدي على كولى إلى الدينم دى كوئ شعص المندكومزر مرب مرخ ين السكو خاص انعام ديا اور فرايا فليعا تولمديد مي اس كُ بات كولكيف بهوني بور سحان النّدام بعيرت كوان كرحس ميرت. اعدا كاكر وادكا الدازه بوتا ما بين كرزندگ يستسيم ورضا كاكتنا اعلى مقام اور درج ركعة تعے ـ اس عامة كم تين سال بدم رمينان البارك عصيم مطابق المسالم كوحفرت دوشن جراغ النا نے معال فرایا۔ ان کا معال درجنیقت چشتیر سلسلے کے دورِ اول کا خاتم تھا اور اس کی تاریخ كامه معدجه خاجر خماميكا ل معزت خرابه معين الدين مينتي سے خردے ہمانتہا اپن غيم مولى ضوم سا کے ماتوخم موگیا۔

تاميخ كا يجميب وانعرب كرص وقت چشتيه سليلے كا دورِا ول ختم ہوا اى وقت سلمنت ولی ہے ہی دم توٹرا آگر ایک طرف صرت چراغ دلی کے دمیال کے بعدسلسار چندیہ کا مرکزی نظام ختم بوكياتو دومرى المرف فيروز شاه كے انتقال شي اله كے بورسلطنت دابي ك مركزى حيثيت بى ننا مركى، موبهك مي خود مختار كوشيس قائم مركئيس اور دملي كى اخيازى شاك جاتى دى يرحفرت ردشن چراغ دم کے مغوظات والضا دات کے مجرے 'خیرالمجالس کی ایک ایم ضوصیت برہی ہے ا درج نہایت قابل توجه ہے کراس میں اس وقت کے حالات کاجا نزہ امیروں کے نقلہ نظرسے نہیں دغ پبول كونادية كا مصلياً كياب، اس دوري مشركة تهذيب كى واغبيل جى طرح بوى اورمان کے عن ملعوں سے اس کو تقومت بہوئی اس کی نعمیل بی ان طغوظات میں طی ہے۔ اس زمانہ میں ہندومتان میں اگر کوئی مگرالیی تمی جہاں ساج کے برطبیتے اور پر ذرہب کے لوگ بے جمیک اور بے رمک وکک جی ہوسکتے تھے تو وہ انھیں مونیائے کرام کی خانقابی تھیں، ان بزرگوں سے ماع کے محت مناع امرکوا بھاریے اور اخلاقی قدرول کی نضیات واہمیت ول نشین کمریے كرياع جوجد وجهد كانتى اس كى بورى تفصيل فوائد الفواد ، اورخ رالم الس وغيرو مغوظات مين متى سع -

ہوں ہے۔ احزام انسانیت کی تلقین ،امنوت ومساوات کی تعلیم فورسِ غلق کے لئے ایک جذبہ بے تاب دخو اخوار ك خصيت داددا كلي كى دومرى تعيات ساق طغوظات كي مغات مزين بي - آخرى يري بعضات مائے كتعزت شاه نفيرالدين كالقب اجراغ دبل كيول بوا تاريخول مي مكود به كدونة رفته حعزت خوام نفيرالدين كى اصلاح وتربيت اوروندوم اكيت كى شهرت دور دور كيبلي كئى . حب معزت عدوم جهانيان يم جلاللاين بخاري كمم منل تشرلف للنكئ تودبال كرهيخ الم عبدالله يافى سه ايك عوم مكتبليمو تربیت حاصل کرتے رہے، لیک موقع پرشیخ کرنے صفرت مبلال الدین سے فرمایا آگرچے شہرد لی کے بڑے بڑے مشائع اسٹر گئے پھرہی ان ک برکات کا اٹرشنے نفیرالدین محودیں موجود ہے ، ان کی ذات بابرکا نها ميت منتم سے وه جراع دلي بي محضرت سيطلل الدين بخارى فيرسنا توان كومعزرت شاد نعيادين سے منے کا اشتیاق ہوا مہ محمعظم سے آئے اور حزت کی تدم بری کی کے شیخ کم نے جو کچر کما تھا اس کو ماین كيا، اس كه بعد سع مفرت خواج نعير الدين عمود كالعتب جراغ دالي موكيا - عام إلكون مين اس كم تعق ایک اور روایت بحی مشہور طی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بیخ تغیرالدین محود نے اپنے مرشد کے ا که تعیل میں با دُلی که تعیری بچوان کا کام سنبعال تو اس که تمام ذمه واریال مثلاً معاروں اور مزدوروں ك فرايى، ان بركام تشيم اوران سے كاملينا بحى شائل تما ،سلطان موتفلت بادشا وكر چورى ب خلش تھی، اس سے ابل کارول کی موفت خاص حکمت عمل سے کام میں دکا وٹ طوا سے کی کوشش کی اور مخلف تعمر وامنعولوں كے تحت تهام ماروں اور مزدوروں كوشائ تعميرات بركام كريے كے ليے متعبن كرديا ،اومرشاه نفيرالدين كرمات عوام كحجوش عقيدت كايدعالم تحاكرتام كاريجون ي اين ا وبرمنت شاقر برداشت ک اور شیخ سعومن کیا کہم سب دات میں کام کرکے بامل کی تعریم کو کے بنا غدات مي تعير الام شروع بوكيا، شهشاه وتت كوي خرمول تواس كى بينيان برناكوارى كاكنيس پر کین اور دو کاندار و ل کواس بها ماده کردیا گیاکتیل کا فروخت بند کردی، مزدور اورمعاد مول كرمطابن كلم يرآ ك ليكن المدجيرات كى وجرست كلم الثروع نهي كريسكه ، اس ك خروه رت سلط ان تظلم الدين كوم في توميد في في الدين كوكها بيج أكر جراخول مي بال بحركم والمعنى ، جراخول مي بان بمراكيا اورمغرت في نفيرالدين كع بلا فريمام چراغ مدحن بوك اس واحد كه بعد سے آب

### دى مثل لائن ليند بروگرام مجر مهم 194ع پروگرام مجر مهم 194ع

جے سے ایک مام درخوامستیں منل لائن کی جانب سے ماری کردہ نیز درخواست فارم پر میرل کی جائیں گی کہذا برائے درخواست فارم تعلی طور پر استعال نہ کئے جائیں۔

م انتان مسرت كے ساتد ذيل ميں ج مهد او كے لئے جهازوں كى روانكى كا عارمنى بروگوام عبيثى كرتے ہيں: بمبئ سے روانگی د قبل دمغال) مِدّه سے روانگی ا۔ ایم، وی ، اگیر مترس والم ابس، السي منلخرى (بعدرمضاك) ۳ربزمپرستانولیم ۱۳ رجو مکامسیوهام ايم، وى اكبر ۲- ایمادی ، اگیر ۳ر الین، الین ، سعودی ۵ ارجنوری سمه وام الين ، الين اسعودي ۲۸ دنوری مستواع مهر الیں رائیں ،منلغری الیں ، الیں ،منلغری مهار لومر ساع الماء ۵۔ ایم ، وی ، اگر ۷۔ الی ، الیں ،سعودی الاحبورى مهمهواء الم اوى الجر الیں، الیں اسعودی ٤- الي رالين النففري الىي، الىي، منلغرى ار فروری سای وا ۸ - ایم وی اکبر ايم، وى، أكبر ۹- ایس، ایس، سنودی ۱۱ر دیمر کسای فراع الیں، الیں، سعودی الیں،الیں،مظفری مراري سيندم - ، رازي سيناي الیں ، الیں ، منظفری ہر دسمبر ايم، وى ،اكسبر اار ایم، وی ، اکبر ارا پیچہان : ببئ،جدہ ، ببئ کے سفر کا کرایہ مندرجہ ذبل ہے ، مرف والبی کسٹ جات کے جائیں ا شیشیل ویک کلاس برانظام بالان ویک مین درسولتون شلا آرام ده در اور دانادا برود می ا مرت ایم اوی آبر می کاملیده علیده علیده کمیار شنت کے ساتھ سیاکیا ہے۔

| الماري من من الله مامل فتنا في والكن الماري بكرم إلى وفول الله معرف الماري الماري الكن الماري المار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الميك كلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " النو الده رويد إن 10 رويد ) عو سنتي اس الرويد اس ١٠٩ رويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " MYP" " IN " # " MAN I LATE TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نے اتا سرمال اللہ میں اللہ اس میں اللہ |
| ایک سال سے کم ا ا ا بھر س اسلام سال سے کم ا میں اور اس اسلام سے اسلام سے اسلام اسلام کیا ہے ۔ ا بھر است کرار ، ان مازین جی میں موجھیں مکرمیت میند کے زرمیا دلہ دینا متعلود کیا ہے ۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر بر بیج آل سمایس فیدر تیکس والیجی کروقت بهزیمن ا داکرناموکا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سال گزشتہ کے جن عاز مین کا کرا یہ مغل لائن میں جمع ہے وہ آ بینے حوالہ تمبر کے اندراج کے ساتھے فریلیدرہ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وقم كالمتدافيط دواستري -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رقم کا خدرا فی دوامه کریں ۔<br>عورت مند نے عازمین جج کے مفادعام اور ان کی معبلال کے بیش نظر میعن بابندیاں عائد کی پابٹر کیال ہیں۔ لہذا عازمین نج کومشورہ دیا جاتا ہے کہ ان عائد کر دہ یا بندلوں کواچی قرق میرکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله بريرواذاره كزشته بالحوسال معني فيالواع باستينجاني في درميان مبدوسا في بين مستم مستع مرتبيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تج ادار طین ۔ ایسے افراد تع بدل پرجی سر ماسیس کے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا رئ رہ دھ تھے جن کر بھر اور تھا سال کے درمیان نبول -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رج) تبل رمضان سفر کرنے والے وہ ماز میں جن کے پاس دو مزار (۲۰۰۰) روپے اور بعد دمغان سفر کے اور بعد دمغان سفر کے اور بعد دمغان کے باس ۱۷۷۰ روپے سولر سوستر روپے سے کم رقم ہو قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سررع والع وه مارس بن عي م ١١٤٠ روي عود و مروب سرم و به المراد الماري المراد ال |
| [ ( د) و وخوالمن جمعين جهار مرسوار موسي وقت يا يع ١٥ يا استعم الأمركا من مو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الكا درج فط بهادلول اورمعذولوك من طبلا افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ما، رماحی افرامی وی سیادی یا رس می افزان رس می افزان رس معیدوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وی متودی خوام ودد و میخرشد پرمتعدی بیاریان یا جمان معنودی میروندی میروندی میروندی میروندی میروندی مالت میرمبری میران کالمی معامد کیا جائے گا۔ للذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مازمين فيطباني سے درخواست بنردي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ورخواست بمسيخ كاطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

معنواست کے دون نادم ہواج سے بھل ہوست چاہیں اوران کے ساتھی ہدی تا کا فرسٹ کاسس، اسٹیل ڈیک کاس اندی ہدی ورق است فادم اور جنگ ڈوافٹ اسٹیل ڈیک کاس یا ڈیک کاس کا جنگ ڈوافٹ مرف رصور ڈولوسٹ فادم اور جنگ ڈوافٹ مرف رصور ڈولوسٹ کے ذریعہ مغل لا ٹن کمبیٹیٹ 14 جنگ اسٹوٹے، نورٹ، بھی کا کے نام بھی تاریخ اللہ میں اسٹیل کا تاریخ اللہ کی تاریخ اللہ کا تاریخ اللہ کی تاریخ اللہ کا ت

ل) کیاست جوں دکٹرون کی من لور اس جزائر اٹھان ویکوبار دمہ جزائر تکا دیب ، من کوئی اور المین دیوی کی درخواستوں کا افعاب ریاستی کے کیٹر کرنے منظر پڑ کرتے ہیں لہذا إن مقا مات سے عازین کے مرف مقدامی

مكام كو درخوا مستين دين محد

ورخواسیس دھول مولے کی آخری ماریخ فیلادی کے لئے مقردہ فادم رقام درخواسیں ورخواسیں دھواسیس دھواسیں مورخواسیں درخواسیں درخواسیں مورخ در ایم استان میں استان کے دربیداس مورچ دو ان کی جائیں کہ وہ کمپن کے درجود آبن پریم رجولان ساجا ہو یا اس سے بہر جولان ساجا ہو ایم کے درخواست دفتر کے کا ورخ پر فیول نہیں کو جائیں ۔ دستی طور پرکوئ درخواست دفتر کے کا ورخ پر فیول نہیں کو جائیں ۔ دستی طور پرکوئ درخواست تبول نہیں کی جائے گا ۔ در درسے میسینے درائے کو درخا دیا جائے گا ۔ در درسے میسینے درائے کو درخواست تبول نہیں کی جائے گا ۔

مَرُكُوره بالامغلومات عِي سُمُ وَكُمُ لَيَ مَعْلَ لا مَن كُمَّ جاً مَن كرده اعلان كاختمار ب محل نفيدات

اوردرخواست فادم کے لئے تھے :

تاریخ بین معل لاس میسید میل دن ۱۹ ۲۵ میلین ۱۹ ۲۵ میلین ۱۱ معل لاس میسید میسید